# のと対してはより



مُقِيد مُحْرُعالم مُخْتَارِينَ





# ادرسان الدائق

ر گنج بخش وط ه الار 042 37213575



عَلى حَبِيْدِكَ خَيْرِ لَكُلْقِ كُلِّهِم لِكُلِّ هَوْلٍ مِّزَالْكَهُوَالِمُقْتَحِم 

مُولَا كَصَلِ وَسَلِمُ ذَاعُ الْبُدَّا هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِي تُرْجِى شَفَاعَتُهُ

مُلَقِيدً التَّارِينِ وَأَدِي وَعُرِي كُتَةِ فِانْ أَلا مُؤرِ

#### فهرست

| صفحةبر | عنوان مصنف                                             | نمبرشار |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|
| 4      | خدا کی رحمت                                            | To.     |
|        | حضرت شاه سلامت الله ومختضي                             |         |
| 4      | تجم البدل ي في ذكر سيد الوزي                           | r       |
|        | مولوي حافظ حاجي غلام محمد بإدى على خان وطيضي كهضوى     |         |
| IFA    | امدادالتدالعظيم في ميلا دالنبي الكريم                  | ۳       |
|        | حضرت مولانا نورالحن والضاييرام بور                     |         |
| 741    | مرورسينة معروف ببه چراغ مدينة                          | ٣       |
|        | مولوی محمد حسین عراضیایه کا کوروی                      |         |
| ۵۵.    | صَلِ عَلَى صَلَ عَلَى مُعَفَلِ مُولُودِ شِرَ لَيْكَ مَ | ۵       |
|        | حضرت مولانا شاه صل على احمد مططيعي سهار نپور           |         |
|        |                                                        |         |

| ن بحق ناشر محفوظ)                     | (جمله حقوة | *          |
|---------------------------------------|------------|------------|
| ناوررسائل ميلا والني مطاعية (جدددم)   | •••        | نام كتاب   |
|                                       | •••        | ارب        |
| محبوب عالم تغابل                      | ***        | حروف چين   |
| فيفى گرافكس دربار ماركيث لا مور       |            |            |
| عزيز كمپوز تك منشرلا مود 4996495 0344 | ***        | کپوزیک     |
| 644                                   | ***        | صفحات      |
| رى الاوّل 1435 هر 2014ء               | ***        | اشاعت اوّل |
| چودهری محرفلیل قادری                  |            | زريحراني   |
| چودهری محمر متازاجر قادری             | ***        | 23         |
| چودهري عبدالمجيد قادري                |            |            |
|                                       | ***        | تعداد      |
| 450 روپے                              | ***        | تمت        |
|                                       |            | 1.         |

حسب فرمائش ----- جناب عبدالرؤف صاحب

منحمت بمتحتفید گیخ بخش و دولا برو قادری رضوی محتفظه ه گیخ بخش و ده ولا برو Hello: 042-7213575, 0333-4383766

### بالغدارة الزقم

بعدحمه خدا اورنعت محمصطفي عليه التحية والثناء كمسلمانون كي خدمت مين عرض ہے کھل مجلسوں مولود شریف کا جس طرح سے مہینے رہی الاوّل اورسوااس کے اورمبینوں میں معمول ملک ہند میں ہے۔قدیم سے ثابت اور معمول دین کے عالموں اور بزرگوں کا ہے۔ چنانچے زیادہ چھسو برس سے زماندگز رتا ہے کہ کتابوں معتبر سے رواج اس عمل خیر کاعرب عجم رؤم شام میں پایا جاتا ہے۔ اور بڑی سندیہ ہے کہ مکے مدینے میں سب عالم فاصل خاص عام سیروں برس سے میمل کرتے آتے ہیں۔اور جس كام دين كوسيروں برس سے بزاروں عالم اور اولياء خاص كر محے مدينے كے برے برے عالم کرتے آئے ہوں۔وہ کام بیٹک موجب ثواب اور خوشنودی خداو رسول کا ہے۔ پھرا یسے کام کا افار اور براجاننا معاذ اللہ بہت بری بات ہے۔ حق تعالی مسلمانوں کوبطفیل اینے رسول کے اس انکارہے بچائے۔ اور اثبات اس عمل شریف کا رسالہ اشباع الکلام میں جوا ثبات مولداور قیام میں لکھا گیا ہے۔ ندکور ہے جب اس قدر بیان ہو چکا اب حاضرین مجلس کو جا ہے کہ دل سے متوجہ ہو کرسنیں کہ پنجمبر خدا منطق نے فرمایا کہ پہلے جو چیز خدانے پیدا کی نورمیرا ہے اورسب خلق بیدامیرے نور ہے ہوئی کیفیت پیدا ہونے اس تورظہور کی ایوں ہے کہ جب خدانے جایا کمائی خدائی كوظا بركرون - آب اين نور كي طرف ملاحظه فرما كے خطاب كيا كه بوجا محمد ملطي عين وه نورمثل سنون برده عظمت تک بلند ہوا۔ پھر جھکا اور تجدہ کیا اور الحمد للد کہا خدانے فرمایا۔اس واسطے میں نے جھے کو پیدا کیا اور تیرانام محدرکھا۔ابتداء پیدائش کی کروں گا تجھے اور انتہا انبیاء کی کروں گا تجھ پر۔بعد اس کے حق تعالیٰ نے اس نورے جار حصے لے کر حیار چیز کو پیدا کیا۔ پہلے عرش دوسرے کری تیسرے لوح ، چو تھے لم ، پھر قلم



تارے دریا ہوا پہاڑ پیدا کئے۔ پھر آسان اور زمین کو پھیلایا اور ہرایک کے سات سات طبقے بنائے اور ہر طبقے میں مسکن ایک جماعت کامخلو قات سے مقرر کیا اور رات دن کا ظہور ہوا۔ بعداس کے جرئیل کو حکم ہوا کہ ایک مشت خاک یاک سفید مقام قبر حضرت سے لائیں۔اوراس خاک کے ساتھ اس نورکوملائیں۔ جبرئیل امین موافق تھم رب العالمين اس خاك كولائے ۔ اوراس نور كے ساتھ ملاكر آب تسنيم ميں كه نام ايك نہر بہشت کا ہے خمیر کیااور مانندموتی روشن کے بنا کرنبروں بہشت میں غوط دیا۔اور آسان زمین دریا بہاڑ پر ظاہر کیا تاکہ پہلے پیدا ہونے کے آپ کو پہچانیں میسرہ بن فخرے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا حضرت پینمبر طفی آیا ہے کہ آپ کس وقت نی تھے۔ فر مایا کہ جس وقت خدا نے عرش عظیم بنایا اور زمین آسان پھیلا یا اور عرش معلیٰ كواتهاني والول كروش يرركها قلم قدرت سے ساق عرش بركهما- لا إلى والله الله مُعَمَّدً " وو و و الله خاتم انبياء بين اورنام مير ادروازول بهشت پتول درخت قبول محمول پر بہشت کے نقش کیا۔اور آ دم اب تک درمیان روح اور بدن کے تھے۔ یعنی پیدائبیں ہوئے تھے پھر جب حق تعالی نے آدم کو پیدا کیا۔فرشتوں کو تھم ہوا کہ محمد منظامية كنوركو بيثاني آدم مَالِنا مين امانت ركھو۔ اور فرمايا كداے آدم بينور تيرے فرزندوں میں بہتر اورسب پیغیبروں کاسرور ہے اوروہ نور پیشانی آ وم سے چمکتا تھا اور تمام اعضائے بدن آ دم میں اس نور کی ایسی روشی تھی کے سارابدن آ دم کا نور کا پتلا بن گیا۔ پھر حکم ہوا فرشتوں کو کہ آ دم کو تجدہ کریں معلوم ہوا کہ جن تعالی نے واسط تعظیم نور مُم السَّيَا عَلَمُ مَا وَمُ وَمُومِود الماكَ قَر مايا -الصَّلوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَفسير فَحَ العزيز ميں لکھا ہے كہ آ دم مَالِيلا نے خدا ہے آ رزوكى كەميرى جنس سے ميرا جوڑا پيداكر كاس كى مصاحبت سے تنهائى كى وحشت دور ہو۔ فرشتوں نے مجكم خداجس وقت آدم عَالِنا سوتے تھے۔ پہلو جب ان کا جاک کیا۔ حق تعالیٰ کی قدرت سے اس پہلو سے

کو حکم کیا کہ لکھانے قلم قلم نے عرض کی کیالکھوں۔اے پروردگارمیرے فر مایالکھ تو حید کر فرمایا لکھ دستورانعمل اورروز نامچیامتوں کا اس طرح سے کہ امت آ دم مَالِینا ہی جو کوئی کہا مانے گا خدا کا داخل کرے گا خدا اس کو بہشت میں اور جوکوئی نا فر مانی کرے گا۔خداکی داخل کرے گا۔خدااس کو دوزخ میں اس طرح قلم نے آ دم مَالِیلا اور نوح عَالِينًا اورا براجيم عَالِينًا كي امت ہے موئی عَالِينًا اورعيسیٰ عَالِينًا کي امت تک يہي حکم برا بر لكهار جب نوبت امت بابركت حضرت خاتم انبياء محمصطفيٰ مطيعة إلى آئي قلم سابق وستور لکھنے لگا کہ امت محمد مطبع اللہ کی جو کوئی فرمان برداری کرے گا خدا کی داخل کرے گا خدااس کوبہشت میں ۔اور جوکوئی نافر مانی کرے گا خدا کی قلم نے اس قد رلکھ كرجايا كه آ كي كھول جوسب انبياءكي امت كے حق ميں كھاہے كہ داخل كرے گا خدا اس کو دوزخ میں ہنوزقلم نے بیاکھا نہ تھا کہ خداوند کریم نے فرمایا۔ادب کرائے لم ادب کرائے قلم قلم پیخطاب باعتاب من کرشق ہوا۔اور لکھنے سے ز کااور ہزار برس تک کانیا کیا پھر قلم میں دست قدرت سے قط لگا اور حکم ہوالکھ کہ بیامت گنہگار ہے۔اور پروردگارغفار ہے۔ سجان الله اس مقام سے مرتبہ حضرت خاتم انبیاء علیہ التحیة والثناء کا سمجھا جا ہیے کہ جن کے طفیل سے ان کی امت کے حق میں قبل پیدا کرنے عالم اور آ وم کے بوں پرورش فرمائی مسلمانوں کولازم ہے کہا یسے رسول مقبول کی محبت میں دل اور جان سےمشغول رہیں ۔اوردائر واطاعت سے قدم باہر ندر تھیں ۔اور جباس کا نام زبان برآئے یا کانول سے منیل دروداورسلام بھیجا کریں ۔اکصّلواۃ والسّلام عُلَيْكَ يكرَسُون اللهِ روضة الاحباب مين لكهاب كرين تعالى نے كن بزار برس يهلے پيدا كرنے خلق کے محمد منتیجی کا نور پیدا کیا۔ اور اس نور سے ارواح انبیاء اولیاء صدیقوں شهيدول مومنول فرشتول عرش كرى لوح قلم بهشت دوزخ آسان زمين جاندسورج

ينا دررسائل ميلا دالنبي الفياتية (جلددوم) = نہ ہود کیھوغیرت اللی نے اس قدر گرت بھی گواراند کی اورای جگہسے ہے کہ حضرت كاسابين تقام بيجى دليل يكتائي كى ہے۔ آخر آدم مَالينلانے وقت وفات كے شيث مَلْين كووصيت كى كدر كھاس نوركورتم طيب طاہر ميں اور شيث مَلْين في اين انوش کو بہی وصیت کی ۔ پھروہ نور پاک اسی طور سے اصلاب طیبہ کا ہرہ سے ارحام طیب كامره مين نقل موتار ما - المختصروه نورمقدس آوم عَالِيلا سے شيث عَالِيلا اور شيث عَالَيلا سے نوح مَالِينَا مَك بِهِي \_ كِيراس نے ورجہ بدرجه نقل كركے ابراہيم مَالِينا ان سے استعمال عَلَيْنا بعداس كنوبت بنوبت عبدالله بإس آيا-روضة الاحباب مين لكهام كمجس رات عبدالله بيدا موع - الل كتاب كومعلوم موا- اس سبب سے كدا يك جامد سفيد صوف کا ملبوس حضرت بحیل مَالِينا، سِغِيبر کا که ان کو کا فروں نے شہید کیا تھا۔خون آلودہ الل كتاب كے پاس تفااور مضمون كتابول آسانى سے جائے تھے كدجب وہ جامد دوسرى بارخون سے سرخ ہواور چند قطرے خون کے اس سے میکیس - بیعلامت قرب تولد پنجبر آخرزمان مطیحیان کی ہے۔جس رات عبداللہ پیدا ہوئے۔وہ جامہ حضرت سیجیٰ عَالِينًا كَا كَيْقُوم يَهُود فِي ان كوشهيد كيا تفا- بخون تازه سرخ موااور كلي بوندخون كاس ے ملکے یہود نے جانا کہ پیدا ہونا پغیر آخرز مان مطابقات کا قریب آیا۔اس سبب ہے قوم یبود وشمن عبداللہ کے ہوئے اور دریے آل ان کے پھرتے تھے اور عبدالمطلب ان كى محافظت اور ممبانى جيسى جا يي كرتے تھے -الصّلواةُ وَالسّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ السلب كهام كوبدالله نهايت جوان خوبصورت اوركمال صاحب كمال تصداورنور محدی ان کی پیشانی سے ایسا چکتا تھا۔ جیسے سورج قریب طلوع کے چکتا ہے۔ بنظر حسن و جمال عبدالله تعورتين نو جوان كه كى عاشق اور فريفة عبدالله كى صورت كى تھیں اور ہرایک عورت خوبصورت جا ہے گئی کدسی ناز وانداڑ سے عبداللہ کواپنے جال میں تھنچے عبدالمطلب نے بلحاظاس کے کہ مباداعبداللہ کسی عورت کے جال میں پھنس

ایک عورت خوبصورت پیدا ہوئی۔ایک لمح میں فند و قامت اس کا درست ہوگیا۔پھر اس پہلو کوفرشتوں نے اس طرح ملایا کہ آ دم مَلاَّتِنا سوتے کے سوتے رہے۔ان کو پچھ خرنہ ہوئی اور دردالم برگز محسوس نہ ہوا۔ جب آ دم مَالين سونے سے چو كے ديكھا كه ایک عورت خوبصورت ان کی جنس سے پہلو میں بیٹھی ہے۔ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یو چھا کہتو کون ہے؟ حق تعالی نے فرمایا کہ بیمیری لونڈی ہے۔ نام اس کا او اہے۔ اے آ دم تیری دفع وحشت کے واسطے میں نے تیراجوڑ پیدا کیا۔ آ دم مَالینا نے جا ہا کہ م تهاس كولگائيس حكم مواكدات وم ما تهاس كوندلگانا - جب تك مبرا داند كراو - آدم عَالِيلًا فِعُض كَ كَرْمِهِ اس كاكيا ہے۔خدانے فرمایا كرمبراس كابیہ ہے كہ مُحمد مِشْعَ اللّٰهِ اللّٰ عَالَيْهِ اویروس باردرو دھیجو۔ آ دم عَالین ا نے کہا محمد مشے عین کون میں؟ فرمایا کہ خاتم پینمبروں کے تیری اولا دے اگران کا پیدا کرنا مجھ کومنظور نہ ہوتا۔ میں تجھ کوائے آ دم پیدا نہ کرتا۔ تب آ وم عَلَيْنا في وس بار درود بهيجاليعن اللهُوت صلّ على مُحَمّدٍ وعَلَى ال مُحَمّدٍ وس بار كها فرشة شابداور كواه موت اورعقد تكاح آوم وَ أكامنعقد موا - التصلولةُ وَالسَّلاَمُهُ عَكَيْكَ يَارَسُول اللَّهِ معلوم كياجا يكرض وقت نور حضرت وفي الله معلوم كياجاني آوم میں امانت رکھا۔ واسطے تعظیم اور تکریم اس نور مقدس کی آ دم عَالِنلا سے عہد نامدلیا کہ بے طہارت بیرنور پاک نقل اورتحویل نہ کرے اور ارحام طیبہ کلاہرہ میں درجہ بدرجہ انقال یائے۔فرشتے اس عبدنامے پرگواہ ہوئے۔اورمقرر ہوا کہ جس فرزندآ دم کو ب نور ملے۔ اس سے بھی عبد نامدلیا جائے کہ محافظت اور تعظیم اس نور یاک کی کرتا رہے۔اور ندر کھے اس نور کو مگر بہترین عورتوں زمانے میں بطریق نکاح سیجے کے بھروہ نور پشت آ دم عَالِينا سے منتقل ہو کر رحم حُوّا میں آیا۔لکھاہے کہ عادت الہی اس طرح پر جاری تھی کہ کؤ اسے ہر بارایک بیٹا اورایک بیٹی ساتھ پیدا ہوتی تھی۔شیث داداحضرت کا کیلے پیدا ہوئے۔ نکتاس میں یہ ہے کہ نور محدی مشترک درمیان اپنے اور غیر کے

ساراتصه كها -الصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مدارج النوة من كما عكم وہب بن مناف نے حال سواروں یہود کا اور ہلاک ہونا ان کا گھر آ کے اپنی لی بی ہے بیان کیا اور کہا کہ میں جًا ہتا ہوں کہ اپنی بنی کا نکاح عبداللہ کے ساتھ کروں اور اس بات كوبوسيابعض دوستول كعبدالمطلب ككان تك يبنجايا عبدالمطلب كوبسبب فتنے فساد کے کاعورتوں کے کہ عاشق عبداللہ کی تھیں۔ پہلے سے بدل منظورتھا کہان کا نكاح جلد كرين اور بميشه تلاش مين رجتے تھے كه كوئى لؤكى قريش مين جوحسب نسب اورصورت میں متاز ہوعبداللہ کے عقد نکاح میں لائیں ۔ آمنہ بیٹی وہب کوسب باتوں میں بہتر جان کے تذکرہ عبداللہ کے نکاح کا وہب زہری سے کیا۔وہب نے کہا کہ میں راضی ہوں عبدالمطلب نے اپنی بی بی عبداللہ کی ماں کو دہب کے گھر بھیجا کہ آ منہ کو د کھے کر گفتگو کریں عبداللہ کی مال نے جب آمنہ کو دیکھا پند کیا اور ہزار جان سے عاشق ان کے حسن خدادادی ہو تنیں ۔گھر میں آ کے عبدالمطلب سے کہا کہ الی الرکی کوئی قوم قریش میں نہیں ہے۔جلد وہب کو بلا کراس بات کو کھبراؤ۔عبدالمطلب نے ای وقت وہب کو بلا کے قصد نکاح عبداللہ کا آ منہ کے ساتھ ظاہر کیا اور گفتگو تعین مہر درمیان میں آئی۔وہب نے مقدار مہربیان کی عبدالمطلب نے اس کو قبول کیا۔القصہ تجلس عقد نکاح منعقد ہوئی۔ نکاح عبداللہ کا آمنہ کے ساتھ ہوااور عبدالمطلب آمنہ کو اسية المرسل لا ع - الصّلواة والسّلام علينك ينارسُول الله روايت بكرايك دن عبداللہ کی کام کو جاتے تھے۔ راہ میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی۔ وہ عورت نو جوان خوبصورت نا کتخداتھی اور تمام کے میں خوبصورتی میں مشہور کتابیں آسانی پڑھی تھی۔جوانان عرب اس کے پاس جمع ہوتے اگلے تصاس کی زبان سے سنتے ہرایک جوان خوبصورت حابتا تھا کہ کی طرح ہے اس عورت کواینے عقد نکاح میں لائے۔وہ عورت بنظرايي جال باكمال كركسي كوقبول نبيس كرتى تقى -اس في جس وقت

جائے۔ بیقرار دیا کہ عبداللہ کا رہنا شہر کے میں مناسب نہیں ۔ان کو بتقریب شکار صحرا كورخصت كياجا ہے۔ تاباہر جا كے سيروشكار ميں اپناجی بہلائيں اور فتنے فساد كے كی عورتوں سے محفوظ رہیں۔ان کواس واسطے رخصت کیا۔ وہب زہری کو جیسے او کوں کے ساتھ بڑے بوڑھوں کوکرتے ہیں۔ان کے ہمراہ کردیا۔عبداللّٰدوہب کے ساتھ صحرا کو روانه ہوئے۔اور جنگل میں جا کرشکار کھلنے لگے۔اب ایک عجیب معاملہ خدا کی قدرت کا دیکھو کہ یکا بیک نوے سوار قوم بہود کے سکے تلواریں زہر کی بجھی۔ان کے ہاتھوں میں شام کی ولایت کی طرف سے نمود ہوئے۔ وہب بن عبد مناف کدایک اور طرف مشغول شکار میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے سوار آتے ہیں۔آگے بڑھ کے سواروں سے یو چھا کہ کہاں کا قصد ہے اور کس واسطے آئے ہو۔ سواروں نے سوچا کہ بیمردجنگل ہے۔اس مخص سےمطلب کا سراغ لگےگا۔ بے تکلف کہدیا کہ عبداللہ کے مارنے کووہب بولے عبداللہ کا کیا گناہ ہے کہ اس کو مارنے کوآئے ہو۔ كنے كي كچھ كنا نہيں ليكن اس كى پيھے سے وہ تخص پيدا ہوگا كددين اس كاسب دينوں کومنسوخ کرے گا اور ملت اس کی تمام ملتوں کومٹائے گی۔اس واسطے ہم نے ارادہ کیا كيعبداللدكومارة اليس-تاكده مخض پيدانه موروببنے جب بيقصد سواروں كامعلوم کیا جواب دیا کہ یہ بات تمہاری عقل سے دور ہےا درتم سب کے سب بے وقو ف نظر آتے ہو نہیں جانتے ہو کہ اگر پیدا کرنا اس کا خدا کومنظور ہے تم عبداللہ کو کیوں کر مارو گے اور جومنظور نہیں تو تم نے بے فائدہ خون ناحق پر کمر باندھی ہے۔ وہب یہ باتیں كرتے تھے كياد كھتے ہيں كہ چندسوار اور برواتے ستر كدونيا كة دميوں سے مشابہت ندر کھتے تھے۔غیب سے ظاہر ہوئے وہ فرشتے تھے۔آسان سے اترے انہوں نے ایک دم میں سواروں یہود کونٹل کیا۔ایک ان میں سے باقی ندر ہا جب وہب نے بید ماجراد یکھا۔عبداللہ کو لے کر کے کو چلے ان کوعبدالمظلب کے پاس پہنچایا اور ان سے

ہوئی۔اس سبب سےامام احم طلبل جمعے کی رات کوبہتر شب قدر سے کہتے ہیں کہ خرر بركت جواس رات ميں اہل عالم پر فائض اور نازل ہوئی۔ تاروز قیامت فائض اور نازل ندموگ اوراس سبب سے شب میلا دحفرت کی افضل شب قدر سے موئی ۔ اخبار میں آیاہے کہ اس رات کو ملک اور ملکوت میں منا دی ہوئی کہ تمام عالم کو با نوار قدس منور اور فرشتے زمین آسان کے اظہار سرور میسر کریں اور جرئیل کو تھم ہوا کہ علم سز محدی لے كرفرشتوں كے ساتھ دنيا ميں جائيں اوراس جھنڈے كو كعبے كى حصت پر كھڑا كريں اور تمام دنیا میں خوشخری دیں کہ نور محمدی مشکھاتیا نے رحم آ مندمیں قرار پایا ، بہتر میں خلاکق بہترین امت رمبعوث ہوگا۔ کیا خوب نصیب اس امت کے کدم کہ مطابق اللہ سا پغیر ہو اورداروغه بهشت كوعكم بهواكه درواز بهشت كي كهو لااور عالم كوخوشبو ع معطر كرے اورسبطبقوں آسان زمين كوبشارت دےكم آج كى رات نور محدى مالي الله رقم آمنه مین آیا۔روایت ہے کہ جس رات کوحفرت کے نور سے رحم آمند مشرف ہوا۔ تمام بت روئے زمین اورسب تخت بادشاہوں کے الث گئے اور سارے گھر دنیا کے روش ہوئے۔ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات کوحل تعالی نے چویایوں روئے زمین کو گویا کیاسب نے کہا بخداے کعبر کہ نظفہ محمد الطیقاتی کامال کے پیٹ میں آیا اور پیخض امان دنیااور چراغ روئے۔زمین ہے بہترین امت پرمبعوث ہوگا اوراس رات سب چوپائے دویائے چرند پرند جانور آپس میں بشارت دینے مگے اور دریائی جانورایک دوسرے كوخوشخرى سناتے تھے كدونت وه آيا كه ابوالقاسم پيدا موں -الصّلوة والسّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي فِي آمند عروايت بكمين حامله مولَى كي باربوجه عيه عورتوں کوابتدائے حمل میں ہوتا ہے۔ مجھ کو ہرگز نہ ہوااور اٹر حمل ظاہر نہ تھا۔ جب چھ مہینے گز رے درمیان خواب اور بیداری کے میں کیا دیکھتی ہوں کہ کوئی شخص مجھ سے کہتا ہے کہ کون تیرے بید میں ہے اور کس تخص سے تو حاملہ ہوئی میں نے کہا کہ میں نہیں

عبداللدكود يكصاران كى بييثاني كونورے مالا مال يايا۔علامتوں كتابوں آساني معلوم کیا کہ بدنور پغیر آخرزمان مشنظیم کا ہے۔ جواس مخص کی پیشانی سے چکتا ہے۔ عاشق زار بے قرار ہو کر بے تکلف کہنے گئی کداے جوان اگر تو میرے پاس رہے۔سو اونٹ جوتیرے باب عبدالمطلب نے تیرافدید دیاتھا تجھ کودوں اور تومیرے سب مال اسباب کاما لک ہے۔عبداللہ نے یہ باتیں اس کی سن کے جواب دیا کے حرام اگر تو جا ہت ہے سو مجھ کومنظور نہیں اور عقد حلال میرے تیرے درمیان اب تک نہیں مرداشراف اپنی آ برواور دین کو بری بات سے بیاتا ہے یہ کہ کراس عورت کے پاس سے اپنے گھر آئے اور اس رات اپنی بی بی کے ساتھ سوئے۔ بھکم خدا نور محدی اس رات کو پشت عبداللد سے قال کر کے رحم آ منہ میں آیا اور بی بی آ منہ حاملہ ہوئیں۔ بعداس کے صبح کے ونت عبدالله عسل كراور بوشاك بدل اس عورت ياس كے اور اس سے كہا كہ كل جو بات تو جا ہتی تھی۔ میں آج راضی ہو کرواسطے نکاح کے آیا ہوں۔اس عورت نے اس ونت جو چرهٔ عبدالله برنظر کی وه نورمحری کهان کی پیشانی سے جھلکتا تھا۔اس کونه پایا آ زردہ ہوکر کہنے گئی کہ جاایئے گھر کومیں زانیہ بدکارنہیں ہوں۔کل میں نور نبی آخر زمان مطفی مین کا تیری پیشانی میں چمکتا دیکھ کر بے قرار ہوگئی تھی اور میں نے حایا کہ جس طرح موجعت بك اس نوركواي بيك ميس لياول مدان ندحاما اب مجهكو تجھ سے کچھ کا منہیں ۔ بچ بتا! اے عبداللہ تو رات کو کس عورت کے ساتھ سویا۔عبداللہ بولے اپنی لی بی آ منہ کے ساتھ تب اس عورت نے کہا۔اے عبداللہ خبر دارا پنی لی بی سے کہدوے کہ تیرے بیٹ میں نبی آخرز مان مطاع اور بہترین اہل زمین آیا۔اس ک محافظت ضرور ہے۔عبداللہ اس عورت کے پاس سے گھر آئے اور بی بی آمندے سب حال كها -الصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُونَ اللهِ روضة الاحباب اورمدارج النبوة مي لكهام كتحويل نطف زكيه محريك بشت عبدالله سوحم آمنه مين شب جمعه كو

ن وررسائل مبلا دالنبی مشکریم (جلدوم) بے کا میں میرے پیٹ کی طرف ہاتھ بھیلا یا اوراس کو ملنے لگا اور کہنے لگا ظاہر ہویا نبی اللہ ظاہر ہو يارسول التدظامر مويا حبيب التدبهم التدظامر مويامحد بن عبداللد يحرظام موع محدرسول وقت بير كرن حضرت بيدامو ع -الصَّلواة والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَانَبَيَّ اللهِ الصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللهِ- (غزل) كيا نور خدا از رخ خوب تو عيانست کہتے ہیں ای رو سے عیاں راچہ بیانت کب یوسف مصری ہے نظیر شہ بطحا وه جسم کہاں اور کہاں جان جہانست شمشاد نہیں مثل قدر رشک صوبر تم دیکھ لو آ تکھوں سے کہ این سرور وانست منه اس کا مه جارده یا مهر درخثال پھر غور سے رکھو تو نہ انیست آنست یہ صورت حق ہے کہ مصور بہ بشر شد اس کا بی ظهور این جمه در کون و مکانست ، اب تاب نہیں ہجر کی از یردہ بدرآ مشاق ترے وصل کا ہر پیر و جوانست میں حال دل اینے کا چگویم یہ نویسم یہ دل ہے کہ یا ماہی بے آب تیانت ہوتی ہے جہاں مجلس میلاد نبوت وال ایک برس تک جمه امن ست و امانست

جانتی وہ خض بولا کہ تو حاملہ ہوئی اور تیرے پیٹ میں نبی آخر زمان مستح اور پیغبر مشیقین اس امت کا ہے آ منہ کہتی ہیں کہ اس دن مجھ کو یقین ہوا کہ میں حمل سے ہوں اور جب وقت جننے کا قریب ہوا۔ وہی تحض پھر میرے پاس آیا اور مجھ سے اس نے کہا كەتۇ كېەيىن پناە پكرتى جون اورسونىتى جون اس كوخدائے صدواحدكو برائى ہرحاسد سے پھرجس وفت آ منہ کو در دزہ پیدا ہوا اسلی تھیں تنہائی سے گھبرا کے خدا سے دعاما تگی کہ اس وقت بٹیاں عبد مناف کی میرے یاس ہوتیں۔ای آرزو میں تھیں کیا دیکھتی ہیں کہ بہت ی عورتیں خوبصورت کدان کے بال سیاہ اورسرخ رخسار تھے۔اس قدر آئیں کہ سارا گھر بھر گیاہ عورتیں کہنے لگیں کہ ہم حوریں بہشت کی ہیں حق تعالیٰ نے ہم کوتہاری خدمت کے واسطے اے لی لی آ منہ بھیجا ہے اور ہم سبتم برقربان ہیں۔ عثمان بن ابی العاص این مال سے روایت کرتے ہیں کہ میں وقت جننے آ منہ کے ان كے پاس حاضر تھى۔اس وقت نظر كى ميں نے طرف آسان كے كيا ديھتى مول كه تارے آسان کے زمین کی طرف ایسے جھکتے ہیں کہ زمین برگر پڑیں اوراس طرح نزدیک ہوگئے تھے کہ میں نے جانا کہ میرے سر پرگر پڑیں گے۔ بیرحال تاروں کا حضرت كيشوق ديداريس تعااورآ مندسے روايت ہے كمزوديك جننے كايك آواز وہشت ناک میرے کان میں آنے لگی کہ جس کے سننے سے نہایت خوف اور ڈرمجھ کو پیدا ہوا پھر میں نے دیکھا کہ ایک مرغ سفید آیا اور اس نے اپنے بازومیرے پیٹ سے ملے۔ وہ خوف ڈرسب مجھ سے دور ہوا پھر کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرغ جوان خوبصورت نازنین ہوگیا۔اس کے ہاتھ میں پیالہ شراب طہور کا تھا۔میرے روبرور کھا سفیدزیادہ دودھ سے میٹھازیادہ شہدہے پھراس جوان نے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اورکہا کداے آ منداس کوئی میں نے پیا پھر کہا پیٹ جرکے بیا پھرتیسری بارکہا خوب پید بھرے لی میں نے خوب پید بھرے پیا پھراس نے

کہنے لگی کہ میں آ سیہ بٹی مُزَ اجم کی جوں۔ کؤ اکے پاس طبق سونے کا اور سارہ پاس لوٹا جاندی کااس میں یانی کوثر کا اور آسیہ پاس مندیل سبز اور ہاجرہ پاس عطرتھا بہشت کا حضرت كونهلا دهلا آمنه كى كود مين ديا آمنه كهتى بين كداس وفت حضرت في سجده كيا اور کہا اے پروردگارمیرے بخش تو میرے واسطے میری است کوئل تعالی نے فرمایا۔ بخشامیں نے تیری امت کوبسبب بڑی ہمت تیری کے اے محد مطابق اور فرمایا خدا نے گواہ رہوا نے فرشتو میرے کہ دوست میرانہ بھولا اپنی امت کو وقت ولا دت کے پھر كيول كر بھو لے گا۔ دن قيامت كے پھر آ منہ كتى ہيں كداس وقت ميں نے ديكھا كه اییا باول سفیدنورانی آ سان سے اترا کہ نتی تھی۔اس میں آ داز گھوڑوں کی اور کا نیٹا بازد كااور باتيس آ دميول كيوه بادل حضرت كولييك كرمير ياس سا الما الحميا اور حفرت میرے سامنے سے غائب ہوئے پھر سنامیں نے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ سیر كراؤ محمد مطيعة أكم كام زمين كى اور پھراؤ مشرق مغرب كى طرف اور لے جاؤانبياءكى پیدائش کے مقام میں اور جامہ ملت حنیفہ کا پہنا و اور حضرت ابرا ہیم مَالِنا اور روحانیات اورآ دی فرشتے جانورسب پر ظاہر کرو۔ تاان کا نام اورصورت پہچانیں اور دوان کو سخیال نبوت اورنصرت اورخز انهٔ عالم کی اور دوان کواخلاق سب پیغیروں کے پھر آ منہ مہتی ہیں کہ بعدا یک ساعت کے حضرت کومیرے پاس پھیرلائے۔ایک جامہ سفید صوف میں لیٹے ہوئے اور کہنے والا کہنا تھا کیا خوب کیا خوب مقرر ہوئے ہے۔ ملے ملتے ا تمام دنیا پر یہاں تک کہ باتی ندرہی کوئی مخلوق مگرید کہ آئی ان کے قبضے میں آ مند کہتی ہیں۔ جب میں نے حضرت کے چرے کودیکھا۔ گویا چودھویں رات کا جاند ہے اور خوشبومشك اذفرك آپ كے بدن سے آرى بے ۔الصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارسُولَ اللُّه صفيد حفرت كى چوچى سے روايت ہے كدونت بيدا ہونے آپ كے مين آمند كے پاس حاضر تقى - جب حضرت بيدا ہوئ ايك نور ظاہر ہوا كداس كى روشى ميس كى

اب آگے بھلا کشفی دل خشہ چگوید لو جلد خر اس کی کہ بے تاب و توانت پیدا ہوا جس دن سے محم سا نبی ہے یہ شادی میلاد رسول عربی ہے الله نے نور این سے پیدا کیا اس کو کھے کہ نہیں مکنا کہ یہ کیا بوانجی ہے گلزار خلیلی کا یمی ہے گل شاداب یہ مخل مراد چمن مطبی ہے سر بز ہوا گلشن دین اس کے قدم سے فردوس رسالت کی لیمی خوش لقمی ہے تعظیم کھڑے ہو کے بجا لاؤ ادب سے اس کام کا انکار بڑی بے ادبی ہے فیکے ہے عجب شیر وشکر نام سے اس کے حرفوں میں محم کے یہ شریں رطبی ہے عناب لب لعل محمد كا بون سرشار . کشفی کو حلال الیمی شراب علمی ہے الصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارسُولَ اللهِ فِي فِي منه عدوايت بكرجب حضرت پیدا ہوئے۔ چارعورتیں آسان سے اترین میں ان کودیکھ کر ڈرگئی اور کہا میں نے کون ہوتم کہ کھے کی محورتیں نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہاہے آ منہ تم نہ ڈرواور خوف نہ کرو پھرا کیک ان میں سے بولی کہ میں مُؤَ اسب آ دمیوں کی ماں ہوں۔ دوسری نے کہامیں سارہ ماں استحق کی ہوں۔ تیسری بولی میں ہاجرہ استعیل کی ماں ہوں۔ چوتھی

كانہايت عجيب غريب قابل سنے كے ہے كداس كے بدن ميں جوڑ بندنہ تھے۔اس سب سے قدرت کھڑے ہونے بیٹھنے کی ندر کھٹا تھااوراس کے اعضامیں بڈیاں نتھیں اور کنارے ہاتھ اور انگلیوں کے تھے جیسے مکڑا گوشت کا جب جا ہے اس کو کسی مقام پر لے جائیں۔ لیٹ لیتے جیسے کیڑے یا کاغذ کو لپیٹ لیتے ہیں اوراس کا منہ سینے میں تھا اوراس کے سراورگرون نہ تھی قریب چھ سوبرس کی اس کی عمرتھی۔ جب منظور ہوتا کہوہ کہانت کرے اور خبریں غیب کی بتائے۔اس کو ہلاتے جیسے مشک دوغ کو ہلاتے ہیں۔اس وفت دم اس میں آتا اورغیب کی باتیں بناتا القصه کسری نے عبداً سے اپنے ا پلجی کوشی یاں بھیجا۔ جب یہ قاصد طبح کے شہر میں آیا اور اس کوسکرات موت میں پایا۔وقت ملا قات عرض سلام نوشیروال کی طرف سے کی طبح نے پچھے جواب نددیا۔ بعداس كعبداك تع عبداك في بيتي ردهيس كمشتل احوال كسرى اوراس محسوال بر تھیں کے جبان بیتوں کوسنا کہا عبدائے آیا ہے۔ بجانب طبح سوار اونٹ تھے ہوئے پر چلنے سے اس وقت کہ سے قریب اس کے ہے کہ قبر میں داخل ہو بھیجا ہوا۔ ملک بن سامان لعنی نوشیروال کا بسبب ملنے کل اور گریڑئے کنگوروں کے اور بچھنے آگ فارسیول اورخواب موبدان کے کہ ویکھا ہے کہ اونٹ سرکش عربی گھوڑوں کو تھنچتے ہیں۔ یہاں تک کرد جلے سے گزرے اے عبداً سے جس وقت کہ پیدا ہوتلاوت · يعنى قرآن بره صنا اور ظاهر موصاحب عقبى يعنى حمد الطيقيّة اور جارى مونهر ساوه اور خشك موجائے دریاچہ ساوہ اور بجھے آگ فارس والوں کی بابل مقام فارسیوں اور شام مقام سطیح نہ ہو لیعنی حکومت فارس والوں کی زمین بابل سے دور ہواور طبح مرجائے اورعلم كهانت زمين شام مين شدر ماور چوده آ دى حكومت كريں مردول اور عورتول اولا د كرى سے بعداس كے ختيال اور برے برے كام پيدا موں اور جو يجھ آنے والاتھا۔ سوآیا علی نے بیکلام تمام کیااور گریااور مرکیا عبدای نے مراجعت کی اور کسری

\_ نادررسائل ميلا دالنبي الشيئة (جلددوم) \_ چزیں عجیب غریب میں نے دیکھیں پہلے میر کہ جب حضرت پیدا ہوئے محدہ کیااور امتی امتی کہا دوسرے بیر کہ حضرت کا نور چراغ کے نور پر غالب تھا۔ تیسرے بیر کہ میں نے جایا کہ حضرت کونہلا وُل غیب ہے آ واز آئی کہ ہم نے اس کودھویا وُ صلایا پیدا کیا ہے۔ چنانچے صدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ نہلایا گیا ہوں میں یانی رحت ہے تھا میں ازل میں پاک صاف اور پیدا ہوا ہوں میں پاک صاف سے بات با تفاق فابت ہے کہ حضرت ختنہ کیے اور آنول نال کئے پیدا ہوئے اور لباس نور میں چھیے تھے۔ کسی نگاہ نے آپ کے سترعورت کونہیں دیکھا بالجملہ آیات اور آثار جووقت پیدا ہونے حضرت کے ظاہر ہوئے۔ان کا شار بہت دشوار ہے۔مشہورعلامتوں سے سے ہے کہ حضرت کے پیدا ہونے کے وقت محل نوشیرواں کے بل گئے اور چورہ کنگورے گر یٹے اور دریاچیئر ساوہ خشک ہوا اور جنگل ساوہ میں ایک نہر کہ ہزار برس سے خشک پڑی تھی اور اس سے پانی جاری ہوا۔اس میں بیاشارہ ہے کہ دریائے کفرخشک ہوجا کیں گے اور دریا ہے اسلام جاری ہوں گے اور آگ فارسیوں کی کہ بزار برس سے جلتی تھی اوراس مدت میں بھی بچھی نہتھی۔ وہ آگ بجھ گئے۔ جب ایسے سانحے ظاہر ہوئے كسرى بادشاه وقت كهبرايااورنهايت خوف وترس مين آكرول مين كينه لكاكه يدكيا مأجرا ہے۔جوالیے عجیب غریب معاملے پیدا ہوئے ہیں۔چندے فاموش رہااور کسی ارکان سلطنت سے اپنے خوف اور ڈر کو ظاہر نہ کیا۔ آخر قاضی شہرنے کہ اس کوموبدان کہتے تھے۔خواب دیکھا کہ اونٹ سرکش عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہیں۔ یہاں تک کہ د جلے سے گزر گئے اور شہروں میں منتشر ہوئے موہدان نے تعبیر خواب کی بول کی کہ بلا دعرب میں ایک حادثہ پیدا ہو کہ اس کے سبب سے ملک عجم مغلوب ہوجائے۔ آخرنوشیروال نے دریافت اس حال کے واسطے آ دی جا بجا کا ہنوں کے پاس کے غیب کی خبریں بتاتے ہیں بھیج خصوصاً مطیح کا بن پاس کے علم کہانت میں یکتائے روز گارتھااورحال اس کا بن

پاس آ كرتمام تصدييان كيااورجيما مليح في كهاويها بى خداف كيا-الصّلولة والسّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولُ اللهو

#### احوال رضاع شريف

مدارج اللبوة میں لکھا ہے کہ پہلے حضرت کو تُو یُبُہ لونڈی ابی اہب نے دودھ پلایا۔ بدوہ لونڈی ہے کہ جس نے حضرت کے پیدا ہونے کی خبر ابولہب کودی اور کہا کہ خوشخری ہوتم کو کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا۔ ابولہب بیہ بات من کر بہت خوش ہوا۔اوراس خوشخری سنانے کے بدلے میں تویبہ کوآ زاد کیا اور حکم دیا کہ جااس لڑ کے کو دودھ پلا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس خوشی کے بدلے میں ابولہب سے پیر کے دن عذاب موقوف کیا۔اے مسلمانو سنو!جب ابولہب کا فرسے کہ جس کے مذمت میں سورہ میجئٹ یدا نازل ہوئی۔اس خوشی کے بدلے میں پیر کے دن خدانے عذاب موقوف کیا۔خوشا حال ایمان والوں کا کہاس خوشی اور شادی کے بدلے میں خداان کود نیااور آخرت میں کیا کیادے گاجن تعالیٰ سب مسلمانوں کوتو نیق دے کہ خوشی ہے مجلسیں مولد شریف کی ہمیشہ کیا کریں اوراس شادی ہے بھی خالی نہ رہیں۔ الصَّلوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ مشهوريه بكرمات دن حضرت كوآب ك ماں بی بی آ منہ نے دورھ پلایا۔ بعداس کے تو پبدلونڈی ابولہب نے پھر بیہ سعادت نصیب حلیمہ سعدیہ کے ہوئی۔قصہ حلیمہ سعدیہ کے دودھ پلانے کا بہت طول وطویل ہے۔ تھوڑ اسااس مقام میں روضة الاحباب اور مدارج العبوة سے نقل ہوتا ہے کہ کے کے سر داروں کا پیمعمول تھا کہ اپنی اولا دکو دود ھے پلانے کے لیے گر دنواح کی دائیوں کو سونيتے تھے ادر بيمقررتھا كەقبىلە بنى سعدكى عورتيں دو دھ دالياں دوبار يعنى فصل رئيج اور خریف میں شہر کے میں آئیں وہاں کے سرداروں کے بچوں کودودھ پلاتیں اور پرورش کے واسطے بعد تقرر اجرت اپنے اپنے گھر لے جاتیں۔ابن عباس حلیمہ سعدیہ سے

روایت کرتے ہیں کہ جس برس حضرت پیدا ہوئے۔میرے قبیلے والے نہایت بختی اور كمال تكليف ميں تھے۔وہ برس قحط اور خشكى كاتھا ہمارى اوقات پريشاني ميں گزرتی تھى اور میں حمل سے تھی۔ انہیں دنوں میں میرے بیٹا پیدا موا اور بسبب فاقول کے میری چھاتیوں میں ایک بوند دودھ نہ تھا۔لڑ کا مارے بھوک کے دن رات چلا تا تھا۔ایک رات میری آئھ لگ گئ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کدایک تخص نے مجھ کواٹھا کے ایک نهر میںغوطہ دیا کہ یانی اس کا دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مجھ ے اس محض نے کہا کہ اس کا یانی بی کہ دو دھ تیرازیادہ اور خیر و برکت بچھ کو حاصل ہو۔ میں نے پیا پھر و وضحص بار بار رغیب تا کید کرتا تھا کداور بی اور خوب پید بھر کے لی میں نے وہ یانی خوب پیٹ بھر کے تئی بار پیافتھ خدا کی مزہ اس یانی کا شہد سے زیادہ میٹھا اور گوارا تھا۔اس وقت اس شخص نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو پیچانتی ہے کہ میں کون ہوں میں نے کہا کہنیں تب و چھن*ف کہنے لگا کہ میں تیراشکر ہوں کہ حالت مصیبت اور* تکلیف میں کیا کرتی تھی۔اے حلیمہ کے کی طرف جا کہ تیری روزی وہاں کھلے گی اور پھراں شخص نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارااور تغیدے کہا کہاں بھید کوئسی سے نہ کہنا طیمه کمبتی میں کہ جب میں جاگی اپنا حال اور ہی دیکھاوہ بھوک اور پریشانی جو مجھ کورہتی تھی ہرگز ندرہی دودھ جوخشک ہوگیا تھا۔ایسا کثرت سے بڑھا کہ ٹیکنے لگا اور میراچہرہ تروتازہ ہو گیااور د کمنے لگامیرے قبیلے کی عورتوں نے جب مجھ کو دیکھا جیران ہو کئیں اورتعب كركے كہنے لكيس كەاپ حليمہ تيرا عجيب حال ہے كەكل ہم تجھ كود كيھتے تتھے۔ ضعیف ٹالوال اور پریشان حال تھی اور آج رنگ روغن تیرے منہ کا ایسا ہے جیسے بادشاہوں کی بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ سیج بتار کیا ماجرا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جو مجھ کو حکم کہنے کا ندتفااوراس بعيد كحولن كونع كياتفا- بيس حيب رسى اور يحصدكها -الصّلواة والسّلامرُ عَكَيْكَ يَارُسُولُ اللَّهِ القصر حليمه ايخ قبيلي كاعورتول كساته مح كوچليس حليم كبتي

مير عند عند الكاجب تك حضرت مير عياس رع - الصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ عليم بي جب ميس كه ميس أنى ديكها كرورتي ميرے قبيلي جو مجھے آ کے پینی تھیں۔ انہوں نے لڑ کے قریش کے سردار اور مال داروں کے لے لیے اور میں نے ہر چند تلاش کیا کوئی لڑ کا مجھ کو ندملا۔ میں بہت غمناک اور مسافت سفر ہے متاسف بیٹھی تھی کہ ناگاہ کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد بردی شان والا کہ اس کے چرے سے سرداری ظاہر تھی۔ کھڑا ہے میں نے یو چھا کہ بیخف کون ہے؟ آ دمیوں نے کہا عبدالمطلب سروار کے کے وہ مخص بآ واز بلند کہنے لگا کہا عورتو دودھوالیاں قبیلہ بن سعد کی تم میں سے کوئی باقی ہے کہ ہمارے بیٹے کو لے میں جلدی سے بول اٹھی كمين فقط باقى مول ميرانام يو چهايس نے كها حليمة كرمكرات اوركها كيا خوب كياخوب المصليمه مير الزكائب اس كانام محد ينطيح ين عورتون بي سعد نے غريب اور يتيم جان كاس كوقبول ندكيا \_ا حاليمه! جم بزرگ خانداني ركھتے ہيں تو اس كوقبول كر اس کی برکت ہے تچھ کو بہت کچھ ملے گا۔ طلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کیااس نے کہا کہ اس اڑے کو لے لوخالی پھرجانے سے تو بہتر ہے۔ تب صلیمہ في عبد المطلب سے كہا ميں راضى مول عبد المطلب حليمه كوساتھ كے كھر كو خلے حليمه كبتى بين كه جب مين گھر ميں پنجي ويكها كدايك في في خوبصورت كد چيره ان كاجيے چودھویں رات کا جاند روش ہے بیٹھی ہیں۔ وہ لی لی آمند حضرت کی مال تھیں عبدالمطلب نے ان سے سب ماجرا کہا آ مندین کرخوش ہوئیں اور حلیمہ کی بہت تعظیم کی بعداس كے حليمه كا ماتھ بكر كراس مكان ميں كے كئيں - جہال حضرت رہتے تھے حليمه کہتی ہیں۔ میں نے ویکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں صوف میں کہ وہ کپڑا دودھ سے زیادہ سفید تھا اور خوشبومشک کی اس سے آتی تھی اور بچھونا آپ کا حربر سنر تھا۔ آپ بچھونے کے اور پیٹھ کے بھل سوتے تھے اور آپ کے گلے سے آوازجس کو ہندی میں

ہیں کہ جب گردنواح کے کے پیچی میرے کان میں غیب سے بیآ واز آئی کے خبر دار ہو کہ حق تعالیٰ نے برکت اس کڑے ہے کہ قریش میں پیدا ہوا ہے اور وہ سورج ون کا اور عاندرات كاب ـاس برس كوتهار عاويرآسان كياخوشاقسستاس داييكى كداس كو دودھ پلائے۔اے عورتوں بن سعد کی دوڑواور شتا بی کروتا کہ اس سعادت اور دولت کو جلد پہنچوجس وقت میرے قبیلے والیوں نے بیآ وازئ اینے اپنے خاوندوں سے کہااور بہت جلد جلد چلنے لگیں اور اپنی سوار یوں کو تیز ہائلی تھیں کہ جلدی کے میں پہنچیں حلیمہ کہتی ہیں کے میری سواری ایسی ضعیف اور ڈیلی تھی کہ بڈیاں اس کے بدن کی صاف نظر آتی تھیں ہرچند میں اس کو ہائلی وہ بہت آ ہند آ ہند چلتی سب عورتیں آ گے چلی منکس میں سب سے پیھے رہ گی اس حال میں دائیں بائیں سے بیآ وازغیب سے میرے کان میں آئی کہ خوشا حال تیرا اے حلیمہ پھر یکا کیک کیا دیکھتی ہوں کہ دو پہاڑ ك في ميں سے ايك مخص ايسا پيدا مواكد قداس كا جيسے لنبي تھوراس كے ہاتھ ميں ايك حربہ نور کا تھا۔ میری سواری کی پیٹھ پر ماراا در کہا اے حلیمہ جن تعالی نے تجھ کوخوشخری دی ہے اور مجھ کو تھم کیا ہے کہ شیطان اور ایڈ اویے والوں کو تجھ سے دور کروں ۔ صلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اینے خاوند سے کہا کہتم سنتے ہوجو میں سنتی ہوں ۔انہوں نے کہا کہ بیں مگر میں تم کواس وفت ہولناک ویکھتا ہوں۔ پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ بعداس کے میری سواری کے جانورنے چلنے میں بری جلدی کی اور بہت شتاب اور تیز چلنے لگا جب مکہ کوس بھررہ گیا۔ میں نے وہاں مقام کیارات کوخواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک درخت سرسبز بہت ی شاخوں والامیرے سر پرسامہ کررہا ہے اورایک درخت اور چھوارے کا ہے کہ طرح کے چھوارے تازے اس میں گئے ہیں اورعورتیں بی سعد کی میرے آس یاس بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں کہائے حلیمہ تو ہماری شنرادی ہے پھراس درخت ہے ایک چھوارامیری گودیس گریزا۔ میں نے اٹھا کر کھالیا شہدے زیادہ میٹھا تھا مزہ اس کا

ي دررسائل ميلا دالني منظمين (جلددوم) = ٢٤ طرح طرح کے کرشمے اورنئ نئ باتیں جودیکھتی تھیں سوسب جا جا کے بی بی آ منہ سے تہتیں اور آمنہ بھی جو جوعائب غرائب ابتدائے حمل سے وقت پیدا ہونے تک ظاہر ہوئے تھے حلیمہ سے بیان کرتیں القصہ حضرت کو لے کرتین یاسات رات دن کے میں رہیں۔ آخر رخصت ہو کیں۔ آمنہ نے حضرت کو حلیمہ کے ساتھ رخصت کیا اور خدا کو سونیا حلیمہ حضرت کو لے کر کے سے اپنے گھر کوچلیں ۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی پرسوار ہوئی حضرت کوآ گے وار گود میں میشالیا کیا دیکھتی ہوں کہ وہی اونٹنی جو آتوں کوچل نہ عنی تھی اور عورتوں ساتھ والیوں کی سواری سے پیچھے رہتی الی چستی عالاک سے چلتی ہے کہ سب ساتھ والیوں کی سواری میری اونٹن سے بہت پیچھے رہتی ہے بیرحال دیکھ کرسب قبیلے والیاں بولیس کدا ہے حلیمہ بیرکیا حال ہے کہ آتے وقت تیری او کمنی چل ندسکتی تھی۔اب سب سے آ کے جاتی ہےاور تیری او نٹنی کی بردی شان معلوم ہوتی ہے۔ یہ باتیں کہی تھیں کہ قدرت خدا ہے وہ اونٹنی بول اٹھی کہ شم خدا کی میرے اور سوار خاتم الانبیاء حبیب خدا ہے پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ داکیں بائیں سے میرے کان میں آ وازیں آنے لکیس کداے حلیمہ تو بری آ دی ہوئی اور تیرے نصیب جاگے۔اب تیرے برابر میں قوم قبیلے میں کسی کا مرتبہٰ ہیں اور تو جانتی ہے کہ بیاؤ کا محمد . رسول الله محبوب بروردگارز مین آسان ہےاورسب مخلوقات آ دی جن فرشتوں کاسردار اورتمام كائنات اس كفرمان بروار مول ك-الصّلواة والسّلام عليك يارسول السلب حليمه سروايت بكريس حضرت كوليوراه ميس جلى جاتى تقى ايك مروضعف کھڑا تھا۔ حضرت کود کھے کر کہنے لگا کہ بے شک بداڑ کا پیغیر آخرز مان ہے اور جب وادی سدرے میں پیچی۔ وہاں قافلہ عالموں عیش کا اترا تھا۔ انہوں نے حضرت کو دیکھتے ہی کہا کہ بیار کا بے شہر ختم المرسلین ہے اور جب وادی ہوازن میں داخل ہوئی۔ ایک پیرمرد نے جوحفزت کو دیکھا کہنے لگا کہ بیاڑ کا خاتم انبیاء ہے اور اس کے پیدا

خرخر کہتے ہیں آئی تھی بی عادات شریف سے آخر عمر تک رہا کہ حضرت کے سونے میں الیی آواز گلے سے آتی تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتے ہی آپ کی صورت اور حسن و جمال پر عاشق اور فریفته ہوگئ اور جا ہا کہ حضرت کو جگاؤں پاس جا کے آ ہستہ ہاتھ اپنا حضرت کے سینے پر رکھا۔حضرت مسکرائے اور آ تکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ اس وفت حضرت کی آئکھوں ہے ایسا نور نکلا کہ چڑھ گیا آسان کواور میں اس نور کو دیکھتی تھی پھر میں نے حضرت کی دونوں آ تکھوں کے چے بوسہ دے کر گود میں لے لیا اور دائی چھاتی آپ کے مندمیں دی۔حضرت نے دودھ پیا پھر میں نے حالم کہ بائیں چھاتی مندمیں دوں۔حضرت نے وہ چھاتی مندمیں ندلی۔ابن عباس سے روایت ہے كدحن تعالى في آپ كوپيدا موت بى الهام عدالت اور انصاف فرمايا كه دوسرى چھاتی اپنے شریک یعنی بھائی رضاعی کے واسطے چھوڑ دی۔حلیم کہتی ہیں کہ حضرت کا ہمیشہ یہی معمول تھا کددائی چھاتی آپ پیتے اور بائیں چھاتی بھائی رضاعی کے واسطے چھوڑ دیتے۔الصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ حليمه تروايت م كه جب حضرت کومیں دورھ پلا چکی اجازت جاہی کہ آپ کواپنے مقام میں لے جا کے اپنے خاوند کود کھلاؤں آمنہ نے فرمایا کہ لے جاؤ کیکن مکہ سے ابھی باہر نہ جانا کہ مجھ کوتم سے بہت باتیں کہنی ہیں ۔ علیہ حضرت کو گود میں لے کرخوش خوش اینے مقام میں آئیں - جب آپ کوصلیمہ کے خاوند نے ویکھا بہت خوش ہوا اور سجد ہ شکر کیا اور کہنے لگا کہ اے حلیمہ اس صورت کا لڑکا بیل نے تمام عربین نبیس و یکھا۔ بیس اس کی صورت پر ہزار جان سے قربان ہوں پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے اپنی اونٹنی کودیکھا کہ تھن اس کے جوخشک پڑے تھے اور ایک بوند دودھان میں نہ تھا دودھ سے بھر کئیں۔ يهال تك كددوده كيك لكاسى ونت دوبا اورجم دونول ميال بيوى في خوب پيد بحر کے پیابعد اس کے حلیمہ حضرت کو لے کر کئی رات کے میں رہیں اور ہر رات ان کو

کے پاک ہے۔سوتی ہیں آئکھیں اور خدا کونہیں آتی ہے اونگھ اور نہ نینداورنویں مہینے حضرت كمال فصاحت و بلاغت سے كلام كرنے كي اور جوكہيں لؤكوں كو كھيلتے ويكھتے ان نے دور بھا گتے اوراڑ کے آپ کوا گر کھیلنے کو کہتے تو حضرت فرماتے کہ مجھ کوخدانے کھیلنے کے واسطے نہیں بیدا کیااور آپ کے عادات شریف سے لؤ کین ہی سے تھا کہ جو چز لیتے دائے ہاتھ میں لیتے اور جب بولنے لگے بھم اللہ كہدكرسيد سے ہاتھ میں لیتے حلیمہ کہتی ہیں کدایک دن حضرت میری گود میں بیٹھے تھے کئی بکریاں سامنے سے جانے لکیں ان میں سے ایک بحری نے آپ کے پاس آ کے پہلے سرز مین پر رکھا پھر حفزت کے سرکو چوم کر چلی گئی۔ایسے حال عجیب غریب جب تک حضرت حلیمہ پاس رب- بهت عظام موت إين -الصَّلواةُ وَالسَّلاكُمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ ابْقُورُا ساما جراشق صدر لعني چيرناسينيد مبارك كاجوهليمه پاس موانها-سناحيا سي حليم مهتي مين کہ ایک دن حضرت نے مجھ سے یو چھا کہ ہمارے بھائی دن کو گھر میں نہیں رہتے ۔ یہ کہاں جاتے ہیں حلیہ نے کہا بریاں چرانے کوآپ نے فرمایا کہ ہم بھی بھائیوں کے ساتھ جائیں گے۔ طیمہ نے بلحاظ اس کے کہ آپ آزردہ نہ ہول۔ صبح کے وقت حضرت کامنہ ہاتھ دھلا بالوں میں تنکھی کراورسرمہ آستھوں میں لگااور کپڑے پنہا ایک بارمبرهٔ یمانی کا گلے میں ڈالا۔حضرت نے یو چھا کہ بیہ بارکس واسطے ہے۔حلیمہ بولیس کہ واسطے آپ کی محافظت کے آپ نے فی الفوراس ہار کو گلے سے نکال کے پھینک دیا اور فرمایا میرا تگہبان میرے ساتھ ہے اور عصاباتھ میں لے کر بھائیوں کے ساتھ بكرياں چرانے كوجنگل كوتشريف لے گئے - حليمه كہتى ہيں يكا يك ميں كيا ديكھتى ہوں کہ دو پہر کے وقت بیٹا میرا کہ اس کا نا مضمر ہ تھا دوڑ تا گر تا پڑتا۔ بدحواس روتا ہوا گھر میں آ کر کہنے لگا۔اے ماں بھائی محمد مطابقتی جازی کی جلد خبر لے کہ لگتا ہے کہ تواس کو جیتا نپاوے حلیمہ کہتی ہیں کہ میں یہ بات سنتے ہی الیی گھبرائی کے قریب تھا کے میرادم فکل

ينا دررسائل ميلا دالنبي منظمة في (جلددوم) = ٢٨ ہونے کی حضرت عیسلی نے خبر دی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جس منزل میں پہنچتی اور مقام کرتی حق تعالی حضرت کے قدم کی برکت ہے اس مقام کے درختوں اور گھاسوں کوسر سبرشاداب کرویتا۔ جب اینے گھر پنجی آپ کے قدم کی برکت سے بہت برکت میرے گھر میں اور ساری بہتی میں ہوئی اور اس برس میری سب بکریوں نے بیچ دیئے اوردوده بكثرت دين لكيس اورمير بسب جانورموثے تازے ہو گئے۔جب ميري قوم نے پیرحال دیکھااپی بکریوں کومیری بکریوں کے ساتھ چرانے لگےاورمیرے گھر آ کے حضرت کے بیانؤں دھوکروہ پانی اپنے جانوروں کے حوض میں ڈالنے سکے پھران ك جانور بهي مونے تاز بهو كئے اور دودھ بہت دينے لگے ۔اكتَ لمونَةٌ وَالسَّلاَمُ عَكَيْكَ يَارُسُولَ اللهِ عليمه عضقول م كرحضرت في جيار كول كى عادت موتى ہے اپنے بچھونے پر بھی جاضرور پیٹا بنہیں کیااور کٹرے آپ کے بھی بول براز میں نہیں بھرے معمول تھا کہ وقت مقرر پر بول براز سے فراغت فرماتے اور پہلے سے اشاره كردية تصاور جب ميں اراده كرتى كەحضرت كا منەدھوۇں \_خود بخو دغيب ہے ریکام ہوجاتا مجھ کوٹو بت منہ پوچھنے اور نہلانے کی نہیں آتی تھی اور حضرت کے برصنے كا حال يرتفا كدا يك ون ميں اس قدر بروستے كداورالا كے ايك مبينے ميں اور مبينے میں اس قد ر بردھتے کہ اور لڑ کے ایک برس میں چنانچہ دوسرے مہینے اپنے ہاتھوں کے زور سے زمین پر گھٹنوں سے چلنے لگے اور تیسرے مہینے آپ کھڑے ہو گئے اور چو تھے مہینے ہاتھ دیوار پرر کھ کرچلنے لگے اور یانچویں مہینے اپنے یانؤں کی توت سے انچھی طرح ز مین پر پھرنے چلنے اور باتیں کرنے لگے۔ پہلے پہل جوحضرت بولے بیکہا خداسب بروں سے بروا ہے۔سب تعریف واسطے خدا کے جو پروردگار سارے جہان کا ہے۔ یا کی سے یاد کرتا ہوں میں خدا کو مجے شام یعنی ہروقت خدا کی مبیح کرتا ہوں اور صلیم کہتی ہیں کہ میں سنتی تھی۔ حضرت آ دھی رات کو پڑھتے تھے نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا

ك اولوں كے يانى سے آپ كے دل كو دھوكرسكينے سے بھراسكينداك چيز تھى جيسے زيرہ گلاب کااس کوحضرت کے دل پر چھڑ کا پھر دل کواس کے مقام پر رکھ دیا پھر انگوشی نور ہے اس برمہر کی حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی خوثی اور خنگی ہیں اب تک اپنے ول اور رگوں اور جوڑوں میں پاتا ہوں پھر ہاتھ میرے سینے کے شگاف پر پھیرا فوراوہ شگاف مجر گیااورسیند میرا جیسا تھاویہا ہو گیاا یک خط باریک سینے سے ناف تک باقی رہا۔انس بن مالک جوآب کے خدمت گار تھے۔ان سے روایت ہے کہ میں نے وہ خط اپنی آئھوں سے دیکھا ہے معلوم کیا جا ہے کہ بیش صدر پہلی بارچار برس کی عربیں ہواہے اوراس کی کیفیت میں روایتیں مختلف ہیں پھراس کے سواتین باراور موا۔ ایک دس برس ك عمر مين اورايك قريب نبوت ك اورايك شب معراج مين -اكست لمولة والسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ القصمليمة صرت كوبها ريس الرهرين آسيران ك خاونداورقوم قبیلے کی عورتوں نے کہا کہ ان کو کا بن پاس لے چلو کہ ان کا حاصل مفصل معلوم ہو۔حضرت نے فر مایا کچھ حاجت نہیں میں اپنے آپ کھیجے سالم یا تا ہوں پھر بعض محضوں نے سامیہ دمن کامفہرایا۔ تب حلیمہ تھبرا کے حضرت کو کا بمن پاس لے منیں اورحال بیان کیا کا بن بولا کر پارکا اپنا حال آپ بیان کرے حضرت نے سب حال بیان کیا۔ جب کا بمن نے بیقصد سنااینے مکان سے اٹھ کر حضرت کوزور سے اپنے سینے ت لگایا اور پکار کر کہا کہ اے قوم عرب بیاڑ کا اگر جیتا رہا اور جوانی کو پہنچا سب عقل مندوں کواحق کے گا اور تمہارے دین کو باطل کرے گا اور تم کواس دین کی طرف بلائے گا کہ تم نہیں جانتے ہو۔اب اس اڑ کے کو مار ڈالواور مجھ کو بھی اس کے ساتھ قل كروجوحليمه نے بيد باتيں سنيں حضرت كواپني گوديس كيا اوراس كا بن سے كہا تو د بوانہ ہے جوالی باتیں کرتا ہے اور حضرت کو لے کرایے گھر میں آئیں۔خاوندے کہا كراب حضرت كاركهنا يهال مناسب نهيل -صلاح يدب كدان كوسط مين آمنداور

جائے پھر میں نے کلیجہ پکڑاور جی کوتھا م کرضمرہ سے پوچھا کہ کیا حادثہ گزراوہ بولا کہ مجمہ مضَّطَيِّع بھائيوں كے ساتھ كھڑے ہوئے بكرياں چراتے تھے كہ يكا يك دو فخص محمد منظر کے باس آ کے ان کواٹھا کر پہاڑ پر لے گئے اور ان کا پیٹ چرا پھر آ گے مجھ کو معلوم نہیں کہ کیا گزرا حلیمہ بیرحال سنتے ہی غش میں گریں اور بیہوش ہو گئیں پھر آپ کو تھام کراینے خادند کوساتھ لے کے روتی ہوئی جنگل کی طرف دوڑیں۔ جب وہاں پنجیں دور سے ہی دیکھا کہ آپ زندہ ہیں اور بہاڑ پر تکبید سے بیٹے ہیں اور آسان کی طرف دیکھرہے ہیں اور چرہ آپ کا زرواور رنگ فق ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جاتے بی آپ کولیٹ گئی اور نہایت پیار سے حضرت کے سراور منداور آ تھھوں کو چو منے لگی۔ حضرت حلیمہ کودیکھتے ہی مسکرا ع حلیمہ نے پوچھا کہ فرما ہے کیا حال گزرا۔ آپ نے فرمایا کداے ماں میں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا بکریاں چراتا تھا کہ یکا یک دو مخف میرے پاس آئے۔ بیب ناک صورت کیڑے بہت سفید پنے ہوئے کہتے ہیں کہ جرئیل میکائیل تھے۔ایک کے ہاتھ میں اوٹا جاندی کا اور دوسرے کے ہاتھ میں طشت زمرد برف سے لبریز تھا جھے کو بھائیوں کے درمیان سے اٹھاکے پہاڑ پر لے گئے۔ایک نے تکیددے کرزی سے میراسیناف تک چیرااور میں نے دیکھا کچھ درد مجھ کومعلوم نہ ہوا پھرای مخص نے ہاتھ میرے پید کے اندر ڈالا اور میری آنوں کو باہر نکال کے برف کے پانی سے دعوصاف کر کے اپنی جگہ پرر کھ دیا پھر دوسر انتخص اٹھا اور اپنے ساتھ والے سے کہا کہ ہٹ جاؤ۔اب مجھ کو جو حکم ہے بجالا ؤں اس نے اپناہاتھ میرے پیٹ میں ڈالا اور میرے دل کو سینے سے باہر نکال کے چیرااور ایک نقط سیاہ خون میں بھرادل کے اندر سے نکال کے پھینک دیا اور کہا رہ حصہ شیطان کا ہے۔ تجھ سے اے دوست خدا کے بعداس کے میرے دل کومعرفت حق اوریقین اورنو را ہمان سے بھر کے اس کی جاپر ر کھ دیا اور ایک روایت میں ہے کہ پہلے آپ کے پیٹ کو یانی برف سے دھویا۔ بعداس

ينا دررسائل ميلا دالنبي الشيكية (جددوم) = ساس

حدیثوں میں تشبیہ چرہ مبارک کی بہت چیزوں کے ساتھ واقع ہوئی ہے۔ جیسے سورج ج<mark>ا ند تلوار آبینہ</mark> چودھویں رات کے جاند کا مکڑا جاند کا ہالہ مقصود ان سب تشبیہوں سے روشنی اور چیک و مک صفائی چبرے کی ہے اور غرض اس سے فقط سمجھانا ہے ورنہ کوئی چیز دنیامیں الی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تشبیہ حضرت کے چرے کی دی جائے پیشانی حضرت کی نورانی اور کشادہ تھی ۔ کعب بن ما لک سے روایت ہے کہ جب چین آپ کی پیشانی میں بردتی ایسا نظر آتا که تلزاحاند کا ہے اور خوشبوآپ کی پیشانی سے مشک عنبر زعفران گاب عطرے زیادہ آتی تھی۔ چنانچے عورتیں بجائے خوشبوئے عطر کے آپ کی پیشانی کے بینے کوبدن میں ملی تھیں ۔حدیث کی کتابوں میں لکھاہے کہ ایک عورت بے مقد ورتھی اس کواپن بیٹی کے نکاح کے دن خوشبومیسر نہ ہوئی۔حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کئی بوند آپ کی بیثانی کے پینے کی لے جاکراس دولھن کے بدن میں ملی کئی پشت تک اس دولھن کی اولاد کے بدن میں ولیمی ہی خوشبوآتی رہی۔ابرو حضرت کے یتلے یتلے خم داربشکل کمان ظاہر میں ملے ہوئے نظر آتے اور حقیقت میں جدا جدا تھے اور بچ میں دونوں ابرو کے ایک رگ تھی کہ حالت غضب میں نمودار ہوتی اورصورت خدا کے قبر کی اس سے نظر آتی۔ آئکھیں حضرت کی سرمگیں سیا ہی اور سفیدی ان کی بکمال اعتدال اور لال لال ڈورے نہایت خوشنما ان میں نظر آتے۔ بخاری نے ابن عباس اور بیہ قی نے لی بی عاکشہ سے روایت کی ہے کہ حضرت اندھیرے میں ایسا دیکھتے تھے جیسا اجالے میں یعنی آپ کی نگاہ کا یہ مجزہ تھا اندھیرے اجالے میں برابرنظر آتا اور آ کے پیچھے سب برابر دیکھتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ مقتریوں سے فرماتے کہ جلدی نہ کرو مجھ سے رکوع اور مجدے میں مم کوآ کے پیچھے سے یکساں دیکھتا ہوں اور قوت بینائی کا بیرحال تھا کہ حضرت گزیا کے تارے گیارہ یا بارہ کن لیتے اور وقت بنائے متجد کے مدینے میں کعبے کوظا ہر کی آئھوں سے دیکھ کر

\_ناوررسائل ميلادالنبي ملطقة مناخ (جلددهم) يستست عبدالمطلب کے پاس پہنچایا جا ہے۔حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے قصد حضرت کے لے چلنے کا کیاغیب سے آواز آنے لگی کہاہے بن سعداب خیروبرکت تمہارے قبیلے سے جاتی ہے اور اہل مکہ خوش ہو کہ نور اور خیر و برکت تم میں پھر آتی ہے۔ المخضر حلیمہ اپنے خاوند کے ساتھ حفزت کو لے کر ملے کوچلیں راہ میں اور بھی کرشے دیکھے۔ آخر حضرت کو خبروعافیت سے ان کے گھر آمنہ پاس پہنچایا اور عبدالمطلب کوسپر دکیا اور جوحال ان ك ياس كزراتها -سبمفصل بيان كيا -الصَّلواةُ والسَّلاَمُ عَلَيْكَ يارَسُوْلَ اللهِ

#### بيان حليهُ شريف

اے مسلمانو! اب حلیه شریف اور حضرت کی صورت کا بھی حال مختصر س لواور اس بیان کوآبینه آپ کی صورت کاسمجھ کراپنے دلوں اور آ تکھوں میں تصور کیا کرو جانا عاہے كەقىد حفزت كاميانە تفااورآپ كے قد كاميم عزرہ تفاكہ جب كھڑے ہوتے يا چلتے سب آ دمیوں کے قدے آپ کا قداد نیجا نظر آتا اور جب مجلس میں بیٹھتے ساری مجلس میں سرمبارک بلند ہوتا۔ سرمبارک بڑا تھا نداس قدر کہ حداعتدال سے خارج ہو۔ بزرگ سری ولیل زیادتی عقل اور سر داری کی ہے۔ بال آپ کے سرے گھونگروالے اور بہت نورانی اور جیکتے تھے اور کپٹیں خوشبو کی ان ہے آتی تھیں اور درازی حضرت کے سر کے بالوں کی بھی کا نوں تک بھی کا ندھے تک اور بھی درمیان کان اور کا ندھے کے ہوتے تھی۔ بھی بالوں کو کناروں سر پر چھوڑ دیتے اور بھی جدا جدا دو ھے کرتے۔اس طرح كه الله على الله خط باريك بيدا موتاكه جس كومندي من ما نگ كهتے بين اور بيدما نگ سنت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے اور بھی دونوں طرف دو گیسوچھوڑتے اور بھی جارچنا نچہ حدیث ام مانی میں آیا ہے کہ جب حضرت کے میں تشریف لائے چار کیسوچھوڑتے تھے اور حضرت کے بالوں کا میم عجزہ تھا کہ جس بیار کو دھوکر پلاتے شفا ہو جاتی ۔ منہ حضرت کا که آیینه خدانما تھا بہت روش اور چمکنا تھا۔ گویا سورج اس میں پھرتا ہے اور

دودھ یینے والوں کوحضرت کی خدمت میں لاتے۔ جب حضرت اپنالعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے وہ اس قدرسیراب ہوجاتے کہتمام دن دودھ نہ ما نگتے۔ایک دن حضرت امام حسن والنفيز بياسے تھے۔حضرت نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی۔ انہوں نے اس کو چوسا پیاس جاتی رہی اور سارے دن پانی نہ پیا۔ حدیبیے کے مقام میں ایک کنوا تھا۔حضرت کالشکر جب وہاں آیا کثرت پانی بھرنے سے وہ کنواخشک ہوگیااور یانی اس میں باقی شدر ہابعد دریا فت اس حال کے حضرت اس کنوے پرتشریف لائے اور ایک کلی یانی کی دہن مبارک سے ڈالی برکت آپ کے منہ کی کلی سے ایک ساعت بعدوہ کنوا جوش میں آیا اور اس قدر کثرت سے پانی ہوا کہ سب آ دمیوں اور جانوروں نے پیااور جب تک لشکر وہاں رہا ہرگزیانی کم نہ ہوا۔انس بن ما لک کے گھر میں کنوا تھااس کا یانی کھاری انس نے ایک بوندیانی حضرت کے لعاب دہن سے لے کراس میں ڈالا وہ کھاری پانی ایسا میٹھا ہوگیا کہ کسی کنوے کا پانی اس کے برابر میٹھانہ تھا اور مجزے آپ کے لعاب دہن کے بہت سے کتابوں میں لکھے ہیں۔ دانت حفرت کے کشادہ اور نہایت روش اور جیکتے تھے۔ باتیں کرنے میں آپ کے دانتوں ے نورجھڑتا تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ الگلے دانت کشادہ تھے اور حکمت کشادگی ان دانتوں میں بیٹی کے شعاع تجلیات البی کے حضرت کے دل میں جلوہ گرتھی ۔اس راہ سے چرہ مبارک پرنورانشاں رہے۔ چنانچہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ہونٹ کھول کر بات کرتے نظر آتا کہ دو دانتوں الگلے کی کشادگی سے نورنکلتا ہے اور طراتی نے اوسط میں روایت کی ہے کہ ہونٹ حضرت کے مہر دیان شریف اوراحس اور الطف سب آ دمیوں کے ہونٹوں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ سرخی آپ کے ہونٹوں کی عناب بلككل ياقوت سے زيادہ تر بھی اور عا دات شريف سے اکثر او قات تبسم يعني مسكرانا تھا اور كمتر صحك ليكن قبقهد معزت كابر گز ثابت نہيں اور بميشه كشاده رواور خنده بيشانی رہے

ينا وروسائل ميلا والنبي من الله وم) = ١٩٣٠ ي ست قبلہ درست فر مائی ۔ پللیس آپ کی درازمثل سائبان نہایت زیبا اور کمال خوشنما تھیں اور دراز مڑ گان حضرت کے پلکوں کی تعریف میں آیا ہے۔ گوش مبارک لیعنی كان حضرت كے نہايت مناسب اور كمال خوبصورت تنے۔ان كامعجز ه بيتھا كەنز دىك اوردورے برابر سنتے ۔حدیث میں آیاہے کہ آپ نے فرمایا کدد مجتابوں۔اس چیز کو کہ تم نہیں ویکھتے اور سنتا ہوں میں اس چیز کو کہ تم نہیں سنتے اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن حفرت بجمع صحابہ میں بیٹھے تھے۔ یکا کیے طرف آسان کے دکھ کر فرمایا کہ اس وقت میں نے آسان کے دروازے تھلنے کی آ وازی اور میدروازہ آ گے بھی نہیں کھلاتھا اوراس دروازے سے ستر ہزار فرشتے سور وانعام کوساتھ لے کراتر ہے۔اس مقام سے حضرت کی قوت سننے اور و کیھنے کی معلوم کیا جا ہے اور حضرت جا گنے اور سونے میں برابر سنتے تھے۔حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا آئسیں میری سوتی ہیں اور دل میرا جا گتا ہے۔اس سبب سے حضرت کا سونا ناتض وضو ندتھا۔ بینی مبارک لینی ناک حضرت کی بلنداوراس پرنور کا ابھارتھا جوکوئی بے تامل دیکھٹا نظر آتا کہ بہت بلند ہے حالا نکہ بہت او کچی نتھی۔وہ بلندی شعاع نور کی تھی جس کے سبب سے ناک او کچی نظر آتی تھی۔ رخسار مے حضرت کے نہایت زم نازک خوش رنگ زیادہ پھولوں بہشت سے اور ایسے آب و تاب اور چیک دمک سے تھے کہ جن کی روشی جاند کی روشی پر غالب تھی۔ وہن مبارک کشادہ یعنی بہت تنگ نہ تھا۔حدیث جابر میں آیا ہے کہ تھے رسول خدا مطفئة تيم فراخ د مان اورخو بي اس ميں په كه كشادگی د بن كی مردوں ميں عرب والوں کو پیند ہے اور تنگی دہن کی عور توں میں لعاب دہن حضرت کہ جس کو چشمہ معجزات کہتے ہیں۔اس کا پہ مجز وتھا کہ جس بیار کے لگاتے یا کھلاتے بیاری اس کی دور ہوتی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ خیبر کی از ائی کے دن حضرت علی بڑھن کی آ مکھیں و معتی تھیں۔ حضرت نے اپنے منہ کالعاب ان کی آئھوں میں لگا دیا فوراً اچھی ہو کئیں اوراز کوں

ہوئے نہ تھے۔ بغل حفرت کی سفید ہم رنگ بدن تھی اور بیخواص آ ب کے سے ہے س واسطے کہ بعل سب آ دمیوں کی مائل بیسیابی ہوتی ہےادر حضرت کی بغلوں نے خوشبومشك كي آتى تھى \_سينترمبارك چوڑ ااور تھوڑ اساا بھرانہايت خوبصورتى اور صفائى كے ساتھ تھا شكم مبارك ہموار اور صاف حديث ام باني ميں آيا ہے كدد يكھا ميں نے حفرت کے پیٹ کوجیے تختے کاغذ کے تلے اوپر تذکیے دیکے ہیں۔ یہ کنایہ نہایت نری اورصفائی سے ہاورحدیث ابن بالہ بیں آیا ہے کہ اس کا حال یہ ہے کہ حضرت کے سينے سے ناف تك بالوں كاايك خط بار يك تھا۔ باتى سينداور پيك صاف تھا۔ اس خط کوہندی زبان میں رومال کہتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ وائے اس خط کے چھاتی اور پید برکوئی بال ندتھا۔ بیٹھ آپ کی جیسے جاندی گلی ہوئی لینی نہایت سفیداورصاف اور برابر جیسے جاندی کا پتر اور بٹریال کندھوں کی مضبوط اور برگوشت اور دونوں کندھوں کے چے میں مہر نبوت اور وہ مہر ایک چیز انجری ہوئی اجز ائے بدن سے رنگ اور صفائی میں ہم رنگ بدن اس کومبر نبوت کہتے تھے۔ حاکم نے متدرک میں وہب سے روایت ک ہے کہ بیں آیا کوئی پنجبر مگر علامت اس کے نبوت کی سیدھے ہاتھ میں تھی لیکن ہارے پیغیر کدنشانی ان کے نبوت کی دونوں شانوں کے چے میں تھی اوراس پر کئی خال ادركى بال اس طرح يرته كمصورت حرفول كى اس سے نظر آتى جيسے لكھا ہے لا إلله والله والله الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ اوربعض روايت مين بكراس بركاصاتها كرجس كمعنى بد میں خدا اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں جس طرح تو متوجہ ہو بے شک فتحیاب ہوگا دونول ہاتھ آپ کے دراز تھے اور درازی ہاتھ کی کمال خاوت اور بخشش اور قوت اور غلبے پر دلیل ظاہر ہے۔ ہتیلیا ل پُر گوشت اور زم نازک پھیلی پھیلی خوشبو دارتھیں کے بخاری اور سیح مسلم میں انس بن ما لک سے روایت ہے کنبیں ہاتھ لگایا میں نے ویا اور حریر کو کیزم زیادہ ہو بتلی حضرت سے اور نہیں سونگھا میں نے مشک اور عبر کو کہ خوشبو

تھے۔ بیہق نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ہنتے دیواریں روشن ہو جاتیں اور نور آپ کے دانتوں کا دیواروں پر ایسا چکتا جیسے دھوپ سورج کی آواز شریف نہایت خوش اورشیریں ترسب آ دمیوں کی آ واز سے تھی ۔انس بن مالک سے روایت ہے کہ نہیں بھیجا خدانے کسی پنجبر کومگر خوش رواور خوش آ واز اور ہمارے پیغمبر سب پنجبروں سے زیادہ تر خوش رواورخوش آ واز تھے اور آ واز حضرت کی ہے تکلف جاتی تھی۔اس جگہ تک جہاں کسی کی آ وازنہ پنچتی۔خاص کرخطبہ پڑھنے میں جووعظ و نصيحت فرمات \_اس قدرآ واز بلندموتي كيمورتين اپنے گھروں ميں سنتي تھيں اورايام جے میں جس وقت منامیں خطبہ پڑھا۔سب آدمیوں نے حضرت کی آواز کواسے اسے مقام پرسنا کوئی مخص باقی ندر ہا کہ جس کے کان میں آپ کی آواز نہ پینچی ہو۔ باتیں حضرت کی الیی قصاحت بلاغت بھری تھیں کہ تعریف ان کی انداز بیان سے باہر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کدایک بارحضرت عمر والٹی نے بوچھا کہ یارسول اللہ آپ ہمارے درمیان سے باہر نہیں گئے اور کوئی قصیح بلیغ یہاں اور مقام سے نہیں آیا۔ آپ کواس قندر فصاحت بلاغت کہاں سے حاصل ہوئی ۔ فرمایا کدزبان استعیل پرانی ہوگئ تھی۔ جبرئیل میرے پاس اس زبان کولائے میں نے اس کو یاد کرلیا۔ رکش مبارک حضرت کی بہت تھنی انبوہ کے ساتھ تھی شفاہے قاضی عیاض میں لکھاہے کہ انبوہ رکیش مبارک نے سینئہ شریف کو بھر لیا تھا اور درازی رایش مبارک میں روایات مختلف ہیں ۔ تحقیق سے کہ درازی ریش مبارک میں قدر معین ثابت نہیں اور حضرت کی ریش مبارک کا خضاب بھی ا بت نہیں محقیق یمی ہے کہ آپ نے خضاب نہیں فرمایا بال حضرت کی داڑھی اورسر كے ستره ماا مفاره سے زياده سفير نہ تھے۔ بيمقدار قابل خضاب نہيں۔ كرون شريف بكمال خوبي حداعتدال يرتقى اورصفائى اورآب تاب سے اليى چيكتى تقى بيسے جاندى كا کھڑا۔شانے آپ کے اونیے اونیے ان پر بال اور دونوں میں کچھ جدائی لیعنی ملے

شریف کی تعریف میں اختلاف روایات ہے خلاصہ یہ ہے کہ قدم شریف وراز اور یر گوشت اور اونگلیاں پانؤں کی دراز اور تیلی سبابہ سب انگلیوں میں دراز اور خضر ير كوشت اوير سے يانوں و صلكتے ہوئے كذان ير ياني تضهرتا ندتھا۔ايرياں جھوٹى كم گوشت نہایت خوبصورت پنڈلیاں باریک تلی کم گوشت زم جن کی تعریف میں آیا ہے جیسے مجور کا گا دھالمی چوڑی نتھیں۔اس سبب سے آپ تیز رفتار اور جلد چلتے تھے اور چلنے میں قدم کوقوت سے خوب جما کرر کھتے آ گے کو بھکے ہوئے جیسے اوپر سے تلے کو اترتے ہیں باد جوداس کے تیز رفتار آ ہتدروزم جال تھے۔حضرت کے قدم شریف کا معجزه جابر روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ جنگ احدیس شہید ہوئے قرضدار يبود کے تھے۔فقط ایک باغ حجمو ہاروں کا اپنے ملک میں حجموڑ او ہ باغ مجلا یہود نے چاہا کہ سارے باغ کامیوہ قرض میں لگالیں۔ میں نے کہا کیٹی برس کی بہارے اپنا قرض اوا کرلیں۔ یہود نے نہ مانا آخر میہ قصہ حضرت کے حضور تک پہنچا آپ نے فرمایا کہ چھوہارے سب تو اور او چر کرو پھر حضرت اس باغ میں تشریف لائے اس اھیر کے آس پاس پھر کے قدم شریف اس پر رکھا اور فرمایا کہ قرض خواہوں کو بلا کراس ڈھیر میں سے چھو ہارے ان کے قرض میں دینا شروع کرو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں اس ڈھیر ، میں سے چھوہارے مانپ مانپ کر دینے لگا۔ حضرت کے قدم کی برکت سے سب قرض ان کاای ڈھیرے سے ادا ہو گیا اور میں اس ڈھیر کی طرف دیکھتا تھا کہ وہ ڈھیر جیا تھا ویا ہی موجود ہے۔ گویا ایک چھو ہارا بھی اس ہے کم نہ ہوا اور حضرت نہایت باو قارو بالمكين تحے اور تمكنت سے راہ میں چلتے اور جب چلتے صحابہ كو حكم ہوتا كه آ گے چلیں اور پیچیا میرا فرشتوں کے واسطے چھوڑ دیں لینی حضرت کے پیچھے فرشتے ہوتے تھے۔اس واسطےاصحاب کوآ گے چلنے کو حکم تھا اور ابو ہریرہ بڑائنڈ سے روایت ہے کہ نہ د يكها ميں نے كسى كو بہت جلدراه چلنے ميں پنجبر خدا الشيئة إسے كوياليل جاتى تھى زمين

دار زیادہ موخوشبوئے حفرت سے لکھا ہے کہ جب بیٹیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے اس کا سرخوشبودار ہوجا تا سیح مسلم میں روایت ہے کہ ہاتھ لگایا۔حضرت نے رخسارہ جاہر بن سمرہ کو جاہر کہتے ہیں کہ پائی میں نے دست مبارک کی سردی اور خوشبو کہ گویا باہر لائے ہیں اس کوشیشی عطر ہے اور طبر انی اور بیہی میں وائل بن حجر ہے روایت ہے کہ مصافحہ کرتا ہول میں حضرت سے پھر سو تھتا ہوں اپنے ہاتھ کو یا تا ہول خوشبوزیادہ اورخوشتر بوئے مشک سے سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ ایک بار تشریف لائے حضرت میری عیادت کواور رکھا دست مبارک میری پیشانی پر پھرمسے کیا میرے منہ کواور سینے کو ہمیشہ باتا ہول سردی آپ کے دست مبارک کی اپنے جگر میں اس ساعت تک مصور بن شدادا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں آیا حضرت كے ياس اور باتھ لگايا ميں نے وست مبارك كوتھا زم زيادہ ريشم سے اور شندا زيادہ برف سے حدیث میں آیا ہے کدایک دن حضرت نے قنادہ کے منہ پر ہاتھ پھیراان کا چرہ اس قدرروش ہوگیا کی سم جیز کا اس میں نظر آنے لگا۔ او نگلیاں آپ کے ہاتھوں کی دراز اور نہایت خوشماتھیں معجزات مشہورہ آپ کی انگلیوں سے ہے کہ چاند کو دو تکڑے کیا اور شکریزوں نے آپ کی انگلیوں میں شبیح کی اور گھائیوں سے پانی ابلا۔ چنانچے حدیث میں آیا ہے کہ ایک لوٹے میں ایک وضو کے مقدار پانی تھااور تین سو آ دی اس وقت حاضر اورسب کوجاجت وضو تھی حضرت نے اس قدر پانی میں ہاتھا پنا رکھا آپ کی گھائیوں سے پانی نکاتا تھا۔ یہاں تک نکلا کہ تین سوآ دمیوں نے فراغت تمام سے وضو کیا۔ جابر سے روایت ہے کہ حدیب میں اصحاب پیا سے تھے اور حضرت كى چھاگل يين تھوڑا ساياني تھا۔آپ نے دست مبارك اس بيس ڈالافورا ياني نے ما نندچشموں کے اونگلیوں سے اس قدر جوش مارا کہ ہم سب نے پیااوروضو کیا۔ جابر کہتے میں کداگر لا کو آ دی موتے پائی کفایت کرتا اور ہم سب پدرہ سوآ دی تھے۔قدم

ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی قبر پر فرشتے مقرر ہیں کہ جو کوئی آپ کے او پر درودو سلام بھیجاس کوآپ کے حضور میں لے جاتے ہیں اور حضرت کے حضور میں عرض کیے جاتے ہیں۔اعمال امت کے اور بڑی بزرگی حضرت کی بیہ ہے کہ خدانے قرآن میں آپ كى حيات يعنى جان كى قتم كھائى ـ چنانچ سور ، حجر ميں فر مايال عَـ مْـرُكَ إِنَّهُ مْ لَفِيلْ سُكُ رَبِهِمْ يَعْمَهُونَ فَتَم تيرى جان كي احمد مِكَ عَلَيْهَا وه ايني متى ميس مرموش بين اور ال فتم سے بردھ کردوسری فتم اور ہے جوعنوان سور وكل أقسيد بهاندا البكي سے ظاہر ہے لینی قتم کھا تا ہوں میں اس شہر لیعنی کے کی مواہب لدنیہ میں حضرت عمر مزاللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی حضرت کی خدمت میں کہ مجھ کوشم اینے مال باپ کی كيتفيق بينى فضيلت آب كے ياس خداكى اس مرجے كوكمتم كھائى خدانے آپكى حیات یعنی جان کی نہ حیات اور کسی نبی کی اور پینچی فضیلت آپ کے پاس خدا کی اس حدكوكيتم كهائي خداف آپ كى خاك ياكى اوركبالاً أقيده بهاذا البكير يعن تتم كهاناشهر ک کدعبارت زمین سے ہے کداس پر چلتے ہیں شم کھانا خاک یا کی ہے سلمانون قسموں سے جوظا ہر ہوتا ہے اس کوخدا رسول ہی خوب جانتا ہے اور آپ کے فضائل میں سے م كد ألَّهْ تُ بِرَيِّكُ مُ ك جواب مِن يَهِلْ بكلىٰ آب في كهااورسب يهلاآب پیدا ہوئے ہیں اور خدا کو ظاہر کی آئکھوں سے دنیا میں آپ ہی نے دیکھااور پہلے قبر سے تیامت میں آپ آئیں گے اور سواری براق اور ستر بزار فرضتے آپ کی جلومیں مول کے اور دائی طرف عرش کے کری کے اوپر آپ بیٹھیں گے اور مقام محمود سے مشرف ہوں گے اور لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت آ دم مَلاينا اورسب انبیاءاین این امتوں کے ساتھ اس جھنڈے کے سائے میں ہوں گے اور پہلے بل صراط ے آپ گزریں گے اور جب حضرت فاطمہ وٹائٹھا آپ کی بیٹی بل صراط پر آ کیں گ فرشتے پکارکر کہیں گے کہ سب آ دی اپنی آ تکھیں بند کرلیں تا کہ کسی نامحرم کی نگاہ آپ

آپ کے پاؤل تلے اور ہم سب دوڑتے تھے کہ آپ کے ساتھ چلیں اور آپ بے تکلف بطورخود چلتے تھے اور ہرگز اضطراب چلنے میں محسوس نہ ہوتا۔ پیڈمجز ہ حضرت کے رفقار کا تھا کہ بہت جلد چلتے اور جلدی آپ کے چلنے میں معلوم نہیں ہوتی تھی اور تمام بدن حضرت کا پر گوشت اور دو ہرا اور کھیا تھا اور سارا بدن آپ کا روشن اور چیکٹا تھا۔ باتفاق کہتے ہیں کہ رنگ حضرت کا ابیض ملیح یعنی سفیدنمکین تھا۔ملاحت ایک وصف میہ ہے کہ بیان میں نہیں آسکتی۔خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت کا رنگ سفید مخلوط بسرخی تھا جس کو ہارے عرف میں گندمی رنگ کہتے ہین یعنی زاسفید نہ تھا بلکہ سفیدی ملی ہوئی سرخی کے ساتھ تھی اور یہی مرادا بیض ملیج ہے ہے جو حدیث میں وارد ہے تن یہ ہے کہ اختلاط سرخی سے سفیدی میں ایک ملاحت رنگ میں پیدا ہوتی ہے کہ جس کی دار بائی کودل ہی جانتا ہےاور حضرت کے بدن کا نور چاند کے نور سے زیادہ تھا۔ براء بن عازب سے روایت ہے کہ دیکھامیں نے آپ کو جائدنی رات میں ایک حلہ سرخ لینی وھاری دار پہنے پھرد کھتا تھا۔ میں حضرت کوا یک نظراور جاند کوایک نظرفتم خدا کی حضرت کا بدن جاند ے زیادہ روش نظر آ تا تھا۔الصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ خَاتمه جانا جا ہے كه حفرت نے وقت پیدا ہونے کے عجدہ کیا اور کلمہ پڑھااور امتی امتی کہااور فرشتے آپ کے پالنے کو ہلاتے اور جھولا جھلاتے تھے اور جاند آپ کے ساتھ باتیں کرتا اور جدھر اشارہ فرماتے ادھرآ جا تااورآ پ کو جمائی کبھی نہیں آئی اورآ پ کے بدن اور کپڑوں پر مکھی بھی نہیں بیٹھی اور آپ کے بسینے سے خوشبومشک عبر کی آتی تھی اور وقت بیشاب جا ضرور کے زمین بھٹ جاتی اور بول براز اس میں غائب ہو جاتا اور اس جگہ ہے خوشبومشک کی آتی اورجس سواری پرآپ سوار ہوتے وہ جانورآپ کی سواری تک لید پیشاب نه کرتااور باول کا مکڑا ہمیشہ دھوپ کے وقت سرمبارگ پرسا پیر تااور جب کسی ورخت کے تلے بیٹھتے سامیدورخت کا آپ کی طرف پھر جاتا اور حضرت قبر میں زندہ



ينا دروسائل ميلا دالنبي منظينية (جلددوم) = ٢٢ کی صاحبز ادی برند بڑے اور پہلے دیدار ضدا آپ سے شروع ہوگا اور دروازہ بہشت کا ملے آ پ کھولیں گے اور قیامت کے دن مرتبہ وسلے سے مشرف ہوں گے اور بیمرتبہ نہایت بلند ہے کسی نبی کو حاصل نہ ہوا۔ حقیقت اجمالی اس مرتبے کی سے کہ حضرت حق تعالی کی طرف سے بمنزلہ وزیر کے بادشاہ کی طرف سے ہوں گے۔المخضر حضرت ك فضائل اورخصائص بهت بي مسلمانوں كولازم ب كريه اعتقادول سے كريں اور زیان ہے بھی کہتے رہیں کہسے بہتر بعد خدا کے رسول خداہیں۔ یہ بات کی ہے کہ آدم سے لے کے تاعینی فدا کے بعد بڑے سب سے ہیں رسول فدا الصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارسُولَ اللهِ يرساله كرص كانام خداكى رحمت ہے ۵ کا اچ بارہ سو چھتر ہجری میں تالیف ہوا۔ تاریخ تالیف کی جامع علم وہنر شخن شخ معنی پرورعارج معارج بلندنای \_ مولوی سید حسن احمر صابر بلگرامی سے چول قطب وہر حضرت کشفی رقم نمود در ذکر مولد توی این رساله را از ببر سال ختم چنیں مایے نجات

صابر بدیه گفت "زنی رحت خدا" m1740

كەن بىل خىمت بە ب (اس آيەشرىفەمىر) چونكەللەتغالى كومنظور تقاامت كوحكم وینادرودشریف پڑھنے کالہذااوّل حضور کولفظ نبی سے یا دکیااور نبی کے معنی لغوی آگاہ اورجانے والے کے ہیں۔ بداشارہ اس جانب فرمایا ہے کہ ہم ایسے خص پر درود پڑھنے كاتم كو حكم دية بي جوآ گاه ہے إلى أب مسلمانوں كوجا ہے كه جب درودشريف ر میں بی خیال کرلیں کہ حضور ہارے درو دشریف کے پڑھنے سے آگاہ ہوتے ہیں اور پیضمون لینی حضرت کے آگاہ ہونے کا درود پڑھنے والے کے درود پڑھنے سے اور ندکور بھی ہوچکا ہے اور پیطریقہ نہایت افضل ہے چنانچے صاحب درمخارنے مسائل تعده اخرصلوة مين فرمايا ب كرجب التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواةُ وَالطَّيِبَاتُ يرْ صير مستحجے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی حضور میں تحیت کوعرض کرتا ہوں اور جب بیہ کہے اکسَّلاکھ ٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَخْيِل كرك كمين حضور مُضَّا عَيْمَ جناب رسالت میں تخفیر سلام عرض کرتا ہوں عماور مروی ہے جب آیئر درود نازل ہوئی صحابہ تعليم فرمايا كديره واللهمة صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ إلى مِرك الله صلَّوة بهيج او يرحمه مطفَّظَيَّا کے فرمایا ہے علماء نے کہ اللہ تعالی نے تو ہم کو حکم دیا تھا کہتم صلوٰ ہے بھیجو محدیراور نبی کریم نے اس علم کی تعمیل کا پیطریقہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے عرض کرو کہ تو آنحضرت ملطے عَلَیْمَ پر صلوة بهيج اس ميس حكمت بيب كه جب الله تعالى خود آنخضرت الشيئية إرصلوة بهيجنا بي ماري كيا حيثيت اورليات ب كما تخضرت منظيماً برصلوة بهيجين لهذا الله تعالى كحضور ميس عرض كرتے بين كه بم عاجز بين جارى كيا حيثيت كه جس پرتو صلوة بيعيم اس برہم بھی صلوٰۃ بھیجیں لیکن تو بردی قدرت والا ہے بھی سے عرض کرتے ہیں کہ تو آ تخضرت الطيئية برحسب مرتبة تخضرت صلوة بهيج بس بسبب بمارى عاجزى ك (١) آداب يرصف ورودشريف كي ١١ (٢) طريقة حضور يردرودشريف يرصف كا١١

## بالضارَة الرَّمْ الرَّحْمُ

نَحْمَدُكَ يَامُعِيْنُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ دَسُولِكَ مُحَمَّىٰ وَنُصَلِّى عَلَىٰ دَسُولِكَ مُحَمَّىٰ دَرُ مَعَ الم وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِیْنَ الله وَاصْحَابِهُ الله وَاصْحَابُ وَالله وَاصْحَابُ الله وَالله وَالله

من كيم تا تحفهُ تتليم پيشت آورم قبلهٔ مقصودِ من باد از خدا برتو سلام

اے رسالت را علم افراخت دستِ تو تینی شریعت تاخت که قبائے چرخ را خیاط صنع خاص بہر قاست پرداختہ آدم ومن دو نہ تحت اللواست آمدہ چوں تولوا افراختہ تافتہ نور تو ازواج ازل پرتو خود تا ابد انداختہ جز خدا قدر ترا خناخت کس کس خدا را بچو تو شناختہ بندہ خسرو تانویسد نعتِ تو زاتش دل جان خود بگداختہ الله میں جواب الله میں جواب الله میں ترا کی کے۔ارشادفرماتا ہے۔ اِن اللّه وَمَلَائِکَ کَتَابِقَدیم میں جواب صبیب کریم پرنازل کی ہے۔ارشادفرماتا ہے۔ اِن اللّه وَمَلَائِکَ کَتَابِقَدیم میں جواب صبیب کریم پرنازل کی ہے۔ارشادفرماتا ہے۔ اِن اللّه وَمَلَائِکَ کَتَابِقَدیم میں جواب صبیب کریم پرنازل کی ہے۔ارشادفرماتا ہے۔ اِن اللّه وَمَلَائِکَ کَتَابُ مُنْکَلُونَ عَلَی

(١) معاني آية كريمه إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ كَ ١٦٠

أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ وَأَتَّعِيهِ مِن واتَّع بِين ورحقيقت اس عبارت وروو شریف میں سوال ہے مشارکت کا اصل صلوۃ میں نداس کے اندازہ میں اور مرادبہ ہے ك صلوة بهيج رسول الله طفي والم بعدم رم تبه محبوبيت أتخضرت ك جيسى تو في صلوة جججی ہے ابراجیم مَالِنا پر بقدران کے مرتبہ خلت کے اور شخ نے مدارج میں فر مایا ہے خلاصداس کابیے ہے کے صلوۃ خدا ابراجیم مَلائظ پرمشہور ہے بسبب شہرت کے اس کامشبہ بهونا كافي بوالله اعلم تحقيقة اللهمة صَلّ وَسَلِّمه وَبَارِكُ عَلَيْهِ اور نيزاس آية شريف میں جو تھم ہے مسلمانوں کوآ تخضرت مشت اللہ پر صلوۃ سینجنے کا اس کی وجدعلاء نے بیکھی لکسی ہے کہ حضرت ملتے علیے کے انعامات اور احسانات اہل اسلام پر بے حداور بے انتهابير مخضرأ يبمجهنا جإي يكرجس ونت وه نورعا لم تعين ميں جلوه گر موالا كھوں برس اس نورشریف نے اللد تعالی کی عبادت کی اور جب ارشاد مواکہ کچھ ہم سے طلب کراس نور فے شان امت پروری سے وہ سب عبادت امت کومرحمت کی اور اس عبادت کے صلہ میں حضرت رب العزت سے مغفرت امت عاصی طلب فرمائی حالانکہ اس وفتت تک امت کاظہورخارج میں بھی نہ تھا پھر جب زمین پرجلوہ گر ہوئے یعنی پیدا ہوئے۔اس وقت بھی دعائے مغفرت امت کی اور جب تک اس عالم دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ تشریف رکھی ہمیشدامت ہی کے حال کی طرف متوجہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت امت ما نگاکے اور عبادت شاقہ واسطے نجات امت کے کرتے رہے اور ایک شكوآ تخضرت والني والمراح المراح المراح المراح المراحت نه فرمائي يهال تك كدليلة المعراج مين اس خاص قرب مين بهي امت كويادكيا بيان معراج شریف میں حال تفصیلی اس کا ان شاء الله تعالیٰ بیان کیاجائے گا اور بعدو فات ك قبرشريف مين بهي مروى ب ك حضور مشكرة كالب مبارك بلت تصاناتو قبرين مجمى دعائے مغفرت امت فرماتے تھے اور روایات سے ثابت ہے کہ جس ونت حضور

\_ نا دررسائل ميلا دالنبي من المناقبة (جلدددم) = اس میں تعمیل حکم ہوجاتی ہے اور نیز مقتضائے شان عبدیت بھی یہی ہے اور احادیث میں جوطريقے صلوق بيجنے كے مروى بين اس ميں سے ايك طريقد اكمل صلوق كابيہ كدجو صحیحین اور دیگر کتب صحاح میں مروی ہے کعب بن عمرہ سے کہا انہوں نے پوچھا میں جانتے ہیں لیکن صلوٰۃ کی ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیوں کر بھیجیں یعنی نماز میں بعد تشہد کے اورایک قول میں یہ ہے کہ مراد مطلق تھی ان کی بعنی نماز اور غیرنماز میں فرمایا آنخضرت السُّيَا فِي اللهُ مَ اللهُ مَ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ مُحَمَّدٍ حَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَاللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَى إِلِ مُحَمَّدٍ كُمَّا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى إل إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ معجيث ادراس درود كوائم مشتهدين في نمازيس اختيار كيا بايك دولفظ كى كى وبيشى كے ساتھ اور اس درود ميں ايك شبهه بيدوا قع جوتا ہے كدابل عرب كا قاعدہ ہے كدر تبد مشبه بباعلى موتا بمشبه ساور بهار بررسول كريم مطيح ين بالاتفاق أفضل اوراشرف ہیں تمام انبیاء اور مرسلین سے پس کیوں کرصلوۃ آنخضرت مصفی میں پرمشبہ ہوگی صلوۃ ے اور ابراہیم عَالِینا کے جواب اس شبر کاعلاء نے بیفر مایا ہے کہ اللّٰه مَّ صَلّ عَلیٰ مُعَيّب مقطوع بتثبيه ساورصلوة او پرآل جناب رسالت كےمشبہ ہابراہيم عَلَيْنَا بِرابِ تشبيد سيح ہوگئ۔اس واسطے كەابرا بيم عَلَيْنَا نبي معظم بيں اور نبي غير نبي سے انصل بين بالاتفاق خصوصا ابراجيم مَالِيناً كمان كوفضل جديت رسول الله ويضاعين بهي حاصل ہے جبیبا اہل بیت طہارت کوفضل ہے حضور کی جدیت کا اور مرتبہ ضلت علاوہ اس کے ہے اور بعض علماء نے جواب اس شبہہ کا بدویا ہے کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تثبيه واسط تشريك اورمساوات كم موتى ب جبيها كما ميركريم إنَّا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ كَعَمَا (۱) نکات درودشریف کے۔۱۲

حدیث میں ہے کرسنارسول اللہ عظامین نے کدایک مخص نے نماز پڑھی اور درود نہ ر ما اور دعا کی فر مایا آنخضرت مشیکی نے کہ جلدی کی اس شخص نے بس بلایا اس کو اور فر مایااس سے کہ جس وفت کوئی شخص تم میں سے نماز پڑھے پس چاہیے اس کو کیاللہ کی حمركرے اور ايك روايت ميں ہے كەاللەتعالى كى تمجيداور ثناكرے اور دروو يرد ھے جھ یر دعا کرے جو جاہے اور مروی ہے سیّدنا عمر فاروق وٹاٹٹیڈ سے کہ نماز معلق رہتی ہے درمیان آسان اورز مین کے اور صعور نہیں کرتی ہے اس میں سے کوئی چیز جب تک که درود نہ پڑھے آ تخضرت مسے کیا ہے ہی ہم از کرعبادت محردہ ہے بے درود کے مقبول نہیں ہوتی ہے تو دعا کیوں کر بے درود کے مقبول ہوگی اور حضرت سیّد ناعلی الرّضیٰ کرم الله وجدالكريم سے بھی ايا ہی مروی ہے دعا اور تماز کے بارہ میں اور ابن مسعود سے مروی ہے کہ جب جاہے کوئی تم میں سے کہ مائے اللہ تعالی سے کوئی شے جاہیے اس کو کہ ابتدا کرے حمد اور ثنائے خدا کے ساتھ اور جس چیز کے وہ سزا وار ہے بعد اس کے درود پڑھے رسول الله مضافین پر پھر دعا کرے الله تعالی سے بدامر باعث ہے برآ مد حاجات کا اور فر مایا ہے اس حدیث کے تحت میں شیخ محقق و ہلوی وسے یہ نے کہ ورود رِ عدر تخضرت الشيئة إلى وعااوراوسط دعااورة خردعامين جيها كدهديث جابر ر النائد میں دارد ہےاورا بن عطاء نے کہاہے کہ دعا کے داسطےار کان ہیں اور اچھہ ہیں اور اسباب اوراوقات ہیں اگر موافق ہوں ارکان دعا قوی ہوتی ہے اور اگر موافق ہوں ا جحداور تی ہے دعا آسان کی طرف اور اگر موافق ہوتے ہیں او قات فتحمندی ہوتی ہے ادراگرموافق ہوتے ہیں اسباب مقصد جلد حاصل ہوتا ہے ارکان دعامیں ہے حضور قلب اور وقت اورعاجزی کرنا اور آنگھیں بند کرنا اور تعلق قلب حق تعالیٰ کے ساتھ اور قطع كرناماسوى الله ساوراجح وعاصدق باورمواقيت دعايناه مانكنا باوراسباب دعا درود ہےرسول اللہ ما اللہ ما اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ دعا کہ جس کے اوّل اور

مطن قرمبارک سے حشر کے روز برآ مدموں گے اس وقت حضرت جرئیل عالیالا سے پہلے حال امت ہی کا دریافت کریں گے اور میدان حشر میں بھی سرگرم شفاعت رہیں گے۔ حال اس کا بیان شفاعت میں مفصل بیان ہوگا۔ یہاں تک کہ جنت میں بھی حضوراللدنعالی سے امت کے واسطے ترتی مدارج مانگا کریں گے غرض تا ابد حضور کو یہی شغل رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ تخضرت مشكر اللہ كے رضا مندكرنے كا ہے وہ صاوق الوعد ہے اپنی قدرت کا ملہ سے دیے ہی جائے گا۔ پس وقت تعین اوّل سے ابد تك كهيرليا ہے ہم كوحضور مطفي كيل كا نعامات اوراحمانات نے اورشكراحمان واجب ہے۔شریعت میں حضرت مطفع تین نے فرمایا ہے جس نے انسان کاشکر نہ کیا اس نے الله كاشكرنه كياجب عامة الناس كاشكرنه كرنا كناه بيتوجناب رسالت عضي عليم ہیں تمام مخلوقات کے آنخضرت مطاع کا شکرنہ کرناکس قدر باعث وبال ہوگا اور انعامات حضور مطفي ميم كاحتبيل ہے ہم عاجزاس كاشكرادان كرسكتے تصالله تعالى نے ا پے فضل سے ہم کوآ مخضرت مشکے کیے پرصلوۃ کامامور کیا کداللہ تعالیٰ کی حضور میں عرض كرين كداے رب حارے تيرے حبيب كريم طفي ولئے نے ہم عاجزوں پر بردار حم كيا اور بڑے احسانات فرمائے شکراس کا ہم سے ادا ہونہیں سکتا لہذا بچھ سے کہ ہمارا خالق ہے عرض کرتے ہیں کہ تو رحمت بھیج اپنے حبیب پر بقدراس کے مرتبہ اور کمال کے اور بقذران کے احسانات کے جوہم پر فرمائے ہیں ہیں درودشریف وہ عبادت ہے کہ جس مِين حضرت الطيئومية كاشكراوا بوتاب اللهم صلّ وسَلِّم وَسَلِّم وَبَارِكَ عَلَيْهِ اور چونك ورودشريف ايك فتم ہاقسام ذكر حضرت نبوت سے الله تعالى نے بيمرتبه مقبوليت اس کو بخشاہے کہ جومسلمان اللہ تعالیٰ کی حضور میں درو دشریف پڑھ کرعرض حاجت کرتا ہے۔اللدتعالی اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔مدارج میں ہے کے فضالہ ابن عبیدہ کی (۱) فضائل درودشریف میں ۱۲

بس دعاما کان زیاں ست و ہلاک وز کرم می نشود بیزدان پاک

مگراس دعا کوبھی اللہ تعالی رہبیں کرتا ہے کسی وقت میں اس کاظہور کرے گا اورا گر حیات میں اس کا ظہور نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عوض میں وہ نعمات عنایت کرے گا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جن کی دعا کا دنیا میں ظہور نہیں ہوا ہے۔اس کے عوض میں اللہ تعالی قیامت کے روز نعمات عنایت کرے گا کہ جن کی دعا مقبول ہوئی ہے اورظہوراس کا دنیا ہی میں ہوگیا ہے۔وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہماری دعا بھی دنیا میں مقبول نہ ہوئی ہوتی کہ آج پہنعمات یاتے اور بھی پیمھی سبب ہوتا ہے کہ مسلمان دعا کرتا ہے۔ مابین درودشریف کےصدق دل سے ادر مانگتا ہے۔ الله تعالى سے ايك دنياكى حاجت اور اعمال حندسے وہ خالى موتاہے۔ الله تعالى اين فضل سے اس کی تمنا کو دنیا میں کہ عالم فانی ہے اور اس کی ہرشے کوفنا ہے بورانہیں کرتا ہے۔ تا کہ اس کے عوض میں عالم بقامیں وہ نعمات مرحمت کرے کہ جن کو بقاہے۔ بید كمال رحمت ہے اس كى امت محمدى يركه ہم اس سے وہ ما تكتے ہيں جوفنا ہونے والا ہے اوروہ اس کے عوض میں وہ دولت دیتا ہے جولاز وال ہے اور در حقیقت سیسب فضل ہے۔ جناب رسالت کا کہ ہم حضرت کی امت کہلاتے ہیں۔اللہ تعالی اس نسبت کی وجها اس طرح جارے حال پر رحت كرتا ہے ورندا كلے انبياء كى امت بھى سب الله تعالی کے بندے اور مخلوق تھی ان پر مفضل خدا کب تھا جواس امت پر ہے۔اکہ لھے۔ صلٌ وسكيه وبكارك عكيه اوريبي شان رحت بيدالله تعالى كي الخضرت منطقية ك كل متعلقات سے اور منتسبات كے ساتھ يہاں تك كرآ تخضرت ملين وائد کے کفار پر بھی اللہ تعالی کا پیفٹل ہے کہ ان پر دنیا میں عذاب نہ کیا ہے اور نہ کرے گا۔ (١) رحمة للعالمين كطفيل علمام خلق كاعذاب دنيا م محفوظ ربنا ١٢

آ خر درود ہوتا ہےر دئیں ہوتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر دعا مجوب ہے نیچے آ سان کے جب مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے صعود کرتی ہے دعا آ سان کی جانب اور بہت تاکید درودشریف پڑھنے کی ہے بعد دعائے قنوت کے اور اکثر مسلمان جارے زماند کے اس مسئلہ سے غافل ہیں۔حالانکہ فقہائے حنفیہ نے بھی اس مسئلہ کو لکھاہے چنانچہ در مختار میں بھی سیر مسکلہ ہے کہ دعائے قنوت کے بعد درو دشریف پڑھنا جا ہے الی احادیث مذکورہ اور اقوال سحابہ اور علائے دین سے بخولی ظاہر ہوگیا کہ درود شریف کی برکت سے دعامقبول ہوتی ہے مگر خلوص اور صدق ضرور ہے اگر عقیدہ سجی منہ ہوگا تو اس کا ظہور بھی نہ ہوگا اس واسطے کہ حدیث قدی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے مگان کے ساتھ ہے لہذا اہل اسلام کواس پریفین کرنا لازم ہے اور اگر کوئی مسلمان دعا مابین درودشریف کے کرے اور وقوع اس کانہ ہوتو یہ مجھنا جا ہے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک مضمون اسنے نزویک اسنے حق میں صدق ول سے اچھاسمجھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں اور وہ ہمارے حق میں مصر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجيد من فرماتا ہے۔وَعَملی أَنْ تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُورُ لِعِيٰ بهت ايما ہوتا ہے کہتم اس کواچھا سجھتے ہواور وہتمہارے حق میں شرہوتا ہےاور پیمضمون بسبب ہماری کم علمی کے ہوتا ہے اللہ تعالی جل شانہ کہ ہمارے حال پر ہمارے ماں باپ ہے زیادہ رجیم ہےاہے کرم سے اس کاظہور نہیں کر تااور بیاس کی عین رحمت ہے مثال اس کی بہے کہ اڑکا بیار موتا ہے اور اچھی چیز کھانے کواسے مال باپ سے مالگتا ہے مال باپ چوں کرصاحب علم ہیں جانتے ہیں کہ یہ شے اس کے حق میں مضربے اس کوئییں دیتے ہیں پس وہ نہ دینا ان کا عین شفقت ہے۔ای طرح پر اللہ تعالیٰ کا اس وعا کا ظهوريين ندلا نابهي عين رحمت اورشفقت ہے مولا ناروم فرماتے ہيں شعر

تا دل اہل دلاں نامہ بدرد ہے۔ کچ قوے را خدا رسوا کرد

الغرض سنت البي قديم سے يبي جاري رئي كه بے اہل حق كى بدوعا كے اس نے کسی کا فریر عذاب نہیں کیا اور ہمارے رسول چوں کہ رحمۃ للعالمین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کورو ف اور رحیم خود فرمایا ہے۔ پس آنخضرت الشیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اوررافت كأظهور تفالبذا حضرت كى بيشان تقى كه جوآپ كوايذا ديتا تفارآپ اس پر رمت كرتے تھے جوآپ كوستا تا تھاحضوراس كو دعا ديتے تھے بھى آنخضرت ملكي كالا نے کفارکو بردعانہیں فرمائی بلکہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور مظی ای کے خیال مبارک میں آیا کہ اللہ تعالی میری دعا کور ذہیں کرتا جومیں اس سے مانگیا ہوں وہی دیتا ہے۔ابیانہ ہو کہ مجھ کوکس سے ایذ اپنچے اور میں اس کو بددعا کروں تو فور اُاللہ تعالیٰ اس کو بربادكردے كا-يمضمون خيال شريف ميں جوآ ياحضور مطابق نے جناب الهي مين دعا کی کداے اللہ اگر مجھ کوکسی سے ایذا پہنچے اور بددعا کروں تو قبول ندکرنا اور بیمضمون بسبب کمال رحمت کے تھا کہ آنخضرت مشکھ کیا ہے تکلیف کسی کی دیکھی نہ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ مروی ہے جنگ احد میں جب دندان شریف کفار کے ظلم سے شکست موے ادرسیدنا حمز عمرسول الله ملے عین شہید موے اور کفارنے ان کے ساتھ قابو پاکر بہت ہے ادبی کی دھفرت مشکر نے اپنے عم مرم کو جب اس حال میں ویکھا حضور منظ المات ورجه كاملال جوا-اس ملال ميس زبان مجز بيان سے نكل كيا كها كے الله تيرے بندے محد كو بہت ستاتے ہيں غيرت اللي نے جوش كيا۔ چنانچہ جبر كيل عَالِيلًا بحكم حضرت الوهبيت حاضر ہوئے اور سامان عذاب ان كفار كے واسطے جمع كر ديا اور جناب رسالت مطفئ ولين كحصور مين عرض كيا كدالله تعالى في مجھ كو بھيجا ہے كداس قوم پرعذاب كرول مكريتكم دياہے كہ جارے حبيب موجود ہيں ۔ان سے يو چھ لينا۔حضور

چنانچة قرآن مجيد ميں اپنے حبيب كريم الفي اور رسول رحيم كے خطاب ميں فرمايا إلى اللَّهُ لِيعَانُ اللَّهُ لِيعَانُ اللَّهُ لِيعَانُ اللَّهُ لِيعَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ کرے۔ در حالیکہ تم ہوان میں یعنی جن میں تم ہو گےان پر عذاب نہ ہوگا اور عذاب کا نہ ہونا کفار پر بعدظہور جناب رسالت کے چند وجہ سے ہے۔ اوّل بیر کہ حضور رحمة للعالمين ہيں اور وہ بھی عالم میں ہیں ۔ پس ضرور ہے کہان کو بھی حضور کی رحمت عام سے پچھ حصہ ملے ۔ لہذا میر حصہ ان کورحمت سے ملا کہ عذاب دنیا سے نی گئے ۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے حبیب خدا مطفی کی تا کے زمانہ کودیکھا تو گوایمان نہیں لائے ۔لہذا زمان ک آ تخضرت والطيئة كوديكي كركت سے يفضل الله تعالى في ان يركيا كه عذاب دنیاسے ان کو بیایا تا کہ ایک نوع کافضل دوسرے کفار ماسبق پران کو حاصل رہے کہ بیہ وہ ہیں کہ جارے حبیب کے زمانہ کوتو و یکھا۔ تیسرے سے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس نے کی کافر پرایے گناہ کی وجہ سے بسبب رحمت خالقیت کے عذاب نہیں کیا۔ جب کفار نے کسی اللہ کے خاص بندہ اور برگزیدہ کوستایا اور تکلیف وی اور اس بندہ نے بددعا کی ۔اس وقت البنة عذاب کیا کیوں کہ حق دوسرے بندے کا کہ جواللہ تعالیٰ کا فرمان برداراورمقبول تفااورالله تعالى كى رحمت خاص كالمستحق تقام تعلق ہوگیا۔ چنانچیہ ویکھونمر و دنے مدت تک خدائی کا دعویٰ کیااو راینے کو پجوایا۔اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو ترقی ہی دیتار ہا۔ جب اس نے سیّد تا ابرا ہیم عَلَیْنا الله تعالیٰ نے اس کومزادی اور عذاب سے برباد کر دیا اور فرعون عرصہ در از تک اینے کوخدا بنائے ربا-اللدتعالى في شان ب نيازى ساس كومهى دردسرتك ندديا جب اس في موسى عَالِينًا سے مقابلہ كيااورانہوں نے بددعاكى الله تعالى نے اس كومع اس كے لفكر كےرود نیل میں غرق کر کے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت مولا ناروم فرماتے ہیں۔ شعر

مخالفین کے حق میں وار د ہوئی تھی ۔اس نے ایساوحشی کو پاک کیا کہ خلافت صدیق اکبر والنفؤ میں مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا۔اس کو دشی نے اس حرب سے جس سے امیر حمز ہ زبائنے کوشہید کیا تھا قتل کیا۔ چنانچہ وحثی کہتے تھے کہ حالت کفر میں خبر الناس لیعن حمزه بنانند میرے باتھ سے شہید ہوئے اور حالت اسلام میں شرالناس یعنی مسلمه كذاب كومين نے قبل كيا گويا كه بيه كفاره ہوگيا۔اس فعل فتيج كا اس سب بيان ہے حاصل میہ ہے کہ رسول کریم مطبق تانی کی مخالفوں کے ساتھ پیشان رحمت تھی کہ حضور ان کی برباد ہونے سے ہدایت یاناان کا اچھا جانتے تھے اور دشمنوں کے حق میں بھی دعائے خیر فرماتے تھے۔ پس چوں کہ استخضرت مطاع ایم کوبسبب کمال رحمت کے ایذائے کفارو مخالفین نا گوارتھی۔اللہ تعالی اینے حبیب مشیع ین کی نا گواری کب گوارا فرما تالبذابعدظهور جناب رسالت كےعذاب دنیا كا بھیجنا موقوف كر دیااوراس واسطے فرمایا که اے محمد منتی قائم اللہ نہیں ہے ایسا کہ جس میں تم ہوان پرعذاب کرے تا کہ ظاہر ہوجائے کہان کی موجودگی باعث ہے کہ اللہ تعالی عذاب نہیں کرتا۔ پس جب رسول كريم والتيكيل كى مخالفين اورمنكرين كے ساتھ بيشان رحمت ہے اور الله تعالى بھى حضرت کی وجہ سے ان کی جانب اس قدر متوجہ ہے تو کیا کچھ التفات اور رحمت خدااور رافت اور رحمت جناب مرورانبیاء نه ہوگی مطیعین مومنین کی طرف اکٹھے کہ صّل وَسَکّے مُ وبُ أرك عَكِيْهِ جو يجه رحت اور فضل الله تعالى في بتصدق رسول الله عضي من امت مرحومہ محدید پر فرمایا ہے اورائی رحت سے جومراتب اعلیٰ اس امت کودیئے ہیں۔وہ بیان میں نہیں ساسکتے ۔خلاصہ یہ ہے کہ جیسا جارمے رسول کوتمام رسولوں پرشرف اور فضل بخشام وبيابى أتخضرت وفي كالمناس امت محدى كوتمام امتول يرفضل دیا ہے۔ چنانچ بعض فضائل اور مراتب امت محمد کی مذکور ہوتے ہیں تا کداہل اسلام الله (۱) فضائل اورمراتب امت محدید کے۔۱۲

ينا وروسائل ميلا دالنبي مطيعة (جلددوم) = ١٩٥٠ \_\_\_\_ مطفی انے جب صورت عذاب کی دیکھی رحت نے جوش کیا۔ فرمایا اے جرئیل اللہ تعالی نے مجھ کور حمة للعالمين فرمايا ہے اور بيصورت عذاب كى ہے اور خيال ميس آيا كه الساند موكداللد تعالى ميرى تكليف كى وجد ال قوم يرعذاب كربى د \_\_ دعافرمائى اللَّهُمُّ الْهُبِ قُوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ المِيرِ الله بدايت كرميرى قوم كويس تحقيق وہ جانے نہیں ہیں یعنی میرے مرتبہ کواللہ اکبر کیا شان رحمت ہے نبی رحمت کی کہ ایسے ایذادینے دالوں کو بیددعا دی اوران کی طرف سے عذر بھی لاعلمی کا کیااور ایک روایت میں بیہے کہ حضور نے بیدعا کی اللّٰہ مَّدّ اغْفِر لَهُمْ اے میرے اللّٰدان کو بخش دے صحابہ کو پیمضمون شاق گذرااورکہا کاش حضوران کو بددعا کرتے کہ بیہ ہلاک ہوجاتے فرمایا آ تخضرت منطيطية نے كه ميں مبعوث نبيس موا مول لعان لين لعنت اور بدوعا كرنے والا بلكه مبعوث موا داعي تجن اوررحمة للعالمين يعنى الله كي طرف بلانے والا اور رحمت واسطے تمام عالم کے اور دعائے رسول اللہ ملطے تمایز کے اثر کود کھنا جا ہے کہ وہ لوگ فقط عذاب ونیا ہی سے نہیں بیج بلکہ دعائے آتخضرت مطبع الے ان کو ہدایت کامل کر دی اور پاک کردیا کثر ان میں سے ایمان لائے اور اعلیٰ درجہ کے صحابر رسول الله مشاعق م ہوئے۔چنانچہ خالدابن ولید بھی اس وقت انہیں کفار میں تھے۔آخر کاروہ مرتبہ پایا کہ آ تخضرت ولطي والله الله تعالى كاشمشير بربنه فرمايا اورتمام ملك شام انهيل كى شجاعت اورسعی سے كفرے ياك موااور عكرمدابن ابي جہل بھى انہيں كفارييں سے تھے آخريس بعد فتح مدايمان لائے اور بڑے مدوكرنے والے اسلام كے ہوئے۔ تاآ كك وحشی قاتل سیّدنا امیر حمزه زانشهٔ بھی ببرکت دعائے نبی کریم مشرف باسلام ہوئے۔ اگرچہ جناب رسالت کوبسبب قتل کرنے سیّدنا امیر حزہ راہی کی تناملال تھا کہ فرمایا تھا حضورنے ان سے کمیرے برالرندآ - چنانچہوحشی کہتے ہیں کمیں جبآ تخضرت 

میں تکبیر کے ہربلندی پراور حمد کے ہرپستی میں اور رعایت کرتی ہے آ فاب کے واسطے نماز کے اور جب وقت نماز آجاتا ہے نماز پڑھتی ہے اگر چہ خاک میں ہواورازار پہنتی ہے نصف ساق تک اور دھوتی ہے اینے اطراف اعضا کولینی وضوکرنے میں اور منادی ان کالینی مؤذن ندا کرتا ہے مقام بلند پر اور صفیں ان کی قبال میں اور نماز میں ایک ہول ادران کورات کوزمزمہ ہومثل زمزمہ زنبوروں کے مراداس سے اوراد اور اذکار شب ہیں اور ابو ہریرہ زخالفہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ سنامیں نے رسول خداہے کہ کہا جب نازل ہوئی مویٰ پرتوریت اور پڑھااس کو پایااس میں ذکراس امت کا پس کہا خداوندیا تا ہوں میں ان تختوں میں ایک امت کو کہوہ آخر اور سابق ہے لینی آخر ہے وجود میں اور سابق ہے نصل میں شفاعت کی جائے گی اس کے واسطے یعنی اس کا نبی شفاعت کرے گااور برستا ہے ابراس کی دعاہے اوراس کی کتاب سینوں میں ہے بڑھتی ہاں کو یعنی حافظ قرآن ہے اور ریجھی اس امت کی بہتری کا سبب ہے کہ کتاب مادی سوائے نبی کے غیرنبی کو بجزاس امت کے یا زنہیں ہوئی ہے اور کھاتے ہیں وہ مال غنيمت كواورصد قات كواييز شكمول مين اوربي بھى خواص اسى امت كا ہے كه آسان كردياكام اس كااور حلال كرديا كيااس يرمال غنيمت اورصدقه برخلاف امم سابقه ك اور جب قصد کرتا ہے کوئی اس میں سے بدی کا تا حدیکہ بدی نہیں کرتالکھی نہیں جاتی اس کے داسطے برائی اور جب ایک بدی کرتا ہے تو اس کے داسطے ایک بدی لکھی جاتی ہاور جوایک نیکی کرتا ہے اس کے واسطے دس نیکیاں کاسی جاتی ہیں۔ یہ ضمون قرآن شریف میں بھی اللہ تعالی نے فر مایا ہے اور بہت سی حدیثوں میں بھی مروی ہے اور دیا جاتا ہے ان کوعلم اوّل اور آخر کا بیمرتبہ بسبب کمال اتباع حضرت نبوت کے خواص امت مرحومه كوحاصل ہوتا ہے اور مارتے ہیں وہ سے دجال كويہ مضمون بھى قريب قيامت وقوع میں آئے گا۔اور بعض روایت میں آیا ہے کہ سیّدنا موی عَلَیْنا نے توریت شریف کے

اوراللہ کے رسول کاشکرا دا کریں بڑافضل اس امت کا پیہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں خطاب فرما تا ہے۔صد ہا مقام پرامت محدی ہے اور نہیں خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کسی نبی کی امت سے مخاطب خدا ہونا تصیصهٔ انبیاء عبلسلام ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں انبیاء سے خطاب فر مایا ہے اور اگر ان کی امت کو کچھ حکم دینامنظور ہواتو انبیاء سے فرمایا ہے کہ اپنی امت سے میہ کہدوواور میم تبداعلیٰ اللہ تعالیٰ نے امت مرحومه کوعنایت فرمایا من جمله الله تعالی کے خطاب کے جوامت مرحومہ سے ہوئے بي ايك بيب كالله تعالى فرما تاب حُنتُهُ خَيْر أُمَّةٍ أُخُوجُتْ لِلنَّاسِ تم بهترين امت ہواے امت محد ملط میں تکالے گئے ہوانیانوں کے واسطے مدارج میں ہے کہ ا یک مرتبہ سیّدنا موی مَالِیلا نے سوال کیا الله تعالیٰ جل شانہ سے کہ اے اللہ تو نے میری امت پردهوپ میں ابر کا سامید کیااور بھوک میں من و سلوا ان کودیااور پھر سےان کے داشطے یانی جاری کیا۔ دریائے ٹیل میں ان کوراستہ دے دیا اور فرعون ان کے دہمن كوغرق كيابيا حسانات تونے ميرى امت بر فرمائے - بيار شادكر كدميرى امت سے بھى کوئی امت افضل ہے تیرے نز دیک ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ امت احمد کوتما م امتوں پر ایبافضل ہے جبیہا مجھ کو تمام خلائق پر اور بیآمت وہ بہتر امت ہے کہ بڑے بڑے انبیاء نے تمنا کی ہے۔اس امت میں داخل ہونے کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اگلی کتابوں میں بھی اس امت کی مدح کی ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس فٹا اپنے بوجها حضرت كعب سے كم توريت ميں رسول الله طفي الله كالعريف كيون كرياتے ہوکہا انہوں نے بیمضمون یا تا ہول محمرا بن عبداللہ عبد مختار ہے مولداس کا مکہ ہے اور دار ہجرت اس کامدینداور ملک اس کا شام اوروہ سخت گوسخت دل نہیں ہے اور بخشا ہے اور عفو کرتا ہے جس سے سئیہ دیکھتا ہے اور اس روایت میں مدح امت محمدی بھی وار دہوئی ہے یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ امت اس کی شکر گزار ہوغم اور شادی اور خوشی اور ناخوشی

مطاعية اوران كى امت كى اورانهاءاوران كى امتول كى بدخدا كى كتاب ميس كوياتو نے اس کوتوریت میں پڑھا ہے بعنی جومضمون تو نے خواب میں دیکھا ہے وہ بعینہ توریت شریف میں موجود ہے۔ ایک مضمون خیریت کا اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ب بھی قائم کیا ہے کہ وزارت نبی بجز نبی کے غیر نبی نے نہیں کی تھی اس واسطے کہ نبوت کا وہ مرتبہ اعلیٰ ہے کہ دوسرا بارخلافت بھی اس کانہیں اٹھا سکتا تھا۔ امت رسول اللہ میں الی قوت کے لوگ اللہ تعالی نے پیدا کیے کہ بقیصان جناب رسالت انہوں نے بار خلافت جناب رسالت كاك جوتمام عالم كرسول بين المحاليا اور باحسن وجداس كوانجام دیااورگوبسبب بُعد زمان کے قوت قویہ باتی ندر ہے سے خلافت جامعہ کا بار مدت سے كوكى المحانهين سكااورنه بيمر شباب كسى كوب كيكن تاجم مضمون خلافت رسول الله طين ويا ہنوز امت میں باقی ہے اور باقی رہے گا۔علمائے وین علم ظاہری میں خلیفہ رسول الله مطَّعَ الله على كم بفيصان أتخضرت اس وقت تك قواعداصول كرمطابق كماب اللهاور احادیث نبوی اورآ فارصحابہ سے مسائل صححہ کھے لیتے ہیں اور خلق کو تعلیم دین کرتے ہیں اوراولیاءاللہ علوم باطن میں خلیفہ ہیں۔ نبی کریم کے کہ حقائق اور معارف بلاواسطہ کلام وزبان طالبان خدا كفعليم فرمات بين اوررياضات اورمجابدات جوراستة الله سيسطف کے ہیں سالکان راہ طریقت کو سکھاتے ہیں اور امرائے اسلام امارت میں خلیفہ آتخضرت ہیں تا کہ عدل اور انصاف کوخلق میں جاری کریں اور حدو داور قصاص کورواج ویں کہ مظلوم ظالمول کے شرمے محفوظ رہیں۔ایک مضمون اس است کے بہتر ہونے کا یہ بھی ہے کہ حضرت سٹید ناعیسی عَالِینا جواس وقت آسان چہارم پر زندہ ہیں اور وقت ظہور امام محرمبدی مَالِیناً کے کہوہ ولدرسول الله مَضْ مَتَوَامَ مِیں اور بارھویں امام ہیں۔ائمہا ثناعشر سے اور حامل ہیں آنخضرت مشر اللہ کی خلافت جامعہ کے زمین پرتشریف لا کیل گے اوراتباع کریں گے۔شریعت محدیہ کا اوراعانت کریں گے دین محدی کی اور بعدوفات

تختوں سے ستر وصف اس امت کے کہ آخر میں ہوئی ہے بیان کیے اور کہا اے میرے خداد ہ امت مجھ کودے دے ارشاد ہوااے موئ و ہ امت تجھ کو کیسے دے دوں و ہ لوگ امت احد کی ہوں معرض کیاموی علالمانے اے میرے اللہ پھر مجھ کواس امت سے كرد بس و يكى موى مَالِينًا كواس كلام كعرض كرفي يرووخصلت اورارشاد موا يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ برسَّالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاجِ رِيْنَ لِعِن الموي مِن في إن ليا تجهوانسانون برساتها في رسالت کے اورائیے کلام کے لیعن تھے کورسالت بھی دی اور تھے سے میں نے خود کلام کیا یس پکڑا سکو جو میں نے تجھ کو دیا اور رہوشکر کرنے والوں سے پس عرض کیا موٹ مالینالا نے اے رب میں راضی ہوا اس سے اللہ اکبر کیا بہتری دی ہے۔ اللہ تعالی نے اس امت کو کہ اتنا ہوا جلیل القدر نبی تمنا فرما تا تھا۔اس امت میں داخل ہونے کی اے ملمانوں خوش ہواور شکر کرواللہ کا کداس نے صدقے سے اپنے حبیب کے میمرتبہ اعلیٰ ہم کودیا کہ جس کی انبیاء تمنا کرتے تھے اور ابوقعیم نے سالم ابن عبد الله ابن عمر فاروق ون الماروایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت کعب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویالوگ جمع کیے گئے ہیں واسطے صاب کے پس بلائے گئے۔ انبیاء آیا ہر نی این امت کے ساتھ اور دکھائے گئے ہرنی کو دونوراوراس کے ہرایک تابع کوایک نور کہ جاتے تھے اس کے ساتھ پھر بلائے گئے۔رسول اللہ مطبّع بنا اور تھا آ تخضرت ط المنظام اللہ مارک کے ہرمرموکوایک نوراور آپ کے تبعین میں سے ہرایک کودو نور پس کہا۔حضرت کعب نے اوروہ نہ جانتے تھے کہ سے خص خبر خواب سے دیتا ہے کہ ا یے تخص بچھ کو کس تحف نے خبر دی اس قول سے اس نے کہا کہ تم ہے اس خدا کی کہیں ہے سوااس کے خدامیں نے میضمون خواب میں دیکھا ہے۔ پس کہا حضرت کعب نے فتم ہے اس خداکی کہ بقائے کعب اس کے دست قدرت میں ہے سیصفت رسول الله

آ فاب حشر سے محفوظ رہے اور بعد حماب كتاب كے پہلے سب امتوں سے ميامت جنت میں جائے گی ظہور میں سب کے بعد ہے کمال بہتری کوامت محدید کے سیجھنا چاہے کہاس امت کے وہ لوگ جن کے نامہ اعمال بالکل حسنات سے خالی ہوں گے اور کوئی ذریعہ بھی ان کا نہ ہوگا اور وہ مستحق عذاب قرار یا کرجہنم کو بھیجے جا ئیں گے۔ مضمون بہتری ان میں بھی ہوگا حدیث سے ثابت ہے سب گنبگار جو مستحق جہنم ہوں گے۔ان کی صورتیں منے ہوجا کیں گی اور ملائکہ ان کومنہ کے بل گرا کر پیثانی کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے ذلت اور خواری سے دوزخ میں لے جا کر داخل کر دیں گے اور امت محدید کے گنبگار جودوزخ میں بھی جائیں گے توان کے چبرے انسان کے ہوں گے اور وہ اوند ھے گرا کر ذلت کے ساتھ تھنچے نہ جائیں گے۔ تاکہ دوسری امتوں کے گنهگاروں میں اوراس امت کے گنهگاروں میں امتیاز قائم رہے اور مضمون بہتری پایا جائے۔غرض اس صورت سے وہ ہول گے کہ ما لک فرشتہ دوزخ کا دوسرے فرشتوں ے کیے گا کہ کیے لوگوں کو جہنم میں لاتے ہوجن میں کوئی نشانی بھی جہنم کی نہیں ہے اور بعد چندروز کے جب وہ اپنی سزائے اعمال پالیس گے اللہ تعالیٰ بشفاعت رسول اللہ عظامين ان كوبھى عذاب جہنم سے نجات دے گااور جنت میں داخل ہوجائیں گے۔ بیہ مجھی فضل اس امت کے داسطے ہے درنہ جہنم وہ مقام قبر ہے کہ جواس میں تھنے گا پھر نہ چھوٹے گا اور اس امت کا کوئی مخص ہمیشہ گرفتار جہنم ندرہے گا۔ فرمایا ہے رسول اللہ مَشْكَانِيمْ نِهُ حَرِي فِصدق ول سَه كَها بِهَ لا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ جنت من جائے گااوراللہ تعالی جل شانہ قرآن مجید میں فرما تا ہے۔ قُلُ یا عِبَادِی الَّذِینَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعُفُودُ الرَّحِيمُ شان زول اس آية شريفه كابيب كم عبدالله ابن عباس فِيَافَهُا سے مروى ہے كہ كہا انہوں نے وحشى قائل سيّدنا حزه را الله على الله على الله على على الله على الله

امام عَالِينًا كي بطور خلافت رسول الله الطيني مكومت كريس ك- جب تك كرالله تعالى كومنظور موكا چنانچە حديث ميں ہے كەفر مايارسول الله مطيع ين كول كربر بادموگ-وہ امت کہ جس کے اوّل میں میں ہون اور چ میں مہدی مّالِتلا ہوں گے اور آخر میں عیسیٰ مَالِنا الغرض بیمجی ایک فضل خاص اس امت کا ہے کہ بیامت دومعظم نبیوں کے درمیان میں واقع ہے ایس مضامین جو مذکور ہوئے اس سے خیریت امت مرحومہ محدید کی کما حقه ظاہر ہوگئ کہ اللہ تعالی نے جیسااس امت کو تحید کہ اُنہ فرمایا ہے دیسا ہی سب امتوں کی نسبت سے اس میں ہرفتم کی بہتری کوجمع کرے دکھا بھی دیا ہے اور قیامت کے روز بھی اس امت کی بہتری اہل حشر کو دکھلائے گا بہت طور سے مجملہ اس کے ایک مضمون سے کاس وقت آفاب آسان چہارم پر ہےاور پشت آفاب کی زمین کی طرف اور منداس کا آسان کی جانب ہے اورستر ہزار فر شے برف مشکول میں جرے ہوئے او پرچیٹر کتے ہیں تا کہ کامل طیش اس کی زمین پرند پہنچے ورندرطوبات ارضی سب جل جائیں اور روئیرگی بالکل جاتی رہے۔قیامت کے روز آ فتاب منہ کرے گاز مین کی طرف اور زمین سے قریب آ جائے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ سوانیزے کی بلندی پر زمین سے ہوگا اور فرشتے برف کا چھڑ کنا بھی موقوف کردیں گے بھے لینا جا ہے کداس وقت کیا حال ہوگا گرمی کا اور کس ورجه پر ہوگی طیش آفتاب کی تمام اہل حشر میدان قیامت میں کہ کہیں ساری کا پتا بھی نہ ہوگا کھڑے ہول گے اور حدیث سے فابت ہے كەتابش آ قاب سے كوئى اسى سىنى ئىنون تك اوركونى كرتك اوركوكى شانول تك غرق ہوگا \_ پس اس وقت میں کہ اللہ تعالیٰ کی الیمی شان قہاری کاظہور ہوگا امت مرحومہ محدبی زیرلوائے معقود ہوگی لوائے معقو دایک علم ہے کداس کے دو پھریرے ہیں اور الله تعالی این حبیب کوقیامت کے دن دے گا۔ جناب رسالت اپنی تمام امت کواس علم کے نیچ کرلیں گے اور وہ سامیر کرے گا است محمدی پرتا کہ است مرحومہ محمد میر طیش

کریمہ کے یہ ہیں کہوتم اے محمد مطاق آنے اے مملوکومیرے ایسے کہ تجاوز کیا اپنے نفسوں پر ناامید نہ ہواللہ کی رحمت سے تحقیق اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے خطاب کیا اس آیہ بیس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اور فر مایا کہ آپ کہہ ویں کہ اے مملوکو میرے پس یائے متعلم جوعبادی بیس ہے اس کا مرجع علمائے محققین کے زدیک ذات جناب رسالت ہے۔ چنا نچے مولا ناروم فر ماتے ہیں۔ اس آ یہ شریفہ کے معانی ہیں۔ شعر

بندهٔ خود خواند احمد در رشاد جمله عالم را بخوان قل یاعباد

اور میاس واسطے ہے کہ اگر مرجع اس کا ذات الوہیت کو قرار دیں تو ضرور ہے کہ بعدقل کے یقول اللہ محذوف ماننا ہوگا اور بلاضرورت ایک جملہ محذوف قرار دینا خلاف نصاحت ہے اور اگر بالفرض تتلیم کرلیا جائے کہ یقول الله یہاں سے محذوف ہوں سے اوکال پیدا ہوگا کہ تمام مخلوق اللہ کے عباد ہیں۔ پس سب اس میں داخل ہوں گاور بید عدهٔ نجات مومن اور کا فراورمشرک سب کوشامل موجائے گا۔اور بیمضمون بالكل قرآن اورحديث اوراجماع كے مخالف ہے اور اگر مراد لفظ عباد سے فقط مومن اورمسلم لیے جا کیں تو کفاراورمشرک جو تطعی جہنمی ہیں وہ اللہ کے عبادے نکلے جاتے ہیں اور میبھی مذہب کے خلاف ہے۔ پس اب یاے عبادی کا مرجع بجز ذات رسول الله عظی مین موسکتااورمفسرین نے لکھا ہے کہ یا ہے عبادی واسطے خصیص کے ہے یعنی اس سے نقط مومن مراد ہیں اپس فقط مومن اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ مرجع یا ہے متعلم ذات جناب رسالت ہواوراس میں کوئی بھی شرعی نہیں ہے یہ جوبعض لوگ کہتے ہیں کہ عباد کے معنی مخلوق کے ہیں۔ محض غلط ہے بلکہ عباد جمع ہے عبد کی اور معنی اس کے مملوك اورغلام كے بيں \_ چنانچ قرآن مجيد ميں الله تعالى قرماتا ہے - وَأَنْدِعُوا الْكَيَامُ مِي

بابركت مين حاضر موااوركها كه مين آيامون تاكه مجهوكوآبامان وين اورمين كلام خدا سنوں۔حضرت نے فرمایا کہ دوست رکھتا تھا میں کہ بچھ کو دیکھوں ہے اس کے کہ تو طالب امان ہولیکن جب تونے پناہ ما تکی میں نے تھے کو پناہ دی تا کہ کلام خدا سے تو وحشی نے عرض کیا کہ میں نے شرک کیا ہے اور خون ناحق میری گردن پر ہے اور زنامیں مشغول رہا ہوں میں آیا اس حال میں اللہ تعالی میری توبہ قبول کرے گا۔حضرت ما المنظيمة خاموش مورب كيه جواب نبيس ديا يهال تك كديد آية كريمه نازل مولى-وَالَّذِينَ لَا يَكُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْدُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الَّقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ نِيْهِ مُهَانَّا ۞ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبِدُّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ حضرت السُّعَامَةِ إِن وحتی کو بیآیة شریفه سنائی وحتی نے کہا کہ اس آیہ میں الله تعالی نے شرط کیا ہے کہ مغفرت گناہ ای کوحاصل ہوگی کہ وہ بعد تو یہ کے اعمال حسنہ کرے شاید کہ مجھ سے عمل صالح نہ ہوسکے۔ میں آپ کے جوار میں ہوں تا کداور کلام خداسنوں اس وقت بدآ بئر شريفة تازل بمولَى - إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ لعن تحقیق کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہ بخشے گا اور سوائے اس کے جس کو چاہے بخش دے۔حضرت مصر الشرائی نے وحثی کو بلا کر ہے آ یہ کر بمہ سنائی۔وحش نے کہا شاید میں ان لوگوں میں سے ہوں کرمشیت ایز دی میں میری مغفرت نہ ہو میں آپ کے جوار میں ہوں تا کہ اور کلام خداسنوں کہ جس میں کوئی قید نہ ہواس وقت الله تعالی نے بيآ بي ياك نازل كِي - قُلْ يَا عِبَادِي اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَثَى فَهَا كراباس میں کوئی شرط اور قید نہیں یا تا ہوں میں اور فی الحال وہ ایمان لائے اور معتی لفظی اس آیئے

بے گواہ عادل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقبول نہ ہوگا کہ وعدہ ُ مغفرت کے سز اوار ہوں اور گواہ عادل ہماری مملوکیت پر انتاع کرنا ہے آتخضرت منطق آیم کا چنانچے مولانا روم فرماتے ہیں شعر

#### پس روئے من بریں معنی گوا ست که منم بنده و او مولائے ماست

حضرت عبدالله ابن عمر زافتها کے حال میں مروی ہے کہ آپ مدینہ سے مکہ معظمہ جب جاتے تھے۔ا ثنائے راہ میں ایک مقام تھا کہ وہاں آپ شاہراہ کوچھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے تھے اور تھوڑ اسا تھیر کھا کر پھر راستہ پر آتے تھے۔ ایک مرتبدایک تخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ شاہراہ کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ سفر کیا تھا میں نے رسول الله عضيمَانين كي بمراه ديكها تهامين في الخضرت كوكه حضورا ي طرح تشريف لے گئے تھے۔ میں حضور کی اتباع کرتا ہوں۔ پس بیلوگ سیج مملوک تھے۔رسول الله مطاع الله مطاع آنے كرايك قدم باتباع رسول الله مطيئة ندر كهته تضاور مقتضائع محبت بي كرمجبوب كا برفعل محبّ كو پسنديده بوتا باورجوشے پسنديده بوگى اس كوضروركرے كا بم لوگ جودعوى اسلام كرتے ہيں اور اتباع سنت نہيں كرتے ہيں جھوٹے ہيں۔اس واسطے كه ایمان عبارت ہے محبت رسول اللہ ملتے آئے ہے اگر ہم میں محبت ہوتی تو ضرور بلاا تباع رسول الله طفيرية كي م سے رہانہ جاتا ۔ مربدرحت رسول الله طفيرية ب كدا يسے جھوٹے ایمان کوبھی ہمارے حضور قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی ہی فقط اس نسبت لفظی ہے ہم کونجات دے گا مگرتا ہم رسول الله عضافی آنے فرمایا ہے کہ الْایسسان بیسن النُخُوفِ والرّبطي لعني ايمان خوف اوراميد كررميان مين بالبذاساتهاس اميد توی کے اللہ تعالی کے غضب سے ڈرنا جا ہے کہوہ بے نیاز ہے اور ہرشے پر قادر ہے گومسلمان بسبب اس کے دعدہ کے مغفور ہیں قطعی کیوں کہ اس کا دعدہ بدلی نہیں ہے

مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ لِعِيْمَ لَمَانُول سَاللَّتَعَالَى فرماتا ہے کہ نکاح کروایے میں سے بیواؤں کا اور صالحین کا اینے غلاموں اور لونڈیوں سے دیکھووہ بی لفظ عباداس آب میں بھی ہے اور مضاف کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کوہم لوگوں کی جانب بی اب عباد کے معنی مخلوق سے کیوں کر ہوسکتے ہیں اور جب لفظ عباد جاری طرف الله تعالی نے مضاف کی ہے اور عباد کم میں ضمیر کم کا مرجع جم لوگ مسلمان ہیں تو عبادی میں یا ہے متکلم کا مرجع اگر حضور ہوئے تو کیا بھے شرعی لازم آیا اور جب ثابت ہوگیا قرآن سے کہ عباد کے معنی غلام اور مملوک کے بیں تواس آیہ شریفہ سے اس قدراور ثابت ہوگیا کہ ہم سب رسول الله ملطاع آیا کے غلام اور مملوک ہیں اور لا ریب فيهجم حضور كيمملوك بين اسى دجه سے عبدالرسول اور عبدالنبى نام ركھنا بھى جائز ہے اور قد ماے صالحین نے بینام رکھے ہیں اوراس کواچھا جانا ہے اورا گرمرجع یاے عبادی الله تعالى كوقرار دين توتجهى عباد خاص مطيعين ليني مسلمان مراديين الغرض اس مين كسي کوکلام نہیں ہے سب کے نز دیک عبادی سے مرادامت مرحومہ محدید ہے۔ پس جولوگ كرة تخضرت كى مملوك موسكة انهيل كواللد تعالى بوساطت اين حبيب مطيع في ك بثارت دیتا ہے کہ ناامید نہ ہواللہ کی رحمت سے بعنی اس کی رحمت بہت وسیع ہے جیسا وہ بےحدویسی اس کی رحمت بےحدہے۔ پس وہ اپنی رحمت سے بھیش تہارے کل گناه بخش دے گا۔وہ ہڑا بخشنے والا اور رحت کرنے والا ہے۔الغرض اس آپہ میں اللہ تعالی کل امت محدی سے وعد و نجات اور مغفرت اس تاکیدسے فرما تاہے کہ ہرمسلمان کویفین کرنالازم ہے کہ ہم ضرور مغفور ہوں گے خواہ اپنی رحمت سے بے عذاب کیے ہوئے بخش دے خواہ اپنی حکمت سے پچھ عذاب کر کے بخش دے اور اگر کوئی بیعقیدہ نہ كرے گاگناه ہرگز بخشے ندجائيں گے۔وہ فرقہ ناجیہ سے ضرور خارج ہوجائے گا مگریہ مجمی سمجھ لینا جا ہے کہ محرد دعویٰ کرنا کہ ہم مملوک اور غلام ہیں۔رسول الله مطفع اللہ مطفع آئے

اور بعدہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا۔ بیر ہیت خاص دلالت کرتی ہے کہ اپنے مالک کو حاضر جانتا ہے اس واسطے ادب کی صورت بنا کر کھڑا ہے اور یہی طریقہ نماز کا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز پڑھے تو سمجھے کہ مالک کو ہیں و کھتا ہوں اور اگر یہ مکن نہ ہوتو بیجا نتار ہے کہ وہ جھے کو دیا لک کو ہیں و کھتا ہوں اور اگر یہ مکن نہ ہوتو بیجا نتار ہے کہ وہ جھے کو دیا گیا ہے اور قیام میں پڑھتا ہے۔ سُٹہ حالک اللّٰہ ہو آس میں اللّٰد کی پاکی اور حمد اور کیتا ہے اور بڑھتا ہے سور کہ فاتحہ اس میں بعد حمد کے اور سے قرات کتاب اللّٰہ شروع کرتا ہے اور بڑھتا ہے سور کہ فاتحہ اس میں بعد حمد کے اور اظہار مالکیت معبود کا اپنے بجز کے واسطے اور اس میں اللّٰہ کی پاکی اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ بعد ہ بحد ہ میں گر بڑتا ہے اور اس فعل سے نہا بیت درجہ اپنی عاجزی اور سرگونی کو ثابت کرتا ہے اور سجدہ میں اللّٰہ کی پاکی اور بڑائی یاد کرتا ہے پھر اسی طرح دوباری طرح دوباری کو تا ہے بعنی مررا پنی عاجزی دکھا تا ہے اور پھراسی طرح دوسری رکعت پڑھتا ہے بعنی کرتا ہے بعنی مررا پنی عاجزی دکھا تا ہے اور پھراسی طرح دوسری رکعت پڑھتا ہے بعنی کرتا ہے بھراسی طرح دوسری رکعت پڑھتا ہے بعنی کرتا ہے بعنی مررا پنی عاجزی دکھا تا ہے اور پھراسی طرح دوسری رکعت پڑھتا ہے بعنی کرتا ہے بعنی مررا پنی عاجزی دکھا تا ہوا در پھراسی طرح دوسری رکعت پڑھتا ہے بعنی کرتا ہے بیکر کی کہت پڑھتا ہے بعنی کرتا ہے بعنی مکررا پنی عاجزی دکھا تا ہے اور پھراسی طرح دوسری رکعت پڑھتا ہے بعنی

مگراس امرے ڈرنا چاہیے کہ ایسانہ ہوکہ وہ بسبب نالفت سنت حبیب کے برسر قبر ہو جائے اور ایمان صلب کر لے۔ ایس جب ایمان ہی ندرے گاتو جو وعدے نجات کے اہل اسلام سے اس نے فرمائے ہیں وہ کیا نفع دیں گے۔ بیرعبادت اورتقوی کی فقط اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے ایمان پر خاتمہ کرے اور امت محمدی میں واظر كے اللَّهُ مَّ صَلَّ وسَلِّمْ وَبَادِكْ عَلَيْهِ اورايك مضمون اس امت كى بهترى كا يہ بھی ہے کہ بندے کوفضل معبود کی عبادت سے ہوتا ہے۔جس قدرعبادت زیادہ کرے گا اس قدر دوسرے بندوں پر اس کوفضل ہوگا لہٰذا الله تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس امت کوعبادات میں ایک طریقه نماز کاوہ تعلیم کیا ہے کہ جوتما م خلق کی عبادات کو جامع ہے تفصیل اس کی ہے ہے کہ ملائکہ جومعصوم ہیں اور بڑے عابد ہیں۔ان کے طریقے عبادت کے بیر ہیں کوئی قیام اور کوئی قعدہ اور کوئی رکوع اور کوئی سجدے میں اللہ تعالیٰ کو یا دکرتا ہے اور طریقے یا دکرنے کے بھی مختلف ہیں کوئی شبیج کرتا ہے اور کوئی تہلیل میں مشغول ہے اور کوئی اللہ تعالی کو بڑائی کے ساتھ یاد کرتا ہے اور کوئی اس کی حمد کرتا ہے اور یمی حال ہےا گلے انبیاء اور ان کی امت کی نماز کا کہوہ بھی مثل ملائکہ کے ایک رکن خاص ہیں۔ایک طریقہ خاص سے اللہ کو یا دکرتے تنے اور نیز جملہ جما دات اور حیوانات اورنباتات فجوائ آير كيمه وَإِنْ مِنْ شَيْنَي إِلَّا يُسَبُّحُ بِحَمْدِةِ الله تعالى كُ تَبْجِ اور تخميد مين مصروف بين محرا يك صورت خاص پرمثلاً بها ريس كدوه بميشه صورت قيام مين رہتے ہیں کسی طرف جھکتے نہیں اور درخت ہیں کہ صورت قیام میں رہتے ہیں مگر ہوا سے سمی وقت جھک کرصورت رکوع میں آجاتے ہیں اور جو درخت بیلدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سجدہ کی حالت میں زمین پر پڑے رہے ہیں اور جانور چوپائے ہمیشہ صورت رکوع میں رہتے ہیں اور حشرات الارض اور بعض جانور جوز مین سے ہروقت متصل رہتے ہیں۔صورت مجدہ میں ہیں۔الغرض سب مخلوق ایک ایک ہیئت خاص پر اللہ

فرمایا کہ ہم خودتم پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ہمارے تمہارے واسطے دعائے مغفرت كرتے بيں اور بدرحمت خداكى تم براس واسطے ہے تاكہ نكالے وہى الله تم كوظلمات سے نور کی طرف ظلمات سے مراد میں گناہ کہ وہ قلب کو سیاہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے ایک تل سیابی کا اس کے ول پر پڑ جاتا ہے اگر توبه کرتا ہے وہ سیابی دفع ہوجاتی ہے ورنہ قائم رہتی ہے اور جو گناہ بکرات کرتا چلاجا تا ہے وہ تل بردھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کرسب قلب تاریک ہوجاتا ہے اور نور سے مراد ہے۔مغفرت پس معنی میہوئے کہتم گناہوں سے قلب کوسیاہ کرتے ہواور الله تعالی اپنی رحت سے اس ظلمت سے تم کونور مغفرت کی طرف نکالتا ہے اور اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بہت اسباب مقرر کردیے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ سبب مغفرت گناہ کا توبہ ہے اور طریقہ توبہ کا الگلے انبیاء کی امتوں کے واسطے پیتھا کہ جس عضو سے گناہ ہو اس عضو کو کاٹ ڈالیس تب تو بہ قبول ہواورا گرتمام جسم کا گناہ ہوتو اپنے تین ہلاک کریں اوراس امت کواین رحت سے بیہل طریقہ توب کا تعلیم فرمایا کہ سلمان کیساہی گنبگار ہو جس وقت ول میں گناہ نے شرمندہ ہوکرارادہ کرے کداب بیکام ندکروں گالیس تائب جوكيا اورتائب كامرتبديه بي كدفر مايا برسول الله عظيمية في كدنوبرك والاكناه ے ایسا ہے جیسے گناہ بی نہیں کیا اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے فرشته کاتب گناه مهرجا تاہے کہ شاید ریابعد گناہ کے نادم ہوجائے تو گناہ لکھاہی نہ جائے اگروہ نادم نہیں ہوتا ہے تو ایک گناہ اس کے نامهٔ اعمال میں لکھا جاتا ہے پھر جب وہ تادم دالسيس نادم موكرا كرتوب كرتا ب فرشته كاتب عصيال كناه كونامة اعمال ع محوكر دیتا ہے اور فرشتہ کا تب نیکی کا ایک فیکی توبر کرنے کی اس کے نامہ اعمال میں بوھا دیتا ے-اب خیال کرنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کیسا نکالٹا ہے مسلمانوں کوظلمت ہے نور کی طرف کد کریں تو گناہ اور توبہ کرنے سے ظلمت گناہ مٹ کرنور نیکی کا بروھ

مرتعل کواسے موکد کرتا ہے چر بیٹھ جاتا ہے ادب سے اور تحیت کو اللہ تعالی کے حضور میں عرض كرتا ہے واسطے اتباع سنت كے كەلىلة المعراج ميں حصول قرب كے وقت نبي كريم نے وہ كلمات تحيت عرض كيے تھے اور حديث سے ثابت ہے كہ نما زمسلمانوں كا معراج ہے۔ پس جب بیمعراج اللہ نے مرحمت کیا تو اتباع سنت کے واسطے بندے نے وہی کلمات تحیت پیش کیے اور جب فضل سنت نبوی سے سرفراز ہوتا ہے۔اس کی برکت سے میر شبہ یا تا ہے کہ وہ کلمات تحیت جو جناب احدیت نے اپنے حبیب کے جواب میں فرمائے تھے۔واسطے اتباع سنت اللی کے حضور جناب رسالت میں عرض كرتا ہے بعدہ ورود پڑھتا ہے نبي كريم پرواسطےادائے شكرنعت اس نبي رحت كے كہ جس کے طفیل سے میرتبہ یا تاہے۔ بعدہ وعائے سلام کرتا ہے اپنی توم پر اور اس میں بھی اتباع سنت نبوی ہے کہ ہمارے نبی کریم نے بھی لیلۃ المعراج میں اپنی امت پر سلام فرمایا تھا۔الغرض جس نے نماز کو پڑھا گویا تمام خلق کی عبادت کے کل طریقوں کو ادا کیااور جواس سے محروم رہاوہ کل خیرے محروم رہا کیونکہ عبادت معبود ہی سے بند بے کوعظمت حاصل ہوتی ہے۔اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پرسوائے نمازہ جبگا نہ کے نماز تبجد کو بھی فرض کیا تھا اور ایک مضمون اس امت کی بہتری کا دوسری امتوں سے بیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خودان کی طرف متوجہ ہے اوران پر رحمت بھجتا ہے۔ چنانچے قرآن مجيد مِن فرما تا ٢- يَنايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَّسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَّأْصِيلًا ۞ هُو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيْمًا ۞ اعايمان والوذكر كروالله كاذكر كثيراور سبيح كرواس كي صبح اورشام وواللدابياب كه صلوة بهيجابيم يراور فرشته اي الله كے تاكه نكالے و بى الله تم كوتار بكيوں سے نوركى طبرف اور سے الله ساتھ مسلمانوں كرح كرف والا -اس آية شريف مين الله تعالى في مسلمانون سے خود خطاب كيا اور

دیا۔ میں نے تمہاری بدی کو نیکی سے اس فر مایا رسول الله عظامین نے کہ پھرتے ہیں بندے مغفور یعنی بخشے ہوئے اور نیز قضل رمضان میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیام کیل کواس ماہ میں سنت کیا ہے یعنی نما زر اورج کو جوکوئی قیام کرے گاشب کواورختم کرے گااس میں قرآن کولینی خود پڑھے گایا سنے گا بخش دیئے جائیں گے اس کے سب ا گلے گناہ اور ای طرح بہت حدیثیں فضائل حج میں کہوہ بھی ایک رکن ہے ارکان اسلام سے وارد ہیں۔خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو محض عج مبر ورکرتا ہے وہ گناہ سے ایسا یاک ہوتا ہے جیسے مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔اورمروی ہے نضائل جج میں کہ نبی کریم مطفی آنے نے دعا کی ایام عج میں یوم عرفہ کے حجاج کے واسطے مغفرت ک - جبرئیل مَالِینلا حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ ہم نے اپنے حقوق بخش دیے سواع حقوق العباد کے نبی کریم الفیاتی نے کمال رحت سے چردعا کی کاے پروردگارتو قادر ہاس پر کہ مظلوم کواس کی مظلومیت کے عوض میں جنت وے اور ظالم کوبھی معاف کردے لیعنی مظلوم کی دادری اس طرح پرکردے اس روز کچھ جواب نہ آیا۔ تمام شب حضور ملول رہے دوسرے روز مقام مزدلفہ میں پھر حضرت نے یہی دعا كى اس وقت جرئيل مَالِيلا آئ وركها كه يارسول الله طفي مَاني الله تعالى فرما تا الم كه اگریہی مرضی ہے کہ کل بخش دیئے جا ئیں تو ہم حقوق العباد بھی بخشوادیں گے۔ چنانچہ ریجی مردی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی مظلوم کومقابات عالی جنت میں دکھلا دے گا۔ وہ خواہش کریں گے اس مقام کی ارشاد ہوگا کہ بیمقام محسنین کا ہے تو اگراپناحق جو فلال بندے برہے اس کومعاف کردے توبیہ مقام بچھ کو ملے۔ وہ اس مقام کی خواہش سے اس کاحق معاف کردے گا کیا کرم ہے کہ مظلوم کوتو ترتی مدارج ہوجائے گی ادر ظالم بھی ظلمت گناہ سے نجات پا جائے گا دونوں کا بھلا ہوگا اور جس طرح کے روزہ ونماز وغیرہ گناہ سے پاک کرتے ہیں۔ای طرح زکوۃ بھی گناہ سے پاک کرتی ہےاور یمی

جائے۔ایک صورت اس نے اپنی رحمت سے ظلمت سے نور کی طرف نکالنے کی اس امت ك واسطى يك ب كرقر آن مجيد يل فرما تاب كد إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدُهِبْنَ السيّناتِ عقيق نيكيال مثاتى بين برائيون كولعنى مسلمان جو كناه كرتے بين اور عبادت بھی کرتے ہیں۔وہ عبادت ان کے گناہ کومٹادیتی ہے۔فرمایارسول الله طفی این نے کہ مثال نمازی کی الیم ہے جیسے کسی کے دروازے پر پانچے نہریں جاری ہوں۔ جب کچھنجاست اس کے بھر جائے اس میں دھوڈالے پاک ہوجائے ویسے ہی نمازی جب نماز بر هتا ہے اللہ تعالی اس کی برکت سے اسکے گناہ اس کے بخش ویتا ہے اوروہ گناہ سے پاک ہوجا تا ہے اور روزہ کی نسبت میں حدیث شریف میں ہے کے فرمایا رسول اللہ ط الله تعالی میری امت کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صحابہ نے بو چھا کہ یارسول الله مطفی تیا ہے کیا وہ لیلتہ القدر ہے فر مایانہیں یعنی لیلة القدرنہیں ہے لیکن مزوور کو بوری اجرت نہیں دی جاتی ہے مگراس وقت کہ جب کا م کوبوراکرتا ہے یعنی میمغفرت بسبب عمل سے فارغ ہونے کی ہےاورا یک حدیث میں بعدفضل ليلة القدر كفرمايا ب-رسول الله طفي مليا في كيس جس وقت كمسلمانون کی عید کا دن ہوتا ہے مفاخرت کرتا ہے الله ساتھ اپنے بندوں کے اپنے فرشتوں سے پس ارشاد کرتا ہے۔اے فرشتو میرے کیا ہے بدلا ایسے مزدور کا کہتمام کرے اپنے عمل کوپس فرشتے عرض کرتے ہیں کدا ہے پروردگار ہارے بیہ ہے بدلا اس کا کہ پوری دی جائے اجرت اس کو پس فرماتا ہے۔اللہ تعالی اے فرشتو میرے غلاموں اور لونڈیوں نے میری اطاعت بوری کی جو میں نے ان پر فرض کی تھی یعنی روزے رمضان کے ر کھے اور پھر نکلے درحالیکہ بلند کرتے ہیں اپنی آواز دل کو دعامیں قتم ہے۔ مجھ کواپنے غلباور فقدرت اور بزرگی اور بلندی فقدراور مرتبه کی برآ سُنه قبول کی میں نے دعا ان کی اور فرما تا ہے اللہ تعالی یعنی مسلمانوں سے کہ پھر جاؤ بہ خیش بخشامیں نے تم کواور بدل

آٹھ سوبرس کی تھی اور تمام عمراس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی تھی۔اس کا حال من كرآ تخضرت مطيعاً في كوبسب كمال رحمت كائي احت كاخيال آيا كميرى امت کی عمر بہت کم ہے اگر وہ تمام عمر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گی تو بھی ان لوگوں کے برابر کیوں کر ہوگی۔جنہوں نے سیکروں برس خدا کی عبادت کی ہے۔اس وتت الله تعالى نے اپنے حبیب كی تسكین خاطر كے واسطے سور وُإِنَّا ٱلْوَكْفَاهُ نازل كى اور اس مين فرمايا ليللةُ الْقَدْد خَيْدٌ مِنْ أَلْفِ شَهْدِ لِعَىٰ ليلة القدر بهتر بهرارماه ي ہزار ماہ کے تراسی برس چارمہینے ہوتے ہیں اور است مرحومہ کے واسطے اوپر مذکور ہوچکا ہے کہ ایک نیکی کے عوض میں دس نیکی اللہ تعالی دیتا ہے۔ پس اب جو ایک شب قدر ين الله كى عبادت كرے كا - الله تعالى اس كودس ليلة القدركي عبادت كا ثواب دے كا لین ترای برس چارمبینے کا دس گونداور دس گونداس کوکرنے ہے آ ٹھ سوتینتیس برس عارمینے ہوتے ہیں۔ اس مطلب اس آیدیا کا بدہوا کراللہ تعالی اسے حبیب کریم سے فرما تا ہے اور آپ کی دلجوئی کرتا ہے کہ آپ اپنی امت کی عمر کم ہونے سے کیوں افسرده موتے ہیں۔ ہم تو تمہاری است کا اجربر هانے پرمستعد ہیں۔ ایک رات تمہاری خاطر سے تہاری امت کولیلہ القدر دی ہے کہ وہ رمضان کے آخرعشرہ کی طاق شبول میں ہوتی ہے۔اس ایک رات کی عبادت آٹھ سوتینتیں برس جار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس اگراب امم سابقہ کے لوگوں کی عمر بڑی تھی تو کیا ہوا تمہاری امت کے واسطے اجر کواس قدر ہم نے برحما دیا ہے کہ وہ تھوڑی عبادت کرنے ہے اوروں کی سیروں برس کی عبادات رفضل لے جائیں گے اور من جملہ اس کے ایک مضمون امت محمدی کی عبادت برصنے کا میجھی ہے کہ مجد الحرام میں ایک نماز بڑھنے سے لا کھنماز کا ثواب ملتا ہے اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے بچاس ہزار نماز کا تواب ملتا ہے اورمجد قبامي كدوه مجدحوالى مدينه طيبه مين المخضرت يطيحين اورصحابه كالقميركي جوكي

حال ہے اور عبادات کا ایک رحمت خداکی اس امت پر بھی ہے کہ جومسلمان گناہ کرتا ہے اور بعد گناہ کے نادم بھی نہیں ہوتا ہے۔ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس کی مثل اس کوسز اللے گی۔اللہ تعالیٰ نے خود قر آن مجید میں فرمایا ہے کہ جو کوئی گناہ کرے گا۔اس کوسزا دی جائے گی تگر اس کی اور نیکی کی نسبت یہ قرار دیا کہ ایک نیکی کے عوض میں اقل مرتبہ دس نیکی کا ثواب دے گا۔ قرآن شریف میں فرمایا إلى مَنْ جَاء كِالْحَسَنَةِ فَلَه عُشُرُ أَمْثَالِهَا جُواكِ يَكَى كركُ السكودس تيان مثل اس کے ملیں گی اور جس قدر خلوص عبادت میں زیادہ ہوتا ہے ای قدر مدارج نیکی کے الله تعالى برُ ها تا ہے۔ چنانچہ ثابت ہے کہ ایک نیکی کے عوض میں اللہ تعالی اپنے فضل سے سات سونیکی تک کا ثواب دے گا اور بیام بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کوظلمت معاصی سے اخراج کرنے کے واسطے کیا ہے۔ تاکہ یوم عدالت میں مستحق جنت قرار یا نمیں کیوں کے طریقہ عدالت حشر کے روزیہ ہوگا کہ نیکی اور بدی دونوں میزان میں تولی جائیں گی۔جس کی بدی زیادہ ہوگی وہ جہنم میں بھیجا جائے گا اور جس کی نیکی زیادہ ہوگی وہ جنت یائے گا۔ لبذا پہلے ہی سے اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس امت کے گناہ گھٹا تا ہےادر نیکیاں بڑھا تا ہے کہ خواہ مخواہ نیکی نامہُ اعمال امت محمد پدیمیں زیادہ ہواور امت مرحومه کی نیکیوں کے بڑھانے کے واسطے اور بھی بہت سے طریقے اللہ تعالیٰ نے قائم كيے ہيں من جملدان كالك يد ب كدفر مايا برسول الله طفي والم فاصل رمضان میں کہ نقل اس ماہ کا فضیلت میں مثل فضل فرض دوسرے مہینے کے ہے اور ایک فرض اس ماہ کا دوسرے مہینے کے ستر فرض کے برابر ہے۔اورلیلۃ القدرایک شب اس ماہ مبارک میں الله تعالی نے الی مقرر کی ہے کہ اس ایک دات کی عبادت بہتر ہے ہزار مهيني كى عبادت سے الله تعالى خورفر ماتا ب لينكةُ الْقَدْر حَيْد مِنْ أَلْفِ شَهْر اورشان زول میں اس آیئر کریمہ کے پیلھاہے کہ بنی اسرائیل میں ایک محص تھا عمراس کی

ہے۔اس میں ایک نماز پڑھنے میں ایک عمر ہ مقبول کا ثواب ملتا ہے اور عمر ہ نصف جج ہے اور رمضان شریف میں جو خص وقت افطار صوم کے روزہ دار کو دودھ یاخر مایا آب شیریں ہے روز ہ افطار کرائے گا اللہ تعالی افطار کرانے والے کوروزے کا ثواب دے گا اورافطار کرنے والے کو بھی اس کے روزے کا بورا تواب دے گا۔ مثل اس کے اور بہت سے امور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحت سے امت محدی کے واسطے زیادتی اجر کی مقرر فرمائے ہیں اور نیز کمال رحمت خدااس امت ہریہ ہے کہ گناہ کی نسبت میں تو فرما تا ہے۔ لا تذر وازرة قرد أخرى يعن ايك كابوجهدوسرے يرندر كهاجائ كاليمن جوكرے گاگناه وى مبتلا موكا اورعبادات مين بيد سعت دى ہے كدايك كى نيكى دوسر مسلمانوں کو یا ک کرتی ہے۔ چنانچے فضل ذکر میں حدیث بیان ہو چکی ہے کہ جس محفل میں اللّٰد کا ذكر موتاب وبال الركوني شخص بلاقصد ساعت ذكر بهى بضر ورت خودادهر سے فكل كرمجمع د کھے کر تھر جاتا ہے۔اس کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور فرما تا ہے میرے ذکر كرنے والے اليى قوم بيں كدان كے ياس كا بيٹے والا بھى خراب نہيں ہوتا اوراس طرح جولوگ صالحین امت محمد میر کی اتباع کرتے ہیں۔اللہ تعالی ان صالحین کی صلاحیت کی بركت سے ان كو بخش دے گا۔ چنانچة قرآن شريف ميس خود فرما تا ہے۔ وَالَّالَٰ بِنْ يُسنَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ وُرِّيَّتُهُمْ بإيمَانِ أَلْحَقْنَا بهِمْ وُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ الْمرعِ بَهَا كَسَبَ رَهينٌ جُولُوك كدايمان لا الداوراتاع في الن كل ان کی ذریت نے بسببان کے ایمان کے ملائیں گے ہم ان کے ساتھان کی ذریت کواور نہ گھٹا کیں گے ان کے عمل میں سے پچھ ہر مخص اپنے اپنے کے کا گرفتار ہے۔ حضرت سعدی والفیایه فرماتے ہیں۔شعر الكَنِينَ أَمَنُوا ع مقترالوك يعنى علماءاوراولياءمراديس جن كى دوسر مسلمان انتاع کرتے ہیں بسبب ان کے ایمان کے اور ایمان کے معنی لغت میں گرویدگی کے ہیں تو مرادیہ ہے کہ بسبب ان کی گرویدگی لینی عشق کے جواللہ کے ساتھ ہے اور جزا

اس اجاع کی بیدارشاد ہوئی کہ ہم ان کوان سے ملا دیں گے۔ بیعنی وہ مغفور ہیں ان کی وجہ ہے ان کو بھی مغفور کردیں گے اور اس آیے شریف میں لفظ امنوا کی واقع ہے۔اس ہے انبیاء مرادنہیں ہوسکتے بجر مومنین کاملین امت کے اور ان کی اتباع سبب نجات تطعی ہے۔ پس اب تقلید ائمہ اور مقترایان دین کی جوایے سے پہلے گزر گئے ہیں اور ان کی بزرگ اورعظمت براجماع امت ہے عین اللہ اور اس کے رسول ہی کی فرمانبرداری ہے ادر سبب ہے نجات کا خواہ علمائے شریعت ہوں مثل امام اعظم بنائش؛ ادرامام شافعی والنيئة وغيرتهم كےخواہ علمائے طریقت ہوں مثل ابراہیم ادہم اور جنید بغدادی وغیرہم کے رہنے میں اور خدمت خاصان خدا کی بھی موجب نجات ہے ثابت ہے کہ قیامت کے روز پچھاوگ ہوں گے کدان کے ماس کوئی نیکی نہ ہوگی۔ جب و ولوگ اپنی شامت گناہ کی وجہ ہے مستحق دوزخ قرار یا ئیں گے۔ان صالحین کے پاس آئیں گے اوران ے کہیں گے کہ ہم نے تم کو دنیا میں خدا کا نیک بندہ مجھ کرتمہاری خدمت کی تھی۔اب اس وقت ہم جہنم میں بھیج جاتے ہیں۔اس وقت کچھ ہمارے کام آؤ۔وہ صالحلین حضور جناب احدیت میں عرض کریں گے کہ اے دب ہم جنت میں نہ جا کیں گے۔اللہ تعالی فرمائے گا کیوں نہ جاؤ گے۔وہ عرض کریں گےا۔اللہ فلاں قلال تیرے بندوں نے دنیا میں ہم کو تیرا نیک بندہ جان کر ہماری خدمت کی تھی۔اس وقت وہ اس کے عوض کے خواہاں ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے جوان کو دیں لہذا ہم ان کا ساتھ ہی دیں گ\_الله تعالی فرمائے گا کہتم دوز خ میں کیوں جاؤ۔ ہم نے ان کوبھی بخش دیاتم اپنے ساتھ لے جاؤیہ بھی ایک صورت ہے۔صالحین سے ملنے کی اور نجات کی میم مضمون

شنیم که در روز امیدو بیم بدال را به نکال به بخشد کریم

يادررسائل ميلا دالنبي عضي منظ رجلدددم) = 22 كەن كودھونكوملائكەنے دھونكا يہاں تك كەدە زرد ہوڭئ چرحكم ہوا كەادر دھونكو پھر ملائكه نے دهونكا يهال تك كدسرخ ہوگئ حكم مواكداور دهونكو پھر دهونكا يهال تك كدسياه موكى اوراب جنم ساه ب- پس وه لوگ ظُلْمَاتٌ بعضها فَوْقَ بعض كمصداق ہوں گے لیکن انجام کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے جواس امت پر فرمار ہا ہے۔ بشفاعت رسول الله مطفي والم على جہنم سے ان كو بھى نكال كر جنت ميں پہنچا دے كا مكر ان كى پیثانیوں پر لکھا ہوگا۔ هذا عَتِیقُ اللّٰہِ لیعنی بیاللہ کے چھوڑے ہوئے ہیں اہل جنت ان لوگوں کود مکھ کرآ ہی میں کہیں گے کہ بیددوزخ سے نکل کرآئے ہیں لوگ جناب رحمة للعالمين طفي الله الشيرية كالمصور مين جاكر عرض كرين كے كه يارسول الله طفي الله بينو جم کو جنت میں بھی عذاب ہو گیا۔اہل جنت ہم کود کھے کر ہنتے ہیں کہ یہ جہنم سے نکل کر آئے ہیں۔رسول الله طفی آیا اے دست مبارک سے ان کی پیشانیاں نمر جنت کے پانی سے دھوئیں گے۔وہ کتابت محوہوجائے گی اورمثل اوراہل جنت کے وہ بھی ہو جائیں گے۔ یہ ہے نکالنا الله کا اپنی رحمت سے امت مرحومہ محرب وظلمات سے نور کی طرف کے خلمت گناہ تو اس درجہ کہ آخراس کی خباثت سے ظلمت جہنم میں پھنسیں گے۔ اورالله تعالی اپنی رحمت ہے ایبا نور کی طرف نکالے گا کہ مغفرت بھی کرے گا۔اور وست مبارك جناب رسالت كمالله جن كويدالله فرماتا باوروه خودنور بين الله كان سے ان کی پیشانیاں دھوئی جائیں گی۔ تا کداس دست مبارک کے مس ہونے کی لذت بھلادے تکالیف جہنم کوان کے دلول سے میصی مہر بانی اللہ تعالیٰ کی ہے۔اس احت پر کراس طرح سے بعد عُسر کے یُسر دیتا ہے۔ پس جس نبی برگزیدہ کی امت کے گنامگاروں کی طرف بیرحمت اور التفات خداہے۔اس کی امت کے پر ہیز گاروں پر کیا کچھ فضل خدا ہوگا۔ آنخضرت طشے اللے کی امت کے پر ہیز گاروں اور متقین پر بیہ فضل ہے۔اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی مدح کرتا ہے اور فرما تا ہے۔ اِتَّ اَکْ رَمَّےُمْ

اور نیز جوارصالحین امت میں رہنااور جوار قبور صالحین میں فن ہونا بھی باعث نجات ہے۔اورا یک صورت ایک مسلمان کی عبادت سے دوسر ہے مسلمان کونفع پہنچنے کی ہے ہے کہ سلمان عبادات مالی خواہ عبادات بدنی سوائے فرائض اور واجبات کے کہ وه خوداس پر فرض اور واجب ہیں جب دوسرے مسلمان کوخواه وه زنده ہوخواه مرده بخش دےگا ثواب اس کا اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہنچائے گا اور اس عبادت کرنے والے کا تواب کم نہ ہوگا بلکہ ایک ثواب اور دوسرے مسلمان کونفع پہنچانے کا اس کو ملے گا اور ایک رحمت الله کی اس امت واسط نجات کے ظلمات معاصی سے ریجی ہے کہ دنیا میں جس کسی مسلمان کوکسی قتم کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف کفارہ ہوجائے گی اس کے گناہ کااور اگراس تکلیف پراس نے صبر کیا تو اور بھی مرتبداعلی پائے گا اور ایک صورت نجات کی ملمان کے واسطے پہھی ہے کہ اولا دصغیر جومر جاتی ہے۔وہ تیامت کے روز شفیع ہوگی ا پنے والدین کی اور اللہ تعالی اس کی شفاعت سے اس کے والدین کونجات وے گا۔ مروی ہےام المومنین بی بی عائشصد یقد وفاقتها سے فرمایار سول الله طفاقیہ نے کہ جس کے تین لا کے صغیر مریں گے۔وہ اس کے فرط ہوں گے تیامت میں اور فرط اس کو کہتے ہیں کہ جس کو قافلہ ہے آ گے روانہ کر دیں کہ منزل پر جا کر سامان کرے۔ تا کہ قافلہ منزل پر پہنچ کرآ ساکش یائے۔عرض کیاام الموشین نے کہ یارسول الله اگر کسی کے دو لڑ کے مریں فرط دوبھی فرط ہوں گے۔عرض کیا کہ اگر ایک ہی مرے فرمایا وہ ایک بھی فرط ہوگا پھرعرض کیا کہ یارسول اللہ اگرا یک بھی نہ مرے فر مایا اس کا فرط میں ہوں یعنی مير عفراق كيم سے بره حراوركون عم ب-روجي فِدَاكَ يارسول الله اللهُمَّ صَلّ وسَلِّمْ وبَادِكْ عَلَيْهِ اورجن لوكول في كدكوني اسباب نجات باف كاظلمت معاصى ے بہم نہیں پہنچایا ہے۔ آخر کا رظلمت گناہ کے سبب سے جہنم میں گر فقار ہوں گے کہوہ تیرہ وتار ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالی نے جب جہنم بنایا ملا ککہ کو حکم دیا

مطيئيل كى اتباع كرتا ہے۔حسب مرتبه اتباع الله تعالی اس كوا پنامحبوب كرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب امتاع کامل ہوتی ہے یعنی ظاہر میں امتاع آنخضرت منظَّ مَیّن کرتا ہے اور باطن میں اتباع باطن آ تخضرت کرتا ہے اور اس کا نام طریقت ہے اور سے جو بعض جہلا مجھتے ہیں کہ طریقت مخالف شریعت ہے۔ ریم محض غلط ہے اور فریب ہے شيطان كاشريعت كهتم بيراتباع ظاهركواورطريقت اتباع ظاهراور باطن كواوريهي كامل اتباع باوراس اتباع كے صله ميں بنده الله كامجوب ايسا موجاتا ب كمالله تعالى ا في صفات ك خلعت اس كوم حت كرتا ب كنت سبعه ، وبصره ، جوحديث قدى میں دارد ہے۔ وہ اس طرف اشارہ ہے اس وقت پیر بندہ خطاب ولی اللّد کا مصداق ہوتا ہے اور وہ مرتبہ اس کو ملتا ہے کہ نداس کو کسی کان نے سنا ہے اور ندگسی آ کھے نے اس کو دیکھاہے اور نداس کا خطرہ کسی ول پر گزراہے۔اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خودان کی مدح كرتا باورفرما تا ب-ألا إنَّ أَوْلِيآء اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُوْنَ آ كاه ہوتم تحقیق جولوگ اللہ کے ولی میں نہ خوف ہے ان پر اور ندان کوحزن ہوگا کلمہ الله اس آبيشريفه مين واسطى بملوكون كى تعبيه كے ہاورلفظوات واسطى كمال تاكيد كے تاكه سىكومراتب اولياء الله يس كل الكارندر باور بعدتا كيد الله تعالى في ابت كياكه ند ان پرخوف ہے اور ندان کوم ہوگا اور خوف اور حزن اس وجدسے ان کونہیں ہے کدوہ مرتبه فنامیں ایبااینے کوموکرتے ہیں کہ تعلق خودی کا باقی بی نہیں رہتا ہی جورضائے خدا ہوتی ہے وہی ان کی رضا ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ بلا رضائے البی ایک ذرہ نہیں ہلتا جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت اور مرضی کے موافق ہوتا ہے۔ اس وہ ان کے بھی عین مرضی کے موافق ہوا اور ندر ہا ان کوخوف اور حزن اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله طفي الله في فرمايا كم قيامت كروزايك جماعت زيرع ش زرنگار كرسيول رمطمئن بیشی ہوگی صحابے نو جھا کہ یارسول الله مطفظ مین وه کون لوگ ہوں سے بعنی

\_ نا در رسائل ميلا دالنبي مشفي تينز (جلدودم) 🚽 🗛 \_\_\_\_\_ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَكُمْ تَحْقِقَ بِزابِزرگاللُّه كِزْ دِيكِ وه ہے جوتم ميں بزامْقى ہےاور ووسرى جَدْقر آن مِين قرماتا إلى حُورُور و مُحِدُونَ الله فَاتَبَعُونِي يُحْبِيكُمُ اللَّهُ مَم كَبُوا عِيمُ الشِّيرَةِ الرَّبُومَ السِّي الله كرما تع محبت كرتے ہو۔ پس اتباع كرو میری الله تم کومجوب کرے اس سے زیادہ اور کیافضل ہوگا کہ حضور کی اتباع سے مسلمان الله كالحبوب موجاتا ہے۔ اور فر مايا ہے علما محققين نے كدالله تعالى نے اس آييشريف میں کمال عظمت محبوبیت رسول اللہ مشے تاتی کو ثابت فرمایا ہے۔اس واسطے کہ بیرند کہا كار مطاع المراج المطاب مين المراج المالي المراء المت ك خطاب مين ارشادكياك ہم نے محد مطابقیا کو محبوب کیا بلکہ بیفر مایا کہ تم لوگوں سے کہو کہ میری اتباع کروتو اللہ تم کواپنامحبوب کرلے تا کہ ظاہر ہوجائے کہ ہمارے حبیب کی شان محبوبیت وہ اعلیٰ ہے کہ تم اس کو جان ہی نہیں سکتے ہو۔ پس میں مجھ لو کہ وہ ایسے محبوب ہیں کہ ان کی اتباع سے آ دى محبوب خدا ہوجا تا ہے اور نیز آ تخضرت ملطے آیا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ ان کے افعال اور اقوال بھی سب اللہ کومجبوب ہیں۔ یہاں تک کہ تنبع آ تخضرت ططيعية كهاس ميں افعال اور اقوال آتخضرت ططيعيّن ظاہر ہوتے ہیں اورمحل ظہور اس کا ہوجا تا ہے وہ بھی اللہ کومجوب ہوتا ہے اور نیز ارباب محبت اس آ بیتشریف کے معنی میں فرماتے ہیں کہ ہرمحت کو پسندیدہ ہوتا ہے کہ ذکر محبوب کرے تا کہ اس کی خوبی ظاہر ہولیکن غیرت عشق مانع ہوتی ہےاور پسندنہیں کرتی ہے کہ غیرے رازمحبوب بیان ہونا جارمحت ذکرمحبوب پردہ میں بیان کرتا ہے۔ چنا نچے مولاناروم فرماتے ہیں۔ شعر خوشتر آل باشد که سرّ ولبرال گفته آبد در حدیث دیگرال

گفتہ آبیہ در حدیثِ دیرال پس اس سبب سے اللہ تغالی نے اپنے حبیب کی محبوبیت کو پردہُ امت میں فَاتَّبَعُوْدِی یُحْدِبْکُمُ اللَّهُ فرما کرظا ہر کیا۔ پس جاننا چاہیے کہ جب مسلمان آنخضرت

ينادررسائل ميلادالني مفيرين (جلددوم) = ١٨ ہے آتخضرت منتفی کینے سے اس کو ایک فضل خاص اللہ تعالی نے مرحمت کیا ہے۔مثلاً قرآن مجید که نازل کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کو جناب رسالت برفضل دیا ہے۔اس کو ا پن کل کتابوں پر جوا گلے انبیاء پر تازل کی ہیں۔حالانکداس نسبت سے کہ وہ سب اللہ کا کلام ہیں اور ان پر ایمان لا نا فرض ہے۔ کل کتابیں ایک ہیں اور ایک فضل قرآن مجید کا یہ ہے کہ محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو اور محفوظ رکھے گا زماند آخرتک تح یف سے مینی جیسے کہ توریت اور انجیل وغیرہ کتب ساویہ میں تحریف ہوگئی ہے۔اس کتاب مقدس میں نہ ہوگی چنانچہ دیکھ لوانجیل کو کہ ہرحواری کی انجیل علیحدہ ہے۔ایک میں اور مضمون ہے اور دوسری میں اور مضمون ہے اور یہی حال ہے تو ریت وغیرہ کا اور قرآن مجیداس وقت تک اس شان پر ہے کہ مشرق سے مغرب تک دیکھ لو۔ ایک نقطہ ادرا یک اعراب کا فق نه پاؤ گے۔ دوسرانصل اس کتاب معظم کابیہ ہے کہ اس بلاغت اور فعاحت پراللہ تعالی نے اس کونازل کیا ہے کہ شل اس کے ایک آیت بھی نصحائے عرب سے نہ بن سکی اور تیرہ سو برس سے برابرعلائے امت اس کے معنی اور مطالب میں غور فرما کر تفاسیر لکھ رہے ہیں اور ہزار ہاتفسیر لکھی گئی ہے مگر معانی اس کے ختم نہیں موتے ہیں اور نخم موں گے اللہ تعالی فرما تا ہے۔وکا در طب قالا یک بسس إلّافِي معِتَابِ مُّبِين كونى تراور خشك و منبيل ب جواس كتاب مين نبيل بي تعنى أزل سے ابدتک جو کچھ ہوا ہے اور ہوگا سب کچھاس میں موجود ہے۔ بیکتنی بروی شان عظمت ب-اس كتاب معظم كى كدعبارت ميس كم بتاكد برا صندوالياوريادكرف واليكو دفت نه ہوا در مضامین اور مطالب اس قدراس میں ہیں کہ اس کوسوائے خدا اور رسول کے کوئی کماحقہ نبیں جان سکتا ہے۔ فرمایا ہے رسول الله عظیمایی نے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور اس کے باطن کا ایک باطن اور ہے۔ یہاں تک کرسات (۱) بیان میں فضیلت قرآن مجیدادرملت محمدی کی تمام کتبآ سانی ادرملت انبیاء پر ۱۲

ایسے دفت میں کہ تمام خلق کواضطراب ہوگا اور وہ مطمئن ہوں گے۔ آنخضرت منظی کی آنے خورت منظی کی کے است کے دوز فرشتے اللہ تعالی سے سوال کرتے ہوجو قیا مت کے روز فرشتے اللہ تعالی سے سوال کریں گے اور فرمایا آپ نے کہ قیامت کے دن ملائکہ ان کو دیکی کر متحیر ہوں گے اور آبس میں چہ چاکریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آخر اللہ تعالی سے پوچیس گے ارشاد ہوگا کہ یہ ہمارے حبیب کی امت کے عشاق ہیں۔ انہوں نے اپنا احتساب دنیا میں کرلیا اور اغراض کو ہمارے واسطے مٹا دیا بجز ہماری لقا کے کوئی غرض ان کو باتی نہ رہی اور وہ اس وقت ان کو حاصل ہے اس واسطے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ احمد جامی بھی مضمون فرماتے ہیں۔ شعر

احمد بهشت و دوزخ برعاشقال حرام ست هر دم رضائے جانال رضوان شدہ است مارا

اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ وکا کھٹ یکٹرنون جس کے معنی سے ہیں کہ ان کونٹم ہے اور نہ ہوگا اور بیا شارہ اولیاء اللہ کے متعلقین کی نجات کی طرف ہے۔ اس واسطے کہ مرتبہ تعلیم ورضا میں ان کواپنا تعلق تو رہتا ہی نہیں مگر چوں کہ رسول اللہ مطابق ہی کواپی است کا تعلق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گالہذا اس میں بھی وہ لوگ متبع ہیں۔ آنخضرت مطابق ہی سنت کے ان کو بھی اپنے متعلقین کا خیال ہے اور رہے گا۔ پس ضرور محزون ہوتے وہ لوگ اپنے متعلقین کی گرفتاری سے لہذا اللہ لا اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کردی و کا کھٹ ہے گئے دون فرما کر مراداس سے میہ کہ ہم ان احت رسول اللہ مطابق ہی خزاب نہ کریں گے کہ ان کو جزن ہو۔ یہ بھی ایک مضمون اللہ مطابق ہی ہیں اور درحقیقت یہ سب فضل ہے۔ رسول اللہ مطابق کی کرشنور کی است میں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور درحقیقت یہ سب فضل ہے۔ رسول اللہ مطابق کا کہ حضور کی است میں امت میں ہونے سے ہیں اور درحقیقت یہ سب فضل ہے۔ رسول اللہ مطابق کا کہ حضور کی است میں امت میں ہونے سے ہیں اور درحقیقت یہ سب فضل ہے۔ رسول اللہ مطابق کی کرشنور کی است میں امت میں ہونے سے ہیں اور درحقیقت یہ سب فضل ہے۔ رسول اللہ مطابق کی گرشنور کی است میں ہونے سے ہیں اور درحقیقت یہ سب فضل ہے۔ رسول اللہ مطابق کی کہ جو تعلق اللہ علی ہونے سے مراتب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور ای طرح ہم شے ہو متعلق امت میں ہونے سے ہیں اور درحقیقت یہ سب فضل ہے۔ رسول اللہ علی کے حقول کی متعلق اللہ علیہ ہونے سے مراتب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور ای طرح ہم شے ہو متعلق اللہ علیہ ہونے سے مراتب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور ای طرح ہم شے ہو متعلق اللہ علیہ میں ہونے سے مراتب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور اس کی طرح ہم شرک ہو کو کھٹوں کی متعلق کی کھٹوں کی کو کے دیا ہوں کی کو کو کھٹوں کی کھٹوں کی کھٹوں کی کو کی کے دیا ہوں کو کھٹوں کی کھٹوں

باطن ہیں قرآن کے بعنی معانی درمعانی اس میں سے تین معانی تک خلق کورسائی ہے آ گیا۔ یہاں تک کداس کے گردونواح میں جہاں تک کدحدح م ہے۔اس حدمیں شکار اور جار معانی اللہ جانتا ہے جو نازل کرنے والا ہے اور نی کریم منطق مین جانتے ہیں کہ کھیان بھی حرام کردیا ہے اورابیائی فضل ہے مدین طیب کو کدوار جرت آ مخضرت مضاعقیا ہاور آرام گاہ جناب رسالت ہے تا قیام قیامت اور پیشرف اللہ تعالی نے اس کودیا جن پر نازل کیا گیا ہے۔الغرض تین معانی قرآن مجید کےعلاء کی جہاں تک رسائی ہے کہ فرمایا ہے رسول کر یم نے کدمد بندایے سے پلیدی کوخود دور کر دیتا ہے۔جیسا ہے۔وہ ایسے عظیم ہیں کہ اس وقت تک تحریر اور تقریر میں نہیں سائے ہیں۔الغرض قرآن مجيد كوبھى تمام كتابوں پراييا بى فضل ہے۔جبيا كەجناب رسول الله عظيميّا كو بے تمام مرن او ہے سے زنگ کودور کرتا ہے اور حدیث میں ہے کدا یک مرتبہ آ مخضرت مشی ایک ا نبیاء پر اور ایسا ہی نصل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ملت محمدی کوئما ملل پر اور دلیل اس کے باہرے تشریف لائے تھاور صحابہ کرام ہمراہ تھے۔ جب مقام ذوالحلیفہ میں کہ وہاں ہے صدحرم نبوی ہے پہنچا تفاق ہے ہوائے تندیکی اور گرداوڑنے لگی بعض صحابہ کرام انصل ہونے کی بیہ بے کداللہ تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے۔ مَا نَـنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَانَاتْ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا نَهِيل منوخ كى بم في كونى آيت اورندمايا مريك نے کڑے سے منہ چھیایا۔ آ مخضرت مطاع نے فرمایا کدیدگرد کردمدینہ ہاس کو لائے ہم بہتر اس سے بامثل اس کے اس آ پیشریف سے ظاہر ہوا کہ ہر ناسخ منسوخ جم پر لینا جاہے۔ محابہ نے اسے پیراہنوں کے گریبان کھول دیئے تا کہ وہ گردسینوں ہے بہتر ہوتا ہے یامش اس کے اور ظاہر ہے کہ ملت محمدی کل ملتوں کی ناسخ ہے پس ر پڑے بیمرتبہ ہاں بلدہ یاک کا کہاس کی خاص کو بیشرف حاصل ہے اور خاک وہاں کی خاک شفاہے۔ بقیع شریف جوگورستان مدینہ مطہرہ ہے اس کو بیشرف ہے کہ ضرور ہے کہ بعض احکام اس کے اور ملتوں کے احکام سے افضل ہیں اور بعض احکام اور ملتوں کے احکام کے مثل ہیں اگر کل ملتوں کے برابر بھی ملت محمدی کوقر ار ذیں تو بھی تو جواس میں دنن ہوا وہ سب جھگڑوں سے چھوٹ گیا۔ قیامت کے روز ہمراہ جناب ر مالت سیدها جنت کو جائے گا اور ایک بردافضل اس بقعهٔ پاک کوبیہ ہے کہ وہ امانت ہرایک ملت سے افضل ہوئی ۔ ملت محدی کیوں کہ کل کے برابراور کل کے مثل ہےاور صورت بہتری میں تو بدرجداولی بہتر ہی ہے بس اب قطعی ملت محدی خیر الملل ہے جیسے البى جس كواس كى عظمت كى وجدسة آسان اورز مين اور بهار نداشا سكة تصاور الماليا تھا۔اس کو بقوت عشق آ وم عَالِيلا نے وہ بلدہ امين تا قيام قيامت اس امانت عظمٰي كا كمامت محدى خيرالامم بحاوراى طرح الله تعالى في فضل ديا بحديار جناب رسالت کوتمام روئے زمین پر چنانچہ مکہ معظمہ کہ مولد جناب رسالت ہے اوراس کو بیضل دیا حامل ہے۔ چنانچے انوارمحبوبیت جناب نبوت اس وقت تک اس بلد و پاک کی نواح اور اطراف سے تابان ہیں اور خوشبوئے جناب رسالت اس وقت تک اس بقعد نورانی کی ہے کہ باوجود میکہ خود قیدم کانی سے منزہ ہے لیکن اپنا ہیت اضافی بینی ہیت اللہ اس میں قراردیا ہےاوراس شہر معظم کے رہنے والے اللہ کے ہمایہ ہیں حدیث میں مروی ہے كداور بلادكي شب كوعبادت كرنے والے اور مكم معظمہ كے رات كوسونے والے برابر حَبِيبِكُ امِينَ عُرِل نہیں ہیں۔اس واسطے کہوہ اللہ تعالی کے ہمسامیہ ہیں اور کر دیا ہے اس شہر کو دارالامن یارب مہیں جلداب تو نظر آئے مدینہ مدت سے ول زار ہے شیدائے مدینہ اللدان آئھوں سے جود کھلائے مدینہ چنانچةر آن مجيدين فرمايا ب- من دَعَلَه عَانَ أمِنًا جواس من وافل مواامن ميس جان ہوئے فدائے شہ والائے مدینہ

اورشريف بنه يدينوذ بالله الله تعالى كانسبت ساعظم ب-جيسا كهم ممات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شرف مقام ولادت اورسکونت نبی کریم کوشم کھا کرظا ہر کیا ہے۔ای طرح زمان محدی کافضل بھی ابت کیاہے۔ فرمایاہ والعصر متم ہے زمانہ کی لین زمان محری کی بس نظل رکھتا ہے مکان نبی کریم تمام امکند پراورافضل رکھتا ہے زمان محمدی تمام ازمند پراور نبی کریم عَيْنَا الله عَنْ مَا يَا مِهِ - عَيْرَ الْقُرُونِ قَرْبِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُونَهُو ثُمَّ الَّذِيْنَ يكُونهُ وَ بَهْرِسب قرنوں سے ميراقرن ہے پھروہ كہ جواس سے ملا ہے اور پھروہ كہ جو اس سے ملا ہے ہیں خیراور بہتری حضرت مطاقیق کے منتسبات کے واسطے ہے۔جس قدرآ تخضرت يطف كاليا سيقرب اورتعلق زياده باى قدرتفنل اورعظمت اورخيرزياده إدرجس قدر بعد اور بعلق ب- آتخضرت الطيرية ساى قدر فيريس بهي كى ہاورجس طرح زمان رسول اللہ سب زمانوں سے بہتر ہے اس طرح ماہ ولا دت نبی كريم مطاقية بہتر ہے تمام مبينوں سے اور يوم ولادت باسعادت بہتر ہے تمام ايام ے اور ذکر جناب رسالت منطق میل بہتر ہے تمام اذ کار سے خود اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ فِيصُوكَ لِي وَكربهتركوز ماندبهترين كرناضرور باعث بزيادتي اجراور ثواب كاادرسبب باللدتعالى كالتفات اورعنايت كااورقديم سيسنت البيعزاسمه نسبت جناب رسالت کے یہی جاری ہے کہ الله تعالی خود استمام فرماتا ہے۔حضور کی اظهارعظمت مين اورجمله متعلقات اورمنسبات آنخضرت كاظهار شرف اورفضل مين مخقراليمضمون كيفيت خلق نورمحرى اورحالات ولادت باسعادت سے ظاہر موتا ہے كه جب الله تعالى كوظا بركرنا اپنامنظور موااين نور سے ایک قبضه لیا اور فرمایا اس سے كُنْ مُحَمَّدًا موجالو محمحر كمعنى بيل براستوده بهت تعريف كيا كيااورستورگ وه (١) بيان فلقت جم اطهر جناب نبوت ما بين ١٢

كيول خلدے انضل نه ہوصحرائے مدينہ خوشبوئ پيمبرےمهكتاہے شب وروز دائم ہے بہاں جلوہ نما نور خدا کا افضل ہے کہیں طور سے صحرائے مدینہ کیا ہووے بیان وصف تجلآئے مدینہ ہر ذرہ دکھا تا ہے یہاں طور کے جلوے بیجاہے وہ جاجس کی فتم کھائی خدانے ایمان ہے واللہ تولائے مدینہ جبتم سانبي موشرف افزائے مدينه كيول كرنة شرف اس كوم وكونين بيرهاصل س كر تيرا لطف وكرم آ قائے مدينه آیا ہوں تیرے در یہ لیے بار معاصی اس بارے دے جھ کونجات اے کرم ہے من لے بیدعااے مرے مولائے مدینہ یہ بندہ ہندی ترا مشاق لقا ہے وكحلا رخ زيبا شه والانح مدينه ہے در یہ کھڑا تشنہ جگر ہادی مضطر بلوائي اك جرعة صببائ مدينه اللهُمَّةُ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ كَمَالُ فَعْلَ بِلدة جناب رسالت كابيب كم الله تعالى قرآن مجيدً مين اس كالتم كها تاب اور فرما تاب - وَهٰ ذَا الْبَلَدِ الْكَمِيْنِ فَتَم ہاں بلدہ امین کی اور دوسری جگدارشا دکرتا ہے۔ لا اُقیسم بھانی الْبلکی مدارج میں ہے کہ عرض کیا حضرت سیّدنا فاروق اعظم خالٹنؤ نے جناب رسّالت میں میرے مال باي فدا جول آپ پر يارسول الله حقيق فضيلت آپ كى الله كے نزد كيك اس مرتبه پر پہنچی ہے کہ تم کھائی آ پ کی حیات کی اور نہیں قتم کھائی ہے اللہ نے حیات انبیاء کی لیعنی سوائے آپ کے اور فضیلت آپ کی اللہ کے نزدیک اس حدیر پہنی ہے کہ مشم کھائی آپ کی خاک یا کی فرما تا ہے۔ لا اُقْسِمُ بھاندا الْبلکی شُخ نے بعد بیان روایت کے تکھا ہے کہ پیلفظ نظر ظاہر میں نسبت جناب الوہیت جل جلالہ کے سخت معلوم ہوتی ہے اور نظر حقیقت میں معنی اس کے صاف ہیں اور تحقیق اس کلام کی بیہے کہ قسم کھانا اللہ تعالی كاكسى چيز كے سوائے اپنی ذات اور صفات كے نہيں ہوتا ہے مگر واسطے اظہار شرف اور فضیلت اس چیز کے خلق کے زدیک ان کی نسبت سے تاکہ جانیں کہ بدایک ام عظیم

ے اور درم ب سیادا بی مطابع اوجددہ ) = ۲ ہم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب کی ابتداء میں فرمایا ہے۔ آئے کہ گر لیٹ سب تعریف اللہ بی کے دائلہ ہی کے در اوار میں بی ہوں ۔ پس میصفت خاص اپنی کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب اوّل ہی میں اپنے حبیب کومرحمت کی کیا بچھاس سے حضور کی عظمت کا اظہار ہوا۔ پس جب اللہ خود آ تخضرت مطابع کے در استودہ فرمائے تو اب ماوشا کی کیا قدرت ہے کہ اس محمد وح خداکی مدح بر سکین ۔ بقول شخص شعر

محمہ ہے نبی ممدوح ذات کریائی کا کرے بندہ گراس کی مدح دعویٰ ہے خدائی کا

يحروه نوربامراللي عالم تغين مين جلوه گرجوا اورالله تعالی مخلو قات علوی اور سفلی کل کوای تورہے عالم ظہور میں لایا پھر جب اس نور کا ظاہر کرناخلق میں منظور ہوا۔ چونکداس نورمجر دکو بے جاب کے کوئی دیکھ نہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس واسطے جرئیل اور ميكائيل اوراسرافيل علططان كوهكم ديا كهزمين يرجا كرايك قبضه خاك ياك سفيدمقام قبرشریف جناب رسالت مصفی آیا سے لے آؤاور جبرئیل مع میکائیل اور اسرافیل کے مقام قبراطهر يراتز ساور فرمان حضرت رب العزت زمين كو پنجايا \_ زمين نهايت سرور سے خوشی میں آ کرشق ہوگئی۔ جبرئیل درون مرکز زمین سے ایک مثقال خاک لے کر مع اپنے رفقاء کے بلیث آئے پھر تھم ہوا کہ اے جبر ٹیل بہشت میں جا اور وہاں سے تهوزا سا كافورا در زعفران اورسنبل اورآ بمعين اورسلسبيل اورآ بتسنيم لاكراس خاک میں سب اشیاء کو مخلوط کر جبرئیل مَالِنالانے اس ترکیب کی حکمت دریا فت کی حکم ہوا کہ کا فورے انتخوان اورزعفران سے پیٹھے اور مشک سے خون اور سنبل سے بال اور سلسبيل سے كلام اور آ بمعين سے لب ود مان اور آ ب سنيم سے عبارات محدى جم كو خلق کرنامقصور ہے۔ تا کہ کلام بلیغ فرماویں اور شفیع خلائق ہوں پھر جب وہ خاک یاک ان اجزا کے ساتھ خمیر ہوئی مثل کو کب دری کے درخشاں ہوگئی اور وہ نورشریف اس

الله تعالى نے بمقتصا ع حكمت بالغه ايك كروه ملائكه كوان برآسان سے بھيجا ملائكه نے اکثر ان میں سے قبل کیے اور ماجی کوجز ائر اور خرابات بر متفرق کر دیا اور جوان میں لڑ کے متے اور سن تمیز کونہیں پہنچے تھے ان کو گرفتار کرلیا ان میں ایک عز ازیل بھی تھا بیٹا حیلت کا كه جس كى شكل شير كى تقى اورعز ازيل كى مال كانام ميلت تصااور صورت اس كى بھير كى تقى اورعز ازیل پہلے بجہت عقوق کے باپ کی بددعا میں مبتلا ہوا تھااوروہ براعظمند تھا۔جب اس نے دیکھا کہ بیسب بربادی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔اس نے طرات عبادت کواختیار کیااور یہاں تک کہ عبادت کی کہ مفسرین نے لکھاہے کہ کوئی بقعہ زمین اس نے نہ چھوڑا کہ جہاں عبادت خداکی ندکی ہو۔ آسان دنیا کے فرشتوں نے جب اس کی عبادت دیکھی جناب اللی میں دعا کی کداے اللہ ایسے عابد کا آسمان پر ہونا اچھامعلوم ہوتا ہے۔ پروردگارعالم نے بدعائے ملائکداس کوآسان دوم کثرت عبادت سے اس کی مشتاق ہوئی اور جناب احدیت میں دعا کی کداس کوآسمان دوم پر بلا دے بدعائے ملائکہ آسان دوم پر پہنچا اور وہاں عبادت کی الغرض اس طرح ہرآسان کے فرشتے اس کی عبادت دیکھ کرخواہاں ہوئے کہ ہم میں اس کوملا دے اور بدعائے ملا تک الى طرح صعود كرتا موافلك الافلاك يعنى ساتوين آسان پر پہنچا پھر رضوان خازن جنت نے عرض کی کداے اللہ ساتوں آسان کے فرشتے عزازیل کی عبادت اور مجالست سے مخطوط ہوئے۔اباس کو چندروز کے واسطے جنت میں بھیج تا کہ اہل بہشت بھی اس کی فیضان طاعت سے مستفیض ہوں ۔ حق تعالیٰ نے اس کو بہشت میں پہنچایا وہاں بھی وہ عبادت بی میں مشغول رما پھر بیمرتبداللد تعالی نے اس کومرحت کیا کدزر عرش منبر یا قوتی رکھاجاتا تھااوراس کے او پرعلم نور کا قائم ہوتا تھا۔عز ازیل اس منبر پر بیٹھ کرز برعلم نوروعظ كہتا تفااور ملائكہاس كم مجلس ميں اس كثرت سے حاضر ہوتے تھے كہاس كى تعداد سواخدا کے کوئی نہیں جانتااور معلم الملکوت اس کا لقب ہوا۔ سالہا سال اس طرح بسر

اطاعت کے عنایت ہوا اور ظلمت خالص سے اس کی شیاطین خبائث کوخلق کیا اس وجہ ے ان کوتو فیق ایمان اور طاعت کی نہیں ہوتی اور عین آتش <sup>ن</sup>ے کہ اس میں لگاؤ نور اورظلمت کا ہےابوالجان کو پیدا کیاای سبب ہے بعض ان میں کے مشرف ہوئے ایمان اورعر فان سے اور بعض مبتلا ہوئے كفر اور طغيان ميں اور نام ابوالجان كا سوما ہے اور بعض روایت میں طاری نوس اور لقب اس کا جان اللہ تعالی بنی جان کی خلقت کی قرآن مجيدين خرديتا ب\_فرماتا ب-والْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارالسَّمُوْم پھرابوالجان سے اس کے جفت کو پیدا کیااوران کوز مین پررہنے کا حکم دیاان کے اولاد ہوئی اوران کومکلّف کیااورطریقے عبادت کے تعلیم کیے بقول حضرت محی الدین عربی مطنطی چوجین ہزار برس تک طاری نوس کی قوم کی حکومت رہی جب وہ دورہ قریب الاختتام موا۔ چونکہ خلقت بی جان کی آگ سے ہے اور آگ مظمر قبر ہے۔ انہوں نے این اصل کی طرف رجوع کی تمر داور غرور کرنے گے اور کفر کو صدے بر معادیا۔ اللہ تعالی نے بعداختنام حجت کے انواع طرح کے عذاب سے ان کے کفاراور متکبرین کو ہلاک کیااور جوان میں سے غریب تھے اور شریعت پر رہے تھے ان کوز مین پر بجائے اشرار کے آباد کیا اور اس میں ہے ایک شخص حلیا تمیں نامی کو بجائے طاری نوس کے حاکم کیا ا درشر بعت جدیدان پر قائم کی ۔ انہوں نے بھی اوّل اطاعت کی اور بعد ہُا پنی اصل کی طرف رجوع کی ای قدر زبانہ کے بعدوہ بھی قبر خداہے برباد ہوئے۔ای طرح جار دورے ان کی آبادی اور بربادی کے ہوئے اور چار تحض ان میں کے سردار اور معلم ان کے ہوئے۔ جب چوتھا رہنماان کا کہ جس کا نام ہاموس تھا۔ وہ بھی راہی ملک بقا ہوا اشرار بی جان نے تمر داور طغیان اختیار کیا ہر چند کدانلد تعالی نے بارسال رسل بہت نصائح ان کو کیے وہ لوگ متنبہ نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ دور ہُ رابع بھی ختم ہوا۔اس وقت (١) بيان خلقت بني جان اورعز از مل ميس ١٢٠

مقربان خاص ہے ملعون ہوگا وہ گروہ اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرگیا اور جب وہ عزازیل کے پاس آئے۔آ فارخوف ان کے چیرے پردکھ کرعزازیل نے ان سے یوچھا کے فائف کیوں ہو۔انہوں نے سب حال بیان کیا اور کہا کو جمارے واسطے دعا كركداللداسي فهرس بم كو بحادث عزازيل نے كها كديد معاملة مارے تمهارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے۔ مجھ کومدت سے سیال معلوم ہے مگر میں نے کسی سے کہانہیں پر فرشتوں نے اس سے دعا کے بارہ میں اصرار کیا اس نے دعا کی کدا سے اللہ ان کوامن دے اورائے غرورکواس دعامیں شامل ندکیا۔ آخرکاراس غرورنے اس کوہر بادکیابندے كو ہرحال ميں مالك سے ڈرنا جا ہے اور دعاكرنا جاہيے كبرے دعا ندكرنا بھى باعث غضب ہوتا ہے۔ فرمایا ہے رسول الله مضاعلی نے کہ دعا نہ کرنے والوں پر الله غضب كرتا ب اور بعض روايات ميل وارد ب كرعز از بل نے بہشت كے درواز بركھا دیکھا کہایک بندہ جاراہے اس کوہم اواع افضال سے بزرگی دیں گے اور زمین سے آسان پر پہنچادیں گے اور آسان سے جنت میں لےجائیں گے۔بعدہ اس کوایک حکم دیں گے۔عزازیل نے جوریمضمون دیکھااپی عبادت کوچھوڑ کراس بندہ پرلعنت کرنے لگااور ہزار برس لعنت کرتار ہا۔ بیام بھی باعث اس کی ملعونیت کا ہوا سز اوار بندے کو بیہ ہے کہ جس کومبتلائے بدی دیکھے اس کے حال پر رحت کرے نہ یہ کہ اس کو ہرا جان کر اس پرلعنت کرے۔اس داسطے کہ وہ مالک ہے ایسانہ ہو کہ ہم کواس سے بھی بدتر کردیں۔ مولاناروم فرماتے ہیں۔اشعار

> بربدی ہائے بدال رحت کنید يرخي و خوايش بني كم تديد

پس مبادا غیرت آید از مکین سرگون افتید در قعر زمین

ينا دررسائل ميلا دالنبي مِنْ يَعْتَمَ (جلد دوم) = ٩٠ \_\_\_\_ ہوئی تا آ نکہ بسبب طول زمان کے قوم بن جان بسبب تو الداور تناسل کے بہت بڑھ گئ اورتمام ربع مسکون کے اکثر خرابات پر متصرف ہوئی اور کفر اور تمر دکو جاری کر دیا۔ عزازیل نے بسبب شفقت ہم جنسی کے جناب اللی میں درخواست کی کدان کوہدایت كرے۔الله تعالى فے قبول كيا اوراس كوہدايت كرنے كى اجازت دى۔عزازيل ايك گروہ ملائکہ ہمراہ لے کرآ سان دنیا سے زمین پرآ یااورا پنی قوم کودعوت ہدایت کی۔ایک جماعت قلیل نے جومطیع تھی اس کی قوم سے انہوں نے اطاعت عزازیل کی کی پھر عزازیل نے ایک صالح کواس کی قوم سے ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ ان اشرار نے اس فرستاده عزازیل کوفل کیا۔ جب کچی خبراس کی عزازیل کوعرصہ تک نہ پیٹی۔ دوسر آخض اس نے بھیجااس کوبھی اشرار بی جان نے تل کیاالغرض چنداشخاص مطیعان بی جان ے عزازیل نے ان کی طرف بھیج ۔ ان سب کوان شریروں نے مار ڈالا۔ آخر الامر پوسف بن ماسف کو که بنی جان میں بہت فہمیدہ تھا اور نیک بخت اور صالح بنی جان کی طرف بھیجا۔اس نے وہاں پہنچ کراحوال فرستادگان عز ازیل کا سنا اور اپنے قتل کا بھی سامان دیکھا۔حیلہ وحوالہ کرے و وعز از بل کے یاس بلیٹ گیا اور سیسب حال اس نے بیان کردیا۔عزازیل نے اللہ تعالی سے ان پر جہاد کرنے کی اجازت طلب کی۔اللہ تعالی نے اس کواجازت دی عزاز بل الشکر ملائکہ لے کرز مین برآیا اور جہاد کیا اور بہت کفارکو مارا اور ماقعی کوربع مسکون سے نکال دیا۔اللہ تعالی نے اس کےصلہ میں اس کو بادشاہت تمام روئے زمین کی اور آسان دنیا کی دی اور فزائن جنت مرحمت کے۔وہ عبادت كرتار ما تاآ ككه سلطنت ونيا كاستقلال يرمطمئن موااوراي ول مين بسبب غرور کمالات علمی اور عملی کے بیامر قرار دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بیسلطنت اور حکومت کسی اور کو دے گا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا۔اوراس سلطنت کونہ چھوڑوں گااس اثناء میں ایک گروہ ملا ککہ نے ہمراہیاں عزازیل سے لوح محفوظ پر لکھادیکھا کے قریب تر ایک مخص

ابل سرنے لکھاہے کہ جب سے عزازیل کو غرور سے خیل فاسد آیا۔ بدامراس برطاري موكياجس جكر بحده كرتاجائ بحبده يرتكهاجا تالكفنَ اللُّهُ عَلَىٰ إِبْلِيْكِ عزازیل باد جوداس تنبیهات اللی کے پھر بھی متنبہ نہ ہوا اور ہزار برس خود بھی وہی عبادت مكتوبه ريزهتا رباءعز ازيل كابيرحال تفاكهالله تعالى جل شانه كومنظور مواكه نور محدی کوز مین پر چیکا دے اور اس آ فتاب ہدایت ہے رہ کم کردگان کوے صلالت کوراہ راست پرلائے کیوں کرآ تخضرت مضائیل رحمة للعالمین بیں اور باشندگان ارض بھی عالم میں ہیں۔وہ بھی اس نور ہدایت سے بہرہ یاب ہوں وہ نورفیض تجورا گرچہ جو ہر ارض ادراشیائے جنت کے پردہ میں جلوہ گرتھا مگر وہ اشیاءخود لطیف ہیں اجرام علوی کے واسطے البتدان کا پر دہ کافی تھا کہوہ اس پر دہ میں زیارت اس نور کی کرسکتے تھے۔ اہل ارض اجرام علوی کی تو بسبب ضعف بصر کے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔اس نور کوان کے پردہ میں کیے دیکھ سکتے اس واسطے اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے آ دم مَالِيلاً کو مٹی سے بنایا اوراس پروہ میں وہنورشریف زمین پر چیکا عظمت جناب رسالت کوخیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے حامل نورمحدی کے واسطے کیسا اہتمام بلیغ فر مایا کہ سی اور مخلوق کے واسطے نہ فرمایا تھا خلق میں جس کو پیدا کیا فرمایا گے ن ہوجا پس وہ ہو گیا آور آ دم مَالِينًا، كى خلقت ميں اہتمام ہوا كہ قبل از خلقت آ دم واسطے ان كى اظہار عظمت ك الدك سفر مايا- إينى جَاعِلٌ فِي الدُون خَلِيفة بم زمين برخليفكر في وال ہیں۔ یہاں خلیفہ سے مراد خلیفة اللہ ہے اور ملائکہ ہمراہی عزازیل کے سمجھے کہ خلیفة الجان مراد ہے۔ لین جنوں کا خلیفہ ایس انہوں نے استفسار حکمت میں مبادرت کی اور کہا کہ کیا کرے گا تو ان میں کہ فساد کریں اس میں بعنی زمین میں اور بہا تیں خون کو اور ہم سیج کرتے ہیں ساتھ تیری حرے اور پاک تیری بیان کرتے ہیں۔مراداس سے (١) بيان حفرت آدم فاليظ كاسا

آسال بار امانت نتوانست كشيد قرعهٔ فال بنام من دیوانه زدند

پھر جناب احدیت سے زمین کوالہام ہوا کہ میں تھے سے پیدا کروں گا۔ایک اپنی خلق کو کسان میں سے میری اطاعت بھی کریں گے اور نا فرمانی بھی کریں گے لیں جومیری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جونا فر مانی کرے گاجہنم میں گرفتار موگارز مین میصمون من کرسخت پریشان موئی اور مناجات کرنے لگی کداے بروردگار ہے س كرك بعض ان ميں كے جنت ميں جائيں گے۔ مجھ كوتسكين ہوئى ليكن بي معلوم ہونے ہے کہ بعض جہنم میں جائیں گے۔میرا قرارجا تار ہااوراب دریائے اضطراب میں غرق ہوں چر جرئیل مَالِنلا کو حکم ہوا کہ اطراف ارض سے پچھٹی جمع کر کے حاضر کر جرئیل عَلَيْنَا جب خاك لينے كوز مين پرآئے۔زمين نے كہااے ملك رحمت خدا كے واسطے مجھ پر رحم کراور مجھ سے خاک نہ لے جااور بہت عذر بیان کیے اہل اشارات قائل ہیں كرسب عذرزين كمحض اس لحاظ سے تھے كدايے ميں طاقت قربت كى فدياتى تھى جبرئیل مَالِیٰلا نے اس کی گریہ وزاری پر رحم کھایا اور خالی ہاتھ بلیث گئے اور عرض کیا کہ اعدب اشعار

لیک زانچه رفت تو دانا تری من بنود ستم بكارت سرسرى ہفت گردوں باز ماند از سیر گفت نامی کہ زہولش اے بصیر رخمت عام ست و احبان و داد چول بنام تو برا سوگند داد ورنه آسان ست نقلِ مشت بكل شرم آمد مشتم از نامت مجل پھراللہ تعالی نے میکا تیل عالیت کواس کام کے واسطے زمین پر بھیجا۔ زمین نے

ينا در رسمائل ميلا دالنبي مِنْظِيَةِ أَرْ جلد ددم) 🚆 ٩٥٠ خلقت ہوں دل دروآ میز اوررخ گر دانگیز رکھتی ہوں۔ تیرہ رنگ ہوں یا مال کوہ وسنگ ہوں کوئی ہنراور کمال مجھ میں نہیں کہ جس کو تیرے حضور میں وسیلہ کروں مگر تونے اینے قضل سے مجھ افتادہ کو بیم تیہ بخشا ہے کہ روضہ محرامین مجھ سے گردانا ہے اگر مجھ کومعدن خلیفہ کرے تو کیا عجب ہے۔ رحت خدا ہمیشدا فمآدہ اور منکر کے حال پر متوجہ ہوتی ہے۔ ای سبب سے نی کریم بھی مساکین کی طرف بہت النفات فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ اس سلطان دارین نے دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھ کوزندہ رکھ سکینوں میں اور مارنا مجھ کو مسكينوں ميں اورحشر كرناميرازمرة مساكين ميں للبذااينے خليفہ كے واسطے كه حامل نور حبیب کریم تقااللہ تعالی نے خاک ہی کو پسند فر مایا یعنی دعائے زمین مقبول ہوئی اور نداء إِنِّي خَالِقٌ بَشُرٌ مِّنْ طِيْنِ جم فِ اللَّهِ كَما بشركوشي سے بلند مولى زمين مسرور مولى بعدة وہ امانت خدالین گو ہرلطیف نوراحدی کہ مرتب ہوکرمثل قندیل نور کے ساق عرش میں آویزان تفاآ سانون اور پهاڑون وغیره پرپیش کیا گیا۔اشعار

> گوہرے برسر بازار ظہور آوردیر تا خریدار وے از کون و مکال برخزو

ایں گراں مایہ متاع از دو جہاں مستعنی ست طالبے کو کہ ہم از جان و جہاں برخیزو

سب نے بدنظر کی حوصلہ خود اور بلحاظ عظمت اور علوی مرتبت اس امانت کے المحانے سے ابا اور اٹکار کیا ہی تعین آ دم عَالِيٰلاً کہ عالم ثبوت میں متمکن تھا بسبب غلبہ ً ماد ہُ عشق کے کہ اس کے واسطے اوّل سے تعین آ وم عَالِيلًا ،ی موضوع تھا اپنے حیثیت اورمقدار برنظرنه كركےخواستگاراس امانت عظمٰی كا ہوااوروہ دولت لا زوال اس ونت سےان کے نامز دہوئی۔ چنانچہ حافظ وطنی فرماتے ہیں۔ شعر

دوش دیدم که ملائکه در مخانه زدند کل آدم بسر شتندو به پیانه زدند

بد که گردت حایل عرش مجید ن بین که خون آلوده میگوئم سخن ن از غرض خالی دو دست و آستیل بن کرد خاک لا به گر نوحه زمین رد گریه بابسیار کرد آن روئے زرد لرئم حادًاورخاک لاؤ-اسرافیل غالبتال سے بھی

که مجن لطف رحمانِ حمید که امانم ده مرا آزاد کن رفت میکائیل پیشِ ربِ دین گفت اے دانائے سر و رب دین حالم از زاری و نوحہ پست کرد

پھر اسرافیل عَالِیلہ کو تھم ہوا کہ تم جاؤ اور خاک لاؤ۔اسرافیل عَالِیلہ ہے بھی زمین نے ویسے ہی عذر کیے اور واسطے دیئے۔وہ بھی خالی ہاتھ پھرے پھراللہ تعالیٰ جل شانہ نے عزرائیل عَالِیلہ کو تھم دیا کہ تم جاؤ اور ایک مشت خاک لے آؤ اور کوئی عذر اس کا نہ سننا۔عزرائیل نے زمین پر آگر ایک مشت خاک اس سے طلب کی زمین نے ویسے ہی عذر پیش کے رعز رائیل عَالِیلہ نے کہا کہ اے زمین بندے کو تھم مالک میں کیا اختیار بجر بھیل کے ۔اشعار

دل ہمیں سوزد مرا ہر لابہ است سینہ ام پرخوں شد از شورا بہ ات برنفیرِ تو جگر می سوزدم لیک حق قہرے ہمیں آموز دم لطف مخفی درمیان مہر ہا در خزف پنہاں عقیقِ بے بہا

زمین نے کہا کہ عزرائیل مَالِیلاً میری گریہ و زاری بجا ہے میرے پارہ سے
گنہگاروں کوبھی پیدا کریں گے کہ وہ لقہ جہنم ہوں گے۔عزرائیل مَالِیلاً نے جواب دیا
کہ اے زمین ماں باپ کی شومی اعمال سے لڑکوں سے بھی عصیاں ہوتا ہے پہلے تو تحجمی
سے گناہ وقوع میں آیا تین مرتبہ ما لک نے جھے سے خاک طلب کی اور تو نے قبول نہ کیا
اگر اوّل مرتبہ تو ایک مشت خاک بے عذر دے دیتی تو تمام فرزند تیرے اللہ کے مطبع
ہوتے۔الغرض ہر چند زمین عذر کرتی رہی۔عزرائیل مَالِیلاً نے پھے ساعت نہ کی تمام

اطراف ع مختلف رنگ کی مٹی ایک چنگل میں سمیٹ کر حضور جناب احدیت میں پیش كى \_ زيين اس وقت بهت روئى جناب اللي سے واسطے اس كى تسكين كے وحى موئى ك اے زین رہے اور ملال نہ کر کہ تھے سے ایک مشت خاک لی ہے۔اس کے عوض میں بندگان خاص جو ہمارے مظہراتم ہیں تجھ کوعنایت کریں گے۔الحاصل چونکہ تمام زمین ے اجزائے مختلف اٹھا کر خلقت آ دم کی گئے۔اسی وجہ سے شکلیں اور طبیعتیں اور عادتیں بی آ دم کی مختلف ہیں۔ روایت ہے کہ جب عزرائیل مَلَائِلًا وہ خاک لے کر حاضر ہوئے۔ جناب البی سے ارشاد ہوا کہ اے عزر ائیل کیاز مین نے مجھے الحاح اور زاری نہیں کی عرض کی اے پروردگارزمین نے ہر چند بہت گریدوزاری کی اور تشمیں بھی دلائیں گر میں نے کچھساعت نہ کی ارشاد ہوا کہ جھ کوشل اور فرشتوں کے رحم اس پر نہ آ یاعرض کیا۔خداوند میں نے تیرےاتباع حکم کواس پررحم کرنے سےمقدم جاناارشاد ہوا کہ میں نے بچھ کوان کا قابض ارواح بھی کیا۔عزرائیل مَلْالِللا کہ ملک رحمت ہیں ب س كررو ع اورعرض كياا رب اولادة وم ميس اولياءاورانبياء مول كي موت كل كو نا گوارہے جبان کومعلوم ہوگا کہ میں قابض ارواح ہوں میرے دشمن ہوجائیں گے ارشاد ہوا کہ ہم ایک حیلہ پیدا کر دیا کریں گے لوگ حیلہ کو دیکھیں گے کہ فلا ل سبب ہوا اس سے مرکبا تھے کوکوئی نہ کہے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ ملک الموت نے عرض کیا کراے پر ور دگاران میں بہت لوگ حقیقت بیں ہوں گے وہ حیلہ پرنظر نہ کریں گے۔ ارشاد ہوا کہ جو حقیقت ہیں ہوں گےوہ ہم کو کہیں گے تھے کو کیوں کہیں گے۔اس واسطے كەدر حقیقت سب افعال جارے ہیں پھراس خاك كواس جگه پر كەدر میان مكه اور طائف کے ہے آب انہار جنت سے خمیر کیا اور ایک مکڑ اابر کااس خاک پر مسلط کیا اور اس کی وساطت سے جالیس برس بحرالاحزان سے پانی عموں کا اس خاک پر برسایا۔ اک وجہ سے انسان کوغم بہت ہوتے ہیں۔ پس وہ مٹی بسبب غموں کے تیرہ اور سیاہ ہوگئ

یادررسائلِ میلادالنبی میشی کی از جددوم) = ۹۹ \_\_\_\_\_ گرچه منزل بس خطرناک ست و مقصد نا پدید ایج را ہے نیست کو را نیست پایاں غم مخور حافظا در کئے فقر و

حافظاً در کنج فقر و خلوت شبهائے تار تابود دردت دعاد درس قرآل غم مخور

بعدهٔ چونکه ہرعضر پہلے اللہ سے طالب ہوا تھا کہ خلیفہ کوہم سے بنااور کریم کا كامنيس بيك دعائ سائل كوردكر بالله تعالى في اس كاسامان بيكيا كداس أفيل مَالِيلًا سے تھم دیا کہ چند قطرے آب جوئے قدرت کے اس پر برسا دے اور جبرئیل عَلَيْنا سے ارشاد ہوا کہ ہوائے لطیف جاری کردے اور میکا ئیل مَلَیْنا سے فرمایا کہ آتش بلا تیار کرے اس سے قالب آ دم کوخشک کرے اور اس میں سیبھی حکمت تھی کہ بیدملا نکیہ بھی خلیفہ کی خدمت سے بہرہ اندوز ہوں۔ بعدہ کیا لیس روز میں اس مٹی سے اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے شکل آ وم مَلائِلا کو باحسن اشکال آ راستہ کیا اور دوسرے سمی بندے کواس کا م میں دخل نہیں دیا واسطے اظہار عظمت آ دم مَالِیناً کے اس واسطے کہ بادشاہ جملہ بمارات کواپیے مملوکوں سے بنواتے ہیں اور جب کوئی مخزن خاص کہ جسے گل سے خفی رکھنامنظور ہوتا ہے بنانا چاہتے ہیں تو اس کواپنے ہاتھ سے بناتے ہیں چونکہ آ دم عَلِيلًا كواللَّه تعالىٰ نے اپنے علم میں خزینہ نور حبیب قرار دیا تھالہٰذااپنے دست قدرت ے اس مخزن اسرار کو بنایا اور ہر عضوآ دم غلیظا کو حسب مصلحت خودایک ایک بقعهٔ زمین کی خاک سے خلق کیا۔ بدء انخلق میں عبداللہ ابن سلام سے مروی ہے کہ فرمایا رسول الله ﷺ نے کہ خلق کیا اللہ تعالیٰ نے سراور بیثانی آ دم کوخاک مکہ سے اور سینداور یشت کو بیت المقدس کی خاک ہے اور دونوں را نمیں زمین یمن سے اور دونوں پنڈ لیاں ز مین مصر سے اور دونوں قدم زمین تجاز سے اور دست راست خاک مشرق سے اور دست چپ خاک مغرب سے پھر جب اللہ تعالی نے خلقت آ دم کوتمام کرلیا تولااس کی

بعدایک سال کے باران راحت اورخوشی کاس پر برسایا بیا شارہ اس جانب ہے کہ مُم کا اس پر برسایا بیا شارہ اس جانب ہے کہ مُم کا انجام خوشی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا الله تعالی نے خود فر مایا ہے کہ تکلیف کے ساتھ راحت ہے اور ارباب عشق بین کنتہ فر ماتے ہیں کہ آ دم فالینلا حامل در عشق ہیں جیسا کہ کہی شاعر نے کہا ہے۔ شعر

در دِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے پھھ کم نہ تھے کر وبیاں اورعشق میں رنج وغم در دوبلا بہت طاری ہوتا ہے۔ چنانچیہ مولا ناعراقی نے کہا .

ہشعر

بعالم بر کجا درد و بلا بود بم کردند و عشقش نام کردند

ای دجہ سے اوّل اللہ تعالیٰ نے ان پر ہارش غموم کی اور آخریش ہاران رحمت برسایا کہ ظاہر ہوجائے گداہتدائے عشق میں حزن وملال بہت طاری ہوتے ہیں اور انجام اس کا راحت داگی ہے تا کہ طالب صادق مستقل رہے اور تکلیف سے گھبرانہ جائے۔ چنانچہ حافظ مجر شکلیے نے فرمایا ہے۔اشعار

یوسفِ گم گشته باز آید بکنعال غم مخور کلیهٔ احزان شود روزے گلتال غم مخور

اے دل عم دیدہ حالت بہ شود دل بر کمن ویں سر شوریدہ باز آید بسامال غم مخور بال مشو نامید چول واقف نهٔ ز اسرار غیب باشد اندر پردہ بازیہائے پنہال غم مخور یرتو حسنت نکنجد در زمین و آسال در جريم سينه جرائم كه چول جا كرده

گریہ سب فضل اسی دل کو ہے جس کواللہ سے لاگ ہے اور تعلقات ماسوی الله سے پاک ہے اور اگر حرص دنیوی اس میں ہے تو دل نہیں ہے بت خانہ ہے۔ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَادِكْ عَلَيْهِ كِمرعز ازيل نے اپن مراہ كے فرشتوں سے يو چھا كداكريةم برحاكم كيا جائے تو تم كيا كرو كے ملائك نے كہا كہ جم اسے بروردگاركى اطاعت كريں كے عزازيل نے اپنے دل ميں كہا كداگر بير مجھ پرحاكم ہوگا تو ميں اس کی اطاعت نه کروں گا اور اگر میں اس برحا کم ہوں گا تو اس کو ہلاک کروں گا اور غصہ میں آ کراس نے جسد آ دم پر تھوک دیادہ تھوک آ دم کے مقام ناف پر پڑا۔اللہ تعالیٰ نے جبرئیل مَالِیلا سے فرمایا کہ اس جگہ کی مٹی نکال ڈال ۔حضرت جبرئیل مَالِیلا نے نکال ڈالی ای وجہ سے پیطریقہ تمام اولا دآ دم مَالِیلا میں ہے کہ خلقت بنی آ دم کی اس طرح پر موتی ہے کہ ناف کائی جاتی ہے کیوں کہ ہم سب جزوآ دم ہیں۔اس وقت اپنے کل میں موجود تصے لہٰذا اس کا اثر سب میں پہنچا ہے۔ باتباع سنت آ دم مَلاِیلا یہاں بھی ناف كائى جاتى ہےاورائى وجہ سے نبى كريم منظ كياني ناف بريد وتشريف لائے تا كه ظاہر مو كرآ پ جزوآ دم نيين بيل بلكه اصل آ دم بين اور نيز ناف كا كا ثنا شيطان كے تھوك كا اثر دفع كرنے كے واسطے مقرر ہے۔حضور طفي كيان وه طاہر اور اطهر بيل كدوبال رجس شیطانی کوسی نوع سے مداخلت ہی نہیں ہے۔الغرض بعدان سب واقعات کے روح کو حکم ہوا کہ جسد آ دم عَالِيلًا مِیں واخل ہوروح نے جسد آ دم عَالِيلًا کو تيرہ اور تنگ يا کر جناب اللي مين عذر كيا كماس الله بيده فل كريه باورقعر بعيد مين كيول كراس مين وافل ہوں پھروہ ہی تھم ہوا کہ داخل ہواس جسد میں ردح نے تنگی کے خوف سے پھروہ

عقل کومقابل تما معقول بنی آ دم کے عقل آ دم تمام بنی آ دم کی عقلوں پر غالب ہوئی پھر ڈال دیا جسد آ دم کو درمیان طائف اور مکہ کے جالیس برس وہاں پڑار ہا گروہ ملا ککہ جو ادھرے نگلتے تھے۔ آ دم مَالِيناً كے حسن صورت اور موزوني قامت كود مكي كرمتعجب ہوتے تے اس سبب سے کدایی صورت انہوں نے بھی دیکھی نتھی ایک مرتبہ عز ازیل عَالِمِنا ا پنالشکر ہمراہ لے کرادھر گزرا جسد آ دم کود مکھ کر ہاتھ سے بجایا اوراس کو درمیان سے خالی اور کھنکھنا تا ہوا پایا پھروہ و ہیں آ دم سے ان کے جسم میں داخل ہوااور ہرایک جوف میں اس کے پھر ااور سیر کی کمیکن قلب آ دم میں نہ جاسکا اس کا راستہ ہی اس کو نہ ملا پھرجسم آ دم سے باہر نکلا اور ہمراہیوں سے کہا کہ بیختاج کھانے پینے اور شہوت کا ہے۔مثل دوسرے حیوانات کے اس کانتخیر کرنا کچھ دشوارنہیں ہے لیکن اس کے اندرایک قصراییا ہے کہ اس کا درواز ہ معلوم نہیں ہوتا اور اس کے اندر میں نہ جاسکا۔ میں نہیں جانتا ہوں كدوه كياچيز ہے دل چونكددارمحبت ہےاس كااس وجہ سےاس ميں شيطان كودخل نه ہوا۔ ول کے تفضل میں حدیث قدی ہے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی زبان سے فرمایا ہے نہیں وسعت کرسکتی مجھ کومیری زمین اور میرے آسان کیکن وسعت کر جا تاہے مجھ کو قلب میرے بندہ مومن کامومن کے معنی ہیں گرویدہ مراداس سے عاشق ہے اور مولانا فرماتے ہیں۔ابیات

> دل بدست آور که نج اکبر ست از بزارال كعبه يك دل بهتر ست .

كعبه بنياد خليل آذر ست دل گذر گاہِ جلیل اکبر ست اورحافظ فرماتے ہیں۔ شعر

ول سرا يرده محبت اوست ديده آئينه دار طلعت اوست

ياوررمائل ميلا دالنبي ملطي ين (جلدوم) = ١٠١٠ کو چکم دیا جلد جاؤ اوراس خطرہ کو درون آ دم سے نکال ڈالوور نہ وہ ہلاک ہوجائے گا۔ جرئيل مَالِينًا في بامر اللي سيندأ وم كوچاك كركاس خطره كونكال كردومكر عليا-ايك مكواجنت ميں فن كر ديا۔اس سے وہ درخت پيدا ہواجس كے قريب جانے كى آ دم عَلِينًا كومما نعت ہوئى اور دوسر كِ مَكْرُے سے نفس المّارہ مخلوق ہوا۔اس وجہ سے نفس بمیشه گناه کی جانب توجه کرتا ہے۔ بعدہ روح باذن الله آدم مَالِیلاً کی ناک اور کان میں واخل ہوئی۔ آ دم مَالِیلاً کو چھینک آئی اور ساتھ ہی اس کے روح آ دم مَالِیلاً کی زبان مِن بَيْجِي رَ وَمِ عَالِينًا فِي كَهِا ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الله تعالى في اس كيجواب مِن عَطاب، وم عَالِينًا فرما بإير حَمُك رَبُّكَ يَا أَدُمُ وَلِلرَّحْمَةِ خَلَقْتُك بِس جِعِينك ہمارے حق میں بہتر ہے کہ جمارے جدآ وم عَالِينًا كے زندہ ہونے كی نشانی ہے اور اس کے صلہ میں خطاب رحمت ان کو حاصل ہوا ہے اور بد جاننا اس کا گناہ ہے اور اتباع شیطان ہے کیوں کہ آ دم عالینا کا زندہ ہونا۔اس کے حق میں برا تھا اوراس کونا گوار ہوا تھا۔ پس اس کے حق میں چھینک البته شکون برتھی جواس کے متبع ہیں اس کے اغوا سے چھنک کوبد کہتے ہیں۔ملمان کے فق میں سنت ہے کہ جب چھنک آئے۔ الْحَدِّدُ لِلَّهِ كَاوردوسر عملمانون كوچا بيكاس كخطاب مين كهين يُرْحَمُكَ اللَّهُ تا كهادائ سنت اللي اورسنت آ دم هو پهرروح آ دم مَلايلاً كى عروق اور ماتھوں ميں واخل ہوئی۔ ہنوز پیروں میں ندآئی تھی کہ آ وم عَالِنا اے قصدا تُصنے کا کیا گر پڑے۔اس الله تعالى في فرما يا خُلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلِ كَلِرْتَمَام جَمَ آوم عَلَيْنا مِن روح داخل ہوئی اورسب بدن ان کا انوار روح سے منور ہوگیا چونکہ روح آ دم مَالِينا پروردهُ جوار قرب البي تھي جسم خاکي کي تنگل ہے گھبراتی تھي اور بار بارقصد پرواز کرتی تھي۔اس کے بھلانے کواللہ تعالیٰ نے مناظرہ فی مابین اعضا کے زبان حال سے جاری کیا ہرعضو نے دوسرے عضویرانی فضیلت بیان کی۔روح نے جب دیکھا کہ بیسب علطی سے

ہی عذر کیا جناب احدیت سے پھروہ ہی خطاب پایا تیسری بار پھرروح نے نہایت ہیت سے وہ عذر پیش کیا چوتھی بار جناب الہی جل شانہ سے بطورز جر کے عکم ہوا داخل ہواس میں اورنکل اوروہ دریتیم نور محدی کہ پہلے سے مقام مدینہ منورہ سے جو ہرارض کے کراوراجزائے جنت سے خمیر کر کے اس کوسات عرش میں لٹکا رکھا تھا۔ بیشانی آ دم مَالِينَا مِن بالائے بنی ایک گڑھا کر کے وہاں اس کور کھ دیا روح آ دم مَالِینا، نورحضرت محبوب مطلق كود كيهكر بشوق زيارت اوّل دماغ آدم مين درآئي اورسوبرس تك اس كى تلاش میں سرگرداں رہی جس طرف کے زاویہ کاستہ سر آ دم میں روح جاتی تھی۔وہ سفال خاک الله کی صنعت ہے گوشت اور پوست ہوجا تا تھا گشت کرتے کرتے بعد سو مرس كة دم كى أتحصول ميں روح آئى آئكسيس روشن بوكسيس يبلية وم مَالِئلا نے اسين قالب كود يكها بنوز خاكى تفااور بداس واسط اللد تعالى في وكهايا تاكر آدم ايني حقیقت کو پہچانے رہیں پھرآ وم نے اپنی علوے ہمت سے نظراو پر اٹھائی و یکھا ساق عُرْسُ يِرَكُها ٢- لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ أَمَّةَ مُذْنِبَةٌ وَّرَبُّ غَفُورٌ اس ك و کھنے سے عظمت شان محمری آ دم کے ذہن میں آ گئی۔معارج النبوۃ میں لکھا ہے کہ بوچھا آ دم مَلَا فِي كدا بروردگاريكون ہے جس كانا م توف اپ نام كر برابرلكھا ہارشاد ہوا یہ ہمارا حبیب ہے۔ تیری اولا دے ہوگا جس وقت تھے سے ذات وقوع میں آئے گی ہم اس کی شفاعت ہے تیرا گناہ معاف کریں گے۔اس کلام پاک کے سننے سے آدم مَلائلًا كوخطره پيدا مواكه جا ہے يدكه باب اولادكا شفع مويدالنا معامله ب که بیٹا باپ کاشفیع ہوگا اور سخت فکر اس کی آ دم کولاحق ہوئی اور سبب اس کا بیرتھا کہ شیطان نے جواڈل جسد آ دم مُلائِلاً کی سیر کی تھی۔اس کے عکس سے میتا شیر تھی کہ بزرگ اس صبیب کی مفہوم نہ ہوئی اوراپنی پدریت کی بڑائی مخوظ رہی ۔حضرت الوہیت َ و چونکد برگزیدہ کرنا آ دم مَلِین کامنظور تھا خوداس نے تدارک کیا۔اس طرح برکہ جریل مَلین

کو بیان کرواور بیامراللد تعالی نے واسطے اظہار عظمت آ دم مَلاِیلا کے اور متنبہ کرنے ملائكه كے ظاہر كيا۔اس واسطے كمانبول نے نداإتى جَاعِلٌ فِي ٱلْكَرُض خَلِيْفَةٌ سَ كر اسين اذبان مين يون تصور كياتها كه جوخلق اب مخلوق موكا مم سے أفضل موكاراس واسطے کہ ہم اس سے زیادہ جانے والے ہول گے کیونکہ ہم خلقت میں اس سے سابق ہیں جوآیات قدرت الہی جل جلالہ ہم نے مشاہدہ کی ہیں۔وہ کہاں سے دیکھے گا اور اى خيال سے انہوں نے اللہ تعالی سے يو جھا تھا آتُجُعَلُ فِيْهَا مَنْ يَّنْسِدُ فِيْهَا اور جواب پایا تھااتی اُعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ الله تعالی کو بعد خلق ہونے آ دم عَالَینا کے منظور ہوا کہ اب ملائکہ کواپنی صنعت اور عظمت دکھلائے لہٰذامسمیات اساء کو پیش کر کے ملائکہ سے فرمایا أَنْبِنُونِی بأَسْمَاءِ هُوُلَاءِ إِنْ كُنتُهُ صَادِقِینَ لِعِنَ اگراپِ مَمان میں سے ہوتوان اشیاء کے اساء کو بیان کروملا نگداس کے بیان میں عاجز ہوئے سمجھ گئے کہ بیہ ہمارے گمان پر تنبیہ کی ہے۔ پس وہ متغبہ ہوئے اور شبیح کی انہوں نے اللہ جل شانہ کی اور معترف ہوئے اسے قصور فہم کے اور کہا انہوں نے سبح انک لاعِلْم کنا إلّا مًا عُلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَصِيْم جَرِجناب الوسيت عصرت وم عَالِينا وظم ہوائم بیان کرواسااورخواص ان کے پس بیان کیے آ دم عَلَیْلا نے اللّٰہ تعالی فرما تا ہے۔ فَكُمَّا أَنْبَائَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ وأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْتُمُونَ لِعَيْ جب بيان كيآ دم مَالِيناك له الكه ہے اسمان کے فرمایا اللہ تعالی نے آیانہیں کہامیں نے تم سے کہ ہتھیق میں جانتا ہوں غیب آسانوں اور زمینوں کا اور جانتا ہوں اس کوجس کو پوشیدہ کرتے ہواور چھیاتے <del>ہو۔الغرض جب آ دم عَالِيلًا نے اسااورخواص بحكم اللي أنْب نْهُمْ بِإِنْهُمْ أَيْهِمْ يعني بيان</del> کروفرشتوں سے اسماان کے ملائکہ سے بیان کیے ہیں ہو گئے۔ آ دم استاد فرشتوں کے اورظا ہر کر دیااللہ تعالی نے فضل آ دم عَالِيلا کوملائکہ پر بسبب زیادتی علم کے جب دعویٰ کمالات کا اپنی اپنی نسبت کرتے ہیں از راہ ہدایت واسطے تنبیہ کے اعضاء سے کہا کہاہے جوارح بیسب فضائل تم کومیرے فیضان سے حاصل ہیں اور بعداس کے روح بسبب اپنی صفائی کےخودبھی متنبہ ہوئی کہ بید عویٰ خود کمالی کہ مجھ سے وقوع میں آیا۔ شان عاشقی سے باہر ہے کیوں کہ در حقیقت سیسب کمالات افاضہ کے ہتصد ق اس تجلی جمال یجوں کے ہیں۔الْلهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَیْهِ بعداس کے پھروہ جوش روح کو پیدا ہوااور قصد کیا کہ جسم خاکی کو چھوڑ کراپنی اصل کی طرف رجوع کرے۔اس وقت اللدتعالي نے اس كے بھلانے كے واسطے كاركنان قضا وقد رہے ايك تخت مرتب کرایااورآ دم مَالِیلاً کواس تخت پرلباس جنت پہنا کر بٹھایااورنورمحمدی ان کی بپیثانی پر چکایا اور ملائکہ سے فرمایا کہ اس تخت کواٹھا کرتمام ساوات میں آ دم عَالِیلا کوسیر کراؤ۔ ملائکہ سو برس تک آ دم مَلاَيْظُ کو عجائب اور غرائب دکھاتے پھرے پھرا یک فرش مشک ا ذ فر کا پیدا کیااور نام اس کا میمون رکھااور اس کے دو باز و بنائے موتی اور یا قوت کے اوراس پر آ دم مَلاِینلا کوسوار کیا۔ جبر تیل مَلاِینلا نے اس کی لگام پکڑی اور دہنی جانب ہوئے اور میکائیل مَلائِظا ہا کیں جانب رکاب برداری سے بہرہ ور ہوئے اور دو ہارہ اس شان سے آ دم مَلائِنلانے ساوات کی سیر کی جوفر شنے داہنے بائیں ان کونظر پڑتے۔ السلام عليك كينية آوم عَالِيلًا ان كے جواب ميں السلام عليكم ورحمنة الله و بركانة فرمات للنزاملت محمدي مين يبي طريقة تحيت كاجاري كيا كياكه جب مسلمان مسلمان كود يكيحايك دوسرے پرسلام بھیجے اور پھرای تخت پر بٹھا کر آ دم مَلاِئلا کو ملائکہ نے اس تخت کو زیر عرش ركاديا\_فرشت نورجال آدم عَلِينًا كود كيكر بساخة مدح كرنے سكاور كينے سُكَ خَلَقَ اللَّهُ أَدُمَ عَلَىٰ صُورَةٍ فَتَبَارِكَ اللَّهُ ٱحْسَنُ الْخَالِقِينَ يُحرآ دم كوالله تعالى نة تمام اشياء كاعلم سكھايا۔ چنانچ قرآن مجيد ميں فرمايا ہے۔ وَعَلَّمَ ادْمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا بعده مسمیات ان کے اساء ملائکہ کے آگے پیش کیے اور فرمایا کہ ان کے اساء اور اغراض

بعدہ جب سراٹھایاد یکھاعز ازیل کوکہ آ دم کی جانب سے منہ پھیرے کھڑا ہے اور انتکبار كى سزايس صورت اس كى كه بسبب عبادت كنهايت لطيف تقى بدل كرخبيث موكى ہے ملائکہ بیرحال دیکھ کرمتعجب ہوئے اور تو فیق انتشال تھم جوان کو بعنا بیت خدا ہوئی اس کے شکر میں دوسراسجدہ بجالائے۔ جبرئیل مَالِینا سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو کشود کہ ہم کو تجدہ آ دم کرنے سے حاصل ہوئی قبل اس کے نتھی پیمر تبیاعلیٰ اتباع تھم خدااو تعظیم معظم سے حاصل ہوتا ہے پھر اللہ تعالی نے شیطان سے یو چھا کہ تونے آ دم کو کیوں نہ بحدہ کیا باوجود ہمارے حکم کے شیطان نے جواب دیا کہ میں اس سے اچھا مول مجھ کوتونے آگ سے بنایا اور اس کومٹی سے اوّل قیاس بمقابلہ نص کے شیطان نے کیاا پی انا نیت سے اور کافی نہ سمجھا۔ اللہ تعالی کے تھم کواس کی شامت سے مبتلا نے كفرجوااورمعتوب موااور جناب اللي سے ارشاد موااس كے جواب ميس فَاخْدُج مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْهٌ وَوَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلى يَوْم الدَّيْن لَكل واس مَ تَحْتَق ومارا موا اور تھ پلعنت ہے تیامت کے دن تک اور البیس عرش سے پھینا گیا بحرا خضر میں گرااورسو برس اس میں غرق رہا دیکھنا جا ہے کہ غیرت خدانے شیطان کواس مرتبہ اعلیٰ ہے کیسی پستی میں گرامااور نیز اس تعل سے ظاہر کر دیا۔اللہ تعالی نے عظمت جناب رسالت کوکرآپ کے حامل نور کی تعظیم نہ کرنے سے اتنا بڑا عابد کہ جومعلم الملکوت تھا ملعون ہوا اور سب عبادات اس کی ہر با دہو گئیں تو کیا حال ہوگا اس کا کہ جوتر ک کرے گُلعظیم جناب رسالت کونعُودُ باللهِ مِنْ ذلِكَ بِعروه نورشریف آ دم مَالِینلا سےان کی اولا دیس متقل ہوا اور ہرایک جدرسول الله من میں کی نسبت ایسے ہی اہتمامات خدا برابر جاری رہے۔ چنانچہ ہرایک جدمحمدی اینے زمانہ میں فضل رکھتا تھا دوسروں پر صقات ِ کمالیہ میں اور جب وہ نور شریف ایک جدسے دوسرے جد کی طرف منتقل ہوتا تھا۔ شیطان مقید کیا جاتا تھا اور ملا تکہ اس کوایذ او ہے تھے۔ اس وجہ سے ذکر ولا دت اور

عظمت آ دم عَالِينلا كى ملائكه كومحقق اور ثابت كردى \_ جناب البي سے ملائكه كو حكم ہوا ك سجده کروآ دم عَالِینلا کولینی سجده تعظیم اور سجدهٔ تعظیم معظم شرعی کی جانب کرنا سابق کی ملتوں میں درست تھا۔ملت محمدی میں کہ ناسخ کل ملتوں کی ہے بجدہ غیرخدا کواورغیر سمت کعبہ کے کرنا کلیة ممنوع ہوگیا ہے۔ پس اب بجد اُتعظیمی بھی درست نہیں سوائے خدا کے الحاصل جب ملا مکہ مجدہ کے مامور ہوئے سب مستعد ہوئے ادائے امر پر پہلے سب سے حضرت جرئیل مَلائِلا نے تجدہ کیا۔اس کے صلے میں روح الامین کا خطاب پایا اور درمیان عاشق اورمعثوق کے بیام برمقرر ہوئے۔ بعدہ میکائیل عَالِنا اے تحدہ کیا اس کی جزامیں خدمت تقسیم ارزاق ان کے سپر دہوئی ۔ بعدہ اسرافیل عَالِيناً بے سجدہ کیا اوراس فرما نبرداری کےصلہ میں تمام قرآن مجیدان کی بیشانی میں مکتوب ہوگیا۔ بعدہ ہ عز رائیل مَلاَینا نے بحدہ کیا اس کے صلے میں وہ واسطہ وصال ہوئے درمیان محبّ اور محبوب کے بعدہ 'تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اور اس کی جزا میں موصوف ہوئے ساتھ وصف لايعصون الله مَا أَمَرُهُم ويَفعلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ كَيعِي مَا مُعْمُونَ مَا يُؤْمِرُونَ كَي لعني مَا مُكمعهوم بين نا فرمانی نہیں کرتے اطاعت کرتے ہیں اپنے معبود کی اور بیسب انتظام اللہ تعالیٰ کا جو اظهارعظمت آ دم میں وتوع میں آیا درحقیقت بیا ہتمام تھا اظهارعظمت نور جناب رسالت کا کہ جس کے وہ حامل تھے۔شعر

> جلوه چو داده در رخ آدم کرده ملائک سجده دما دم

وحدت بروے گشت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکر تنجیا ک میں ملہ ملی میں <sup>کی</sup> اور

کیکن عزاز میل نے اللہ کے جگم کی تعمیل نہ کی اس کی سزامیں ملعون ہوا۔ 'روایت ہے کہ ملا تک بجانب آ دم سوبرس اور بعض روایت میں ہے کہ پانچے سوبرس مجدہ میں رہے دن کی در میں ملحد میں نے شاہد کی ملا

(۱) بیان سبب ملعون ہونے شیطان کا یا ا

يادررسائل ميلادالني في النام المناه (جلدددم) = ١٠٩ ایام حمل میں غیب سے ندا ہوتی تھی کہ نی معظم سر داراد لین اور آخرین صاحب مجزات اور بینات عالم ظہور میں جلوہ گر ہوئے ہیں اور ایسے آثار اور انوار ظاہر تصحضور کی ولادت باسعادت کے وقت کے علماء يہودونصاري باوجودعداوت آنخضرت مشيّع الله کے ب اختیار خرد سے لگے کہ خاتم الانبیاء نے مکہ معظمہ میں اولا داسلعیل سے اس وقت ولادت فرمائي اللهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ اور جب وقت ولادت شريف سيّد كائنات سرورموجودات كاتأياانواراللي مولدة تخضرت كي طرف كمال محبت موجه ہوئے اور جبرئیل مَالِینا بامرخدابصورت پرندہ حضور کی والدہ کے پاس آئے اور پھرایک جوان خوبصورت ہو گئے اور اظہار عظمت جناب نبوت کے واسطے کمال ادب سے کہنے لگے ظاہر ہوا برسول اللہ کے ظاہر ہوا بن اللہ کے اور اور بہت سے کلمات تعظیم کے كم حضور چونكه يادخدامين متغرق تھكال استغناكي وجها آپ نے التفات نه فرمايا اورظهور نه كيا جرئيل عَالِيناً كو جب شوق غالب موا اور ديكها كه ممدوح خدا متوجه نہیں ہوئے مجبور ہوکراللہ تعالی کے نام کا واسطہ دے کر کہا کہ ظاہر ہوجا ہے اے محد بیٹے عبداللہ کے واسطہ حالت مجبوری میں دیا جا تا ہے۔ جبرئیل مَالِنالا نے جب مجبوری کو پیش کیاحضورنے بھی اپنی شان رحمت اور عاجز نوازی کوظاہر کیا یعنی عرض جرئیل عَالِیلا کو قبول کرلیا اوراس میں امت عاجز کی بھی تسکین فرمائی کہتم نہ ڈرنا اس بات ہے کہ جرئیل مَالِناً ساملک مقرب خوشامداور تحریف کرتار مااور ہم نے شان استغنامیں ان کی طرف توجهنیں کی جہاں ہماری شان استغنااس درجہ ہے وہاں عاجز نوازی بھی ہماری مفت ہے۔ جب انہوں نے عاجزی کوذر بعد حصول مدعا کا گردانا ہم نے بھی توجد کی لی تم بھی جب عاجز ہوکر ہم سے استعانت جا ہو گے ہم متوجہ ہوں گے۔ ہمارے نبی كريم نے كيام ل طريقة اپني رحت سے ہم كواپني طرف متوجه كرنے كاتعليم فرما ديا اگر ہم آتخضرت مطفی تین کی توجہ سے محروم رہیں تو ہاری کم نصیبی ہے۔الغرض جب

خلقت جناب نبوت شیطان کوشاق گزرتا ہے کہ اس کو تکالیف کا یاد دہ ہوتا ہے اور مالع آتا ہے اور اغوا کرتا ہے لوگوں کو کہ اس ذکر سے باز رہیں اور ای قتم کے خیالات فاسدہ کہ جس میں خود مبتلا ہوا تھا پیش کرتا ہے نسبت تعظیم جناب رسالت کے تا کہ لوگ اس خیال ہے آنخضرت مضاعیاً کی تعظیم ہے بازر ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہمارے خاص بندوں پر اس کوحکومت اور اختیا رنہیں "ہے لہذا جو دل سے محبّ صادق ہیں نبی کریم کے اور سیج بندے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے وہ اس کے فریب میں کب سینے ہیں۔ای وجہ سے اہل حرمین شریفین کداسلام کی جڑان میں قائم ہے ہمیشہ کثرت سے محافل میلا دشریف جناب رسالت کیا کرتے ہیں۔ اور ذکر ولا دت شریف که جس میں سراسرا ظهارصنعت اللی اورعظمت جناب رسالت پناہی ہے بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور ذکر تشریف آوری جناب رسالت و نیامیں اولاد آ دم سے اور بڑائی نسب شریف آنخضرت کی کدائ کا نام ذکر ولا دت ہے۔خود جا بجا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ تفصیل اس کی اپنے مقام پر ند کور ہوگی اور خود جناب رسالت نے بھی کیفیت اپنے خلق کی اور حال اپنی ولا دت کا ارشاد کیا ہے اور ا گلے انبیاء بھی اس کو مذکور کرتے رہے ہیں اپنے اپنے وقت میں اور آثار اور علامات ظہور آتخضرت کے مفصل بیان فرماتے رہے ہیں اور جب زمان ظہور جناب رسالت پناه قریب آیا یعنی نور محدی حضرت عبدالله زمانفهٔ سے منتقل موکر بی بی آمنه کوسپر دموا۔ ایا محل میں بڑے بڑے معظم نبیول نے حضرت آمنہ وٹاٹھا کوخواب میں بشارت دی کداے آمنہ زناہ مارک ہوتم کوتمہارے حمل میں افضل مخلو قات تشریف لائے ہیں اور فضائل اور کمالات نبی کریم سب نے اپنے اپنے طور پرارشاد کیے۔ تا کہ شک باقی ندر ہے خوب ظاہر ہوجائے کدوہ نجی الانبیاء جومروح خدااور رسل ہے یہی ہے اور نیز (١) ذكرولادت بإسعادت النَّفِيَّةِ ١٢.

فظهوركياكه پيداموے آپ ملك عرب ميں اور بيت اور سطوت آنخضرت مشاقليا ہے ملک فارس میں وقت ولادت شریف کے آتش کدہ فارس کی آگ جوصد ہابرس ہے جل رہی تھی بچھ گئی اور بادشاہ فارس کامحل کا نیا اور چودہ کنگرے اس کے گر گئے اور بیاشارہ اس بات کا تھا کہ قریب آگیاوہ زمانہ کہ روشنی اسلام کی فارس کے ملک میں تھیے اور آتش کفر کی بچھے اور امارت کفراس ملک سے جاتی رہے اور حکومت اسلامیہ قائم مو- چنانچ ظهوراس كا بدعائ رسول الله عطي الله عبد خلافت جناب عدالت مآب سیّدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب خالفیٔ میں ہوا۔ بیان اس کا بہت طولانی ہے بنظر انتصار تفوز اساحال بطور خلاصه بيان كياجاتا بك بعد جنگ حديبية بي كريم مطيع الم فے مدین طیبہ سے خطوط اس وقت کے بادشاہوں کے باس روانہ فرمائے اور دعوت اسلام کی منجملہ اس کے ایک فرمان واجب الاذعان عبداللہ بن حذافہ مہمی کسرا پرویز بن ہر مزین نوشیرواں کے پاس کہ حاکم فارس تھا لے گئے خلاصہ ضمون نامہ بیتھا کہ بیہ نامد بے محدرسول الله كى طرف سے كسرا حاكم فارس كى جانب سلام ہواس يرك جواتباع كرے ہدايت كى اور ميں تم كو بلاتا ہوں اسلام كى طرف ميں رسول ہوں ۔ الله كا تمام انسانول پرڈرا تا ہوں سب کواور ججت کرتا ہوں کا فروں پرتو مسلمان ہوتا کہ سلامت رہے تو اور اگرا نکار کرے گا تو محقیق وبال مجوس کا تجھ پر ہوگا۔ جب بینامہ شریف کسرا نے ساغیظ میں آیااور نامہ کو پھاڑ ڈالا اور کلمات ہےاد بانہ کیےاور جواب نامہ نہ لکھا۔ مروی ہے کہ جب پینجبر جناب رسالت کو پینجی فرمایا یارہ کیا کسرانے میرے نامہ کو پارہ كيا-الله تعالى في اس كى حكومت كواورايك روايت ميس ب كه فرمايا الله ياره كر اس کے ملک کواورلکھا کسرانے ایک خط بازان حاکم یمن کوکہاس کی طرف سے تھااس مضمون کا کہتو دو شخص ان کے باس بھیج جودعویٰ نبوت کرتے ہیں تا کہ ان کومیرے پاس لے آئیں پس بازان نے دو محضوں کو کہ عقلا اور شجاعان فرس سے تھے۔ آنحضرت

ے ادر رسائلِ میلادالنبی مطابعتی (جدروم) = ۱۱۰ جادر رسائلِ میلادالنبی مطابعتی (جدروم) = ۱۱۰ جرئیل علایی نے اللہ کے نام کا واسطہ دیا تشریف لائے رسول اللہ مطابعتی مثل چودھویں رات کے چاند کے روثن شعر آئے دنیا میں حبیب کبریا اٹھ کھڑے ہو وقت ہے تعظیم کا ایمیات المحاد کھڑے ہو وقت ہے تعظیم کا ایمیات سرور ہر دو جہال پیدا ہوئے رہبر ہر انس و جال پیدا ہوئے

۔ جو خدا سے بخشوا کیں گے ہمیں وہ شفیح عاصیاں پیدا ہوئے

سلام علیک اے شہ دوس سلام علیک اے نبی الورا حكيم رؤن ملاخ علیک اے رسول کریم 3.9 الوريٰ باشمی سلام علیک اے مہ پٹرلی عليك الصلؤة وعليك السلام سلام علیک اے رسول انام مرا تشنه مكذار شاه توكى ابر رحمت منم تشنه كام خطايم مبين وبفرما عطا از تو آيد خطا با زما ولے دارد آئیم چومن گنہ ہا ہے گرچہ ہر زو زما ندارد چو قصلت حدو توکی آکه جود و عطایت شها گناهِ من مثت خاک چہ باشد بہ پیش عطایت کریم بياران خويش وبابل گناهم به بخش وبفر ما عطا سجان الله مسيح نير سه بهر مدايت في مشرق ولادت سي طلوع فرمايا كه

سبحان الله علیتے نیز ہے چہر ہدایت کے سرل ولادت سے سول حرایا ہے۔ تشریف لاتے ہی آ ٹارکفرو بدعت کومٹایا۔اس عظمت اور جلالت کے ساتھ حضور پر فود (۱) آٹار ہیب نبی کریم مشکھ آیا کا ملک فارس میں طاہر ہونا اور مطابق دعائے نبی کریم مشکھ آیا تم زمانہ خلافت حضرت فاروق بنائیڈ میں ملک فارس کا قبضہ اہل اسلام میں آٹا۔۱۱

میں تیرے تصرف میں رکھوں گا اور بعض ملک فارس کے بھی تیری حکومت میں دوں گا پس وہ دونوں قاصد بازان کے پاس ملیٹ گئے اور جو کچھ دیکھااور ساتھا۔ بیان کیا بازان نے کہا کہ یہ باتیں بادشاہوں کی سی ہیں۔ مجھ کو گمان ہے کہ وہ برحق پیغیبر ہیں۔ میں اس خبر کا انظار کرتا ہوں جوانہوں نے مجھ کودی ہے اگر یہ خبر تھی ہوئی تو ان کی نوت میں شک نہیں ہے بخدا کان پرایمان لانے میں کوئی حاکم مجھ پرسبقت ند کرے گا۔ای ز بگانہ میں خطشیرو بیاکا بازان کو پہنچااس نے وہی مضمون لکھا تھا جس کی نی کریم ﷺ اُنے خبر دی تھی بازان اس وفت مسلمان ہوئے اور اہل یمن اور اہل فرس جوذ ہاں اس وقت موجود تھے سب مسلمان ہو گئے۔ بیاؤل وبال تھاجو بے تعظیمی جناب رسالت سے کسرا حاکم فرس پر واقع ہوااس پر بھی اس کے قائم مقام متنبہ نہ موے۔ آخر کا رعبدخلافت حضرت خلیفہ انی میں سلطنت اس کی اہل اسلام کے قبضہ میں آ گئے۔ جمل حال اس کا یہ ہے کہ آخرسنہ چودہ خواہ اوائل سند پندرہ ہجری میں حضرت عدالت ما بسیدنا فاروق بناتیهٔ نے تمام اشراف مهاجرین اور انصار کوجمع كر ك مشوره كيااين جانے كى نسبت ديار عجم بين بعضوں كى رائے ہوكى كه آپ خود مہم مجم کے واسطے تشریف لے جائیں اور بعض کی رائے اس کےخلاف ہوئی۔ آخر الامر بمثورة اعلم الاصحاب سيّد ناعلى مرتضى والنينة ك حضرت عمر فاروق وثالثيّة نے خودمدينه میں تو قف فر مایا اور حضرت سعدا بن ابی و قاص فائنی کوایک نشکر آراستہ کے ساتھ حاکم کرے روانہ کیا اور حکومت عراق ان کے سپر دکی اور کفار عجم سے محاربہ کرنے کی ان کو اجازت دی حضرت سعد برنائند چاریاچیخواه سات بزار آ دی همراه کے کرروانه موے چندے شدت برف سے موضع سراف میں قیام کر کے ابتدائے موسم گر مامیں جانب قادسیہ روانہ ہوئے۔ امیر المومنین عمر فاروق والٹھ نے عقب سے بہت سرداران کی اعانت کو بھیج اور پچھنوج شام ہے بھی حضرت سعد زائشنے کے پاس روانہ کی۔جب خبر

ملط کے خصور میں بھیجا اور نامہ لکھا کہ آپ ان کے ہمراہ کسرا کے باس جا کیں۔ الغرض وہ دونوں مخص مدینه طبیبہ میں آنخضرت مطبح کیا کے حضور میں حاضر ہوئے۔ لباس دیبا پہنے ہوئے اور رئیمی علے کمر میں باندھے ہوئے داڑھیاں ان کی کٹر کا ہوئیں اور مو تچھیں بڑھی ہوئیں ایسے کہ ہونٹ ان کے جھیے تھے۔ آ تخضرت مطابقاتا کو ہیئت ان کی مکروہ معلوم ہوئی فرمایا ویل ہوتم پرکس نے تم کو بیصورت بنانے کا حکم دیا کہ دارهی كترواوًاورمو تحسي برهاوًانبول نے كها كه جارے خداوند كرانے حضرت في فرمایا کہ ہمارے خداوندنے ہم کو حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھا نمیں اور مو تچھیں کتروا نمیں اور آتخضرت مطفی مینی نے ان کو دعوت اسلام کی اور الله تعالی کے عذاب اور عقاب سے ڈرایا اور انہوں نے نامہ اور پیغام اپنے حاکم کا پہنچایا اور کہا کہ آپ ہمارے ہمراہ چلیں درنہ کسرا تمام ملک عرب کو ہر با دکر دے گا۔ وہ دونوں پیکلمات تو کہتے تھے مگر ہیت جناب رسالت مشکر آئے ہے کا نیتے تھے۔ آخر کارانہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ چلیں تو جواب نامہ لکھ دیں۔حضرت نے فرمایا آج کہیں جا کر قیام کروکل جیسی مصلحت ہوگی کیا جائے گاوہ دونوں باہرآئے اور آپس میں کہاا یک نے دوسرے سے ك الرجحة كوادر تو قف مجلس آنخضرت مطيحة إلى مين موتا تو خوف تفاكه بين بلاك مو جا تا۔ دوسرے نے کہا میں بھی قبل اس کے بھی ایسانہیں ڈراجیسا آج اس محفل میں ڈرا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ خداان کا کارکن ہےاور دوسرے روز وہ دونوں پھر حضرت م الني المنظمة المرابع عند المرابع الم خبر دو کے میرے خدانے آج شب کو مجھ کوخبر دی ہے کہ سات ساعت رات گز رنے کے بعد شیرویه پسر کسرا کواللہ تعالی نے کسرا پر مسلط کیا۔ شیرویہ نے کسرا کا پیٹ جاک کیا اوروه ملاک جوااور بیرواقعه شب سه شنبه دسویں جمادی الا ولی سن سات ججری کوواقع جوا اورکہنا بازان ہے کہ جلد دیں میرامملکت کسرامیں ظاہر ہوگا اگرتو مسلمان ہوجا تیرا ملک

نے وعوت حتی کو قبول کیا اور دار بقا کو اختیار فر مایا۔اب تک ہم اس کی بجا آوری احکام میں مشغول ہیں اور دل اور جان سے اسے مانتے ہیں اس نے ہم کو تھم دیا ہے کہ خلائق كوطريق متنقيم اس كالعليم كرين اور صلالت سے ذكال كرراه راست برلائين جوقبائل ہم سے قریب تھان کوہم نے راہ راست ہلائی جس نے قبول کیا دولت دارین سے بہرہ ور ہوا اور جس نے اٹکار کیا اس کو ہماری تینے نے قبل کیا یا اس نے ذلت اور خواری كے ساتھ جزيد ديا۔اب يبال آئے ہيں كمتم كو بھى ہدايت كريں اور صلالت سے نکالیں ہز د جردنے جواب دیا کہاہے گردہ عرب میرے نز دیکے تم سے زیادہ حقیر اور ذلیل دنیامیں دوسرانہیں ہے ہمیشہتم مشقت میں مبتلار ہے تھے اور جب بھی ہمارے ملک میں آتے تھے تجارت وغیرہ کے واسطے تو ہمارے ملک کے نعمات سے نفع اٹھاتے تھے۔ابتم کو بیروصلہ ہوا کہ ہم سے محاربہ کرنے کوآئے ہو۔ میں جانتا ہول کہتم مشقت اوررنج كرسكى سے آئے ہو۔امسال والي جاؤسال آئنده مين آنامين بہت بچھ غلہ اور مال تم کو دوں گا اورا یہ شخص کوتم پر حاکم کروں گا جوتم پر رحیم ہوگا۔ اہل اسلام نے جواب دیا کداے ملک سیگمان تیراغلط ہےالبتہ ہم ایسے بی تھے جیسا تو کہتا ہے لیکن جب سے رسول کر یم مطاع اللے ہم میں تشریف لائے ہیں اور ہم نے ان کی اطاعت كى توفيق يائى وه حالات بدل كے اب جارے رسول نے ہم كوتعليم كرديا ہے كفارى مجادله كروجوتم ميں مارا جائے گاوہ بہشت ميں داخل ہوگا اور جوزندہ رہے گاوہ کفار پر غالب ہوگا اور ہتلا ویا ہے ہم کو ہاے رسول نے کے فلاں فلان ملک ہارے قبضہ میں آئیں گے اور خزانے اس کے ہمیں ملیں گے تیرا ملک اور خزائن بھی ای میں ہے ہیں اب ہم تھے کودعوت اسلام کرتے ہیں اگر تو مسلمان ہوگا تیرے حق میں دنیااور آ خرت یں بہتر ہوگا اور اگرا نکار کرے گا تو تھے کو جزید دینا ہوگا ورنہ ہم تھے ہے مقابلہ کریں گے کہ اللہ تعالی جارے اور تیرے درمیان میں فیصلہ کردے۔ یا وشاہ نے جب

نا دررسائل ميلا دالنبي منظورة (جلدروم) بي ١١٦٠ حفرت سعد والنفيُّ كَ تشريف لانے كى يز دجرد حاكم فارس كو بينجى سامجھ ہزار سواراس نے خودا پی فوج سے چن کے رستم این فرخ زاد کو کہ شجاعات فارس میں برانام آور تھا اس پرسردارکر کے مفرت سعد زلائد کے مقابلہ کو بھیجارتتم نے موضع ساباط میں قرارگاہ لشکر تجویز کی اور حضرت سعد مالفیزنے نواح عذیب میں کہ قادسیہ کے قریب ہے تمیں ہزار پچھزیادہ فوج کے ساتھ قیام فرمایا اور حضرت خلافت پناہ کو فصل حال سے اطلاع دی۔حضرت خلافت مآب نے جواب میں کلمات ہے کین کے لکھے اور تحریر کیا کہ اڑائی میں عجلت نہ کرنا پہلے کچھ لوگوں کو جواصحاب رائے جسے ہوں۔اس کے پاس بھیجنا کہ یز دجر د کواسلام تعلیم کریں اور بعض کہتے ہیں کہ یز وجرد نے قاصد حضرت سعد زالنگؤ کے پاس بھیج کران کے بعض ہمراہیوں کو بلایا کدان سے دریافت کرے کہ غرض ان کی عجم میں آنے سے کیا ہے۔الغرض حضرت سعد والنفظ نے ایک جماعت کو کے شجاع اور اہل رائے سے تھے۔بادشاہ عجم کے پاس بھیجا جب وہ سب مجلس میں اس کی بہنچے اس بادشاہ نے پوچھا کہتم کیوں ہمارے ملک میں آتے ہو۔ ہم نے جوتم سے تغافل کیااس واسطے تم لوگ ہم پردلیر ہو گئے ہو جماعت اہل اسلام سے ایک مخض نے جواب دیا کہ اے ملک ہم ایک ایک جماعت تھے کہ خدا کونہ پہچانے تھے اور اس کی شناخت میں جیران اور پریشان مخے اوراپنے ہاتھ سے بت بنا کراس بے جان کو پوجے تھے اور نہایت درجہ صلالت اور جہالت میں مبتلاتھ۔خداوند تعالی نے محض اینے فضل اور رحمت سے ایک پینمبردین پرورابرایک نی رحم مسترکهنب میں طاہرہے ہم پرمبعوث کیا کہاس نے ہم كوتو حيدمعبود برحق تعليم كي اوراعمال حسنداوراخلاق پسنديده سكهائ اورخصائل ذميمه ے ہم کورد کا اور چھڑات کھلے ہوئے ہم کود کھلا کراپی نبوت کو ہم پر خوب ظاہر کر دیا۔ چنانچہ ہم کویقین کامل ہوگیا کہ وہ پینمبر برحق ہاور جو پھھاس نے بتایا ہے وہ سبحق ہاورجم دل سے اس پرائیان لائے اوراس کے احکامات کو بجالائے تھراس نبی کریم

ينا در رسائل ميلا دالنبي ﷺ تَقَامُ (جلدوهم) = ١١٢ بد کلام سنا بسبب تکبراور نخوت کے اس کوغصه آیا اور کہا کداے اہل عرب اگر قاصد کو مارنا طریق سلطنت کےخلاف نہ ہوتا تو میں ابھی تم کوٹل کرتا اور تھم دیا کہ ایک جوال خاک لائے اوراس کوایک سردار عرب کے سر پر رکھااس مراد سے کہتم کوہم سے خاک نصیب ہوگی۔عاصم بنعمر و زائشہ متمیمی اٹھے اور اس جوال خاک کواپنے کندھے پررکھا اورکہا کداے اہل عجم تم نے عجب کام کیا کہاہنے ہاتھ سے اپنے ملک کی خاک ہم کوسپر و کی ۔اب چلد ہم تمہارے ملک کو ہر باد کر کے خاک اس کی ملک عرب میں لے جا تیں گے۔القصہ جب وہ سب حضرت سعد ذلائفہ کے پاس واپس آئے حالات جوگز رے تھے بیان کیے حضرت سعد فاللہ خوش ہوئے اور وہ بھی اس کو فال نیک سمجھے منقول ہے كه تشكراسلام ميں سب اشيائے ضرور بير كثرت سے تھيں ليكن گوشت نہ تھا۔اس ملك کے لوگوں نے اپنے جانوروں کو پہاڑوں پر محفوظ جگہ میں چھپا دیا تھا۔ عاصم بن عمرو وخالقہ ممیمی مع ایک جماعت مسلمانوں کے جانوروں کی تلاش میں نکلے اور بہت کوشش ک \_ بہاں تک کہ ایک جنگل کے کنارے پر پہنچ ایک فوج کفار کی اس اطراف میں تھی۔عاصم نے ان سے یو چھا کہ گائے اور گوسفند کی کچھتم کو نبر ہے ایک نے ان میں ہے کہانہیں ناگاہ ایک گائے اس گلہ سے کہ اس جنگل میں تھی بزبان نصیح کہنے گئی کہ رشمن خداجھوٹ کہتا ہے بڑا گلہ بیل اور گائے کا اس جنگل میں ہے۔عاصم زلائقۂ نے بیہ س کر حکم دیا اپنے ہمراہیوں کودہ اس گلہ کواپنے لشکر میں ہا نک لائے۔ بیم عجز وُ نبی کریم تھا کہ گائے نے کلام کیا جانوراس طرح ہمراہیاں جناب رسالت منظ کیا کے کشکر پر جال شار من كداي كوخودان كى نذركيا كداي تصرف مين لائيس اور تكليف ند اٹھا کیں۔وہ لوگ جوایسے مردان خدا کواہل حق نہیں جانتے اوران کی تعظیم نہیں کرتے جانوروں ہے بھی زیادہ بے عقل ہیں۔الغرض یہاں اہل اسلام کی پیر کیفیت تھی ادھر حاکم فارس نے رسم کو تھم دیاوہ ایک بہت بردالشکر لے کر جو تعداد میں لشکر اسلام سے

يادررسائل ميلادالنبي مِنْفَعَة في (جلدووم) = ١١٧ یا کچ جارحصہ زیادہ تھا اور بہت سے ہاتھی الرنے والے اور بہت سامان حرب بھی اس میں تھا۔ مدائن سے جانب لشکر اسلام روانہ ہوا۔ روایت ہے کہ راہ میں ایک رات کو رستم نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے انر ااور جناب رسالت اور حضرت عمر فاروق ڈاٹنے اس کے ساتھ ہیں۔اس فرشتے نے ہتھیارابل فرس کے لے کراس پرمبر ك اور تغير الفي ولا أن المرت المناه المرت المناه المرت المناه المرت في المرت في المرت في المرت في المرت المناه المرت المرت المناه المرت المناه المرت المناه المرت المرت المرت المرت المرت المرت المرت المناه المرت الم سردكردي عجم كوجبوه جا كابهت متردد موااوريد مدايت تقى نى كريم كى طرف سے تھلی ہوئی اس فرقہ گمراہ کو کہ اب بھی راہ راست پرآئیں گمروہ ایسے گمراہ تھے کہ متنبہ نہ ہوئے۔الغرض جب دونو الشكر مقابل ہوئے رستم نے اپنی فوج كو واسطے إلا الى كے مرتب کیااور حضرت سعد ذالتی نے بھی لشکر اسلام کوموقع اور محل پر جما دیااور تحریص کی مسلمانوں کو جہاد کی اور پڑھا سور ہُ انفال کی آیت کواور رغبت ولائی جانب آخرت كاورنصائح دليذيركي اورفر ماياكة كاه موجاؤكه ديارتجم إى مما لك سے بے كمالله تعالی نے دعدہ فرمایا ہے کہ بیمما لک نیکوں کو دوں گا۔ پس ہرا یک کوتم میں سے لازم ہے كەقدم شجاعت آ كے بوھائے اور يقين ركھے كدا كر مارا جائے گاراحت ابدى يائے كا اور لقاع البي حاصل كرے كا اور بر تحف محض آخرت ير نكاه ر كے تا كه خدا تعالى دنيا

> دنیا مطلب تا ہمہ دینت باشد دنیا طلی نه آل نه اینت باشد

اورآ خرت دونول مرحمت فرمائے۔شعر

اورسب امرائے نشکر کو تھم دیا کہ اس طرح اپنی قوم کو نصیحت کردیں بعدہ کو گول ہے کہا کہ اب اینے اپنے مقام پر قرار پکڑواور منتظر رہو۔ یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آئے وہ وقت نزول رحمت کا اور حصول نصرت کا ہے اور میں حیار مرتبہ تکبیر کہوں گا۔ الال تكبير رتم سب مستعد مونا اور كلبير جهارم يردثمن يرحمله كرنا اوربيه جان لوكه تين دن

ينادررسائل ميلادالنبي منفي ولين (جلدودم) = ١١٩ شرك كومنان كلے۔ جب آفاب بلند مواستارة وولت رستم اور تشكر عجم كوزوال موا۔ اس روز رستم كنارة نبرعتيق برسائبان كے سامد ميں آئيے تخت ير بيھا تھا كد دفعتاً الله جل شاندنے ہوا سے تندکوان پر مسلط کیا ریفیٹ تھی کہ ہوا گر داور غبار زمین سے اٹھا كركشكراعداءكي أتحمحول مين اورمنه مين جعرتي تقى أورولا وران كشكراسلاميه كوب اختيار اٹھا کر شکر خالف پر پہنچاتی تھی۔اہل اسلام اس کوغنیمت جان کرفتل اعدا پر مستعد ہوئے اورنتشه كفر كوصفي بستى سے مثانے لگے ناگاہ ہوانے میخیں خیمہ رستم كی او كھاڑ كرخیمہ كونہر متیں میں ڈال دیا۔ رستم بسبب گری آفاب کے تخت سے اتر کر بارشتران خزانہ کے سابیمیں آ کربیٹھا۔ایک جماعت کشکراسلام کی اس کے قریب پینچی ہلال ابن علقمہ نے ری اس بار کی جس کے سامید میں رستم جیٹھا تھا کا ٹ ڈالی اوروہ بارگران بیث رستم پر گرا وہ اس کے صدمہ ہے پریشان ہو کرنہر میں درآ یابلال نے اس حال میں اس کو پہچا نااور پاؤل اس کا پکڑ کریانی سے باہر کر کے تیخر سے اس کا سرکا ٹا اور ایک روایت میں ہے کہ جب ہلال نے اس پر حملہ کا قصد کیار ستم نے تیر مارا اور تیران کے یاؤں میں چھد کر ركاب تك پہنچا۔ بلال نے عقب ميں آكراس برحمله كيااور ايك ضرب شمشير سے اس كودارجنم ميس پېنيايا ورسراس تا جدارتجم كاكاث كرايي نيز ي پرركه كربلندكيا اوراس ك تخت يركفر به وكربا واز بلندكها كداس وقت ميس في رستم كوفل كيا-سياه مجم في جب اینے سر دارکواس حال میں پایا قوت قرار کی ان کوندر بی بھاگ نکلے سیاہ وین پناہ نے ان کا تعاقب کیا اور بہت سے کفار کوجہنم میں پہنچایا۔الغرض قلعهٔ قادسیہ فتح ہوا اور جملدزرو مال اورخزائن بہت کچھ مال غنیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اورعظمت مسلمانوں کی اِس فتح ہے بردھ گئی اور شوکت کفار ٹوٹی اور اس معرکہ میں از ابتدا تا انتہاء آ تھ ہزاریا کچ سومسلمان شہید ہوئے اورایک لا کہ مجمی مقتول ہوئے۔ حضرت سعد والنیو نے نامهٔ مشتل فتح قلعهٔ قادسید مع خمس غنائم بحضور حضرت خلافت انتساب عدالت

اورایک رات دونوں فریق میں جنگ وجدال ہوگا اور چوتھے روز فتح ہوگی ادریہ کمال فضل اصحاب رسول الله طفي عَيْن ب كرجيها فرمايا تقا حضرت سعد رفاتين نے ويها ہى وتوع میں آیامنقول ہے کہ تین روز برابراہل اسلام اوراہل اشرار میں باہم نائر ہُ جنگ و جدال بلندر ہا۔ سرداران دین پناہ نے بہت سے افسران نامدار کولشکر فارس سے تہ تیج کیا اورا سے ایسے جو ہر شجاعت دکھائے اورا لیے کا رنمایاں کیے کے صفحہ روز گار پریا دگار ہیں محتاج بیان نہیں تمام کتب تواری خان حالات سے پر ہیں۔ بخیال طول تشریح اس کی نہیں کی جاتی ہے۔الغرض جب تین روز گزر گئے اور آخر شب جنگ آئی کہ جس کی خبرصاحب رسول الله نے دی تھی اور اس شب کولیلۃ الهدیر کہتے ہیں۔اس شب میں دونوں الشكريين بہت بخت مقابله موارراوى بيان كرتے ہيں كداس شبكو جب مسلمان نمازعشاء سے فارغ ہوئے دونوں لشکروں میں مشعلیں روش کی گئیں اور دونوں لشکر کی سیاہ مثل شیروں کے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی اور ہر جانب سے اس درجہ آتش جنگ مشتعل ہوئی کہ حالات جنگ دونوں کشکر کے سرداروں کو بھی معلوم نہ ہوتے تھے کیکن بفضل خدااہل اسلام آتش جنگ میں صابراور ثابت قدم رہے۔حضرت سعد رہائیمہ نے جب کیفیت از ائی کی دیکھی بحضور جناب الہی مسلمانوں کے واسطے دعائے فتح اور نھرت کرنے گئے۔ یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہوئی اور حضرت سعد بڑائٹھ کواپی دعا مے مقبول ہونے کا یقین ہوگیا اور ندا دی انہوں نے کداے معشر اسلام چندروزتم فصركيارنج برايك ساعت اورصر كراو- نى كريم الطيناتية في مايا ب كانصرت صبر كى ساتھ ہے۔ يس صبر اور فتح تو أم بيں اور الله ك فضل سے بوئے فتح اس وقت ميرے دماغ میں آتی ہے اور بالیقین آج کا دن فتح کا دن ہے اور علم دین محدی علیہ ایکا ہم آج تمہاری سعی اور کوشش سے بلند ہوگا دلا وران وین پناہ حضرت سعد خالٹیڈ کے اس ارشاد ے اور جوش میں آئے اور ایک مرتبہ حملہ کیالشکر اعدا پر اور تلواروں ہے زنگ کفراور

جب تک ہم کشتیوں کا سامان کریں اور مل با ندھیں کفارسب خز اندادر مال و دولت شہر ے نکال لے جائیں گے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ہوائٹیز نے شب کو واقعہ میں دیکھا تھا کہ سواران کشکر اسلام اس دریائے زخار سے سلامتی کے ساتھ عبور کر کے مدائن کو پہنچے۔ پس فرمایا حضرت سعد بنائٹیئر نے کہ اے اہل اسلام کفار نے اب دریا سے پناہ لی ہے۔میرامیعز م ہے کہ نفع ای میں ہے کہتم دریا سے اتر جاؤلوگوں نے کہا الله تعالی ہم کواورتم کوعزیمیت اچھی مرحمت کرے۔وہ اللہ جو ہماری زیین برحفاظت كرتا ہے دريا ميں بھى ہم كون چھوڑ دے گا۔حضرت سعد رفائق نے كہا كون ہے ہارے یاروں میں سے کہ اس کام میں سبقت کرے اور کنارہ دریا کے حفاظت کرے وحمن ے تا کہ وہ عبور دریار سے مانع نہ ہوشکیل عاصم بن عمر اور قعقاع ابن عمر اور ان کے اصحاب سے قریب حیار سوجوان مردوں کے اتفاق کرکے اس کام پرمستعد ہوئے۔ حفرت سعد والنفؤن في عاصم كواس جماعت يرامير كريح فكم عبور كا ديا اوّل سب سے تعقاع نے اللہ پر بھروسا کر کے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالامثل برق کے دریا سے عبور كركے پھر فی الفور ہلٹ آئے۔عاصم نے جب بیدد یکھا فوراً جارسودلا وران میں سے سائھ آ دی ہمراہ کے کر دریا میں اترے اہل مجم نے جب بیدد یکھا ساٹھ آ دمی ان میں سے رو کئے کو دریا کی طرف متوجہ ہوئے اور کنارہ دریا پرآ گئے اور قصدرو کئے کا کیا عاصم نے یاروں سے حکم دیا کہ نیز وں کوسیدھا کرلوا درنظران کی نظرے ملائے رہو۔ پس اس شان سے وہ لوگ دریا سے عبور کر گئے اور بعضوں کواس میں سے قبل کیا جو باقی رہے بھاگ کراینے مامن کو چلے گئے۔ بعدۂ حضرت نے بقیہ کشکر سے کہا کہ کہو كُسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اوروريات عبوركرو الغرض وہ ساٹھ ہزار ولاوران نامدار ما نندآ بروال کے اس دریا سے عبور کر گئے ایسے كرايك چيز بھى كسى كى تلف نہيں موئى \_ فقط ما لك بن عامر كا ايك بيالداونث بر سے

ماً بعمرا بن الخطاب بناتيم روانه كيا -حضرت فاروق بخانيهُ نے جواب ميں حضرت سعد ر النَّيْهُ كو بہت محسین لکھی اور حکم دیا كہ چندے مقام قادسیہ میں فوج كوآ سائش دواور تاصدور تھم قصد مدائن ندكرو بعده ووسرے برس نامهٔ مبارك حضرت خلافت پناه كا حضرت سعد خالٹھٰ کے نام پہنچا کہ اب وہ وقت ہے کہتم اپنی پوری ہمت فتح مدائن میں صرف کروسب مال اوراسباب اورابل وعیال قادسیه میں چھوڑ کرایک جماعت ان کی حفاظت كومقرر كركے خود جانب مدائن روانہ ہو۔ حضرت سعد بناٹین حسب الحکم آخر شوال سنہ پندرہ ججری میں نشکر آ راستہ کر کے مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔راہتے میں بعض شہراور ملک کوئی لڑائی ہے اور کوئی مصالحتہ ہے قبضہ میں کرتے ہوئے بابل میں پہنچے لشكرعجم كه بابل مين تفالشكراسلام سے مقابل ہوا اور بعد سخت مقابلہ کے وہ کشکر فارس متفرق اور پریشان ہوا۔ایک گروہ اس میں ہے د جلہ پر بل باندھ کراتر گیا اور بل کو توژ دیا که دوسراعبور ندکرے اور خود مدائن کو چلا گیا اور نشکر اسلام مقام ساماط میں پہنچا اور حضرت سعد خالفی نے لشکر کا جائزہ لیا ساٹھ ہزار سوار مجتمع تھے۔ یز دجرد نے جب حضرت سعد ڈاٹنٹ کا مع لشکر کے تشریف لانا سنا امارت اپنے لشکر کی جس شخص کے واسطے اس نے تجویز کی اس نے انکار کیا۔ اس وجہ سے کہ جیبت اہل اسلام کی ان کے دلول میں اثر کر گئی تھی آخر کاران میں بیہ مشورہ قرار پایا کہ درمیان مدائن کے دجلہ جاری ہے۔نصف غربی اس کا عرب کے واسطے چھوڑ دیں اور نصف شرقی اس کا جس میں مکانات اکاسرہ اورمحلات شاہان تجم کے ہیں۔اس کی حفاظت کریں لیس وہ لوگ جونصف غربی میں متھ وہ اپنا اسباب اور اہل وعیال لے کر اس پار چلے گئے اور بلوں کو تو ژ ژالا اور کشتیوں کوانچ لیا۔حضرت سعد <sub>ف</sub>ائنڈ جب کنار و جله پر مہنچ عبور کرنا اس سے مشکل معلوم ہوا اہل رائے سے مشورہ کیا کہ کیا صورت کی جائے بعض نے کہا کہ کشتیاں بنائی جائیں یا دریا پریل با ندھا جائے۔حضرت سلمان ڈائٹنڈ فارس نے کہا کہ

تخت پر بیٹھتا تھا ایمامعلوم ہوتا تھا کہ تاج اس کے سر پر ہے اور ایما ہی اس کا ٹیکا اور زرع وغيره كل سامان تفاكهاس كى قيمت كالخمينه نه موسكا للبذا حفزت سعد والله في في صابے کہا کہ میری رائے میہ کدآ پ سب بخوشی اجازت دیں کداس مال کوہم حضرت خلافت پناه کے حضور میں روانہ کر دیں وہ جو جا ہیں کریں لوگ اس پر راضی ہوئے۔چنانچدوہ تاج اور مندمرصع اور دیگر اسباب بیش قیمت کہ جس کی و مکھنے سے نظر خرہ موتی تھی ہمراہ مس کے مدینہ طیب کوروانہ کیا حضرت عمر والتن نے وہ سب مال مسجد نبوی میں جمع کیااوراعیان مہاجرین اورانصار کوبلایا اوراس مال کی نسبت مشورہ کیا بعض کی رائے میہ ہوئی کہ میہ مال بیش بہا ہیت المال میں جمع رہے اور بعض کی رائے میہ موئی کہ حضرت خلافت مآب خود لے لیں ۔حضرت ولایت مآب سیدناعلی مرتضی والنَّهُ ن كها كدا امير المومنين كيول النَّالله علم كوجهل كرت بواور يقين كوساته شك كے بدلتے ہو خیت حال بيہ كنبيں ہے مال دنيا سے تبہارا مگروہ مال كہ جس كوخداكى راہ میں صرف کر کے آ گے اپنی آخرت کوروانہ کر دیا یا پہن لیا اور پھاڑ ڈالا یا کھالیا۔ حضرت خلافت پناہ نے کہا کہ یاابالحن سے کہاتم نے اور حکم دیا کہاس کومکڑے مکڑے كرك درميان اصحاب كي تقييم كردو - چنانچدويها بى مواروايت ہے كدين وجرد جب فكست اللها كرحلوان كوپېنچاا وړ د مال قرار كياسياه عجم كه شكته حال تقى پين كرشېرحلولا ميس جمع ہوئی اور ہرطرف سے سیاہ مغرور وہاں جمع ہونے گلی۔ یہاں تک کدایک لشکر کثیر مو گیاادر گرداین انہوں نے ایک خندق کھود لی ادرایک جماعت اہل عجم کی نواح موصل میں جمع ہوئی ۔حضرت سعد والنوز نے اس حال سے حضرت خلیفہ کواطلاع دی وہاں ہے تحكم ہوا كه ہاشم ابن عتبه ابن سعد كوبارہ ہزار لشكر كاسر دار كر كے حلولا كوروان كرواور عبداللہ ابن المغنم کوچھ ہزار سوار ہمراہ کر کے بجانب موصل بھیج دو پس ہاشم بن عتبہ حسب الحکم خلیفہ جانب حلولا روانہ ہوئے اوراس مقام کومحصور کرلیا چھ مہینے اس کو گھیرے رہے اور

ان کے دریا میں گر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نجدا ہم ایس حالت میں ہیں کہ اس کی رحمت کے سزاوار نہیں ہے کہ اس لشکر میں سے میری عیش کو مکدر کر کے میرا بیالہ سلب كرے۔الله تعالیٰ نے ان كی قتم كوسچا كيا جب سب لشكرا تر گياموج دريانے اس پياليہ کو کنارے پر ڈال دیا۔ایک شخص نے اس کو پہچانا اور ما لک کودے دیا بیضل تھا اللہ تعالی کا اس گروہ پر بسبب اطاعت اور فرما نبرداری رسول الله مطفظی کے برد جروکل مے جھرو کے سے بیرحال دیکھ رہا تھا جب اس جراُت سے عبور کرنالشکر اسلامیڈ کا دیکھا رعب اس کے دل میں آ گیا اور کہنے لگا کے محقیق مجھ کو جنوں سے مقابلہ کرنا پڑا ہے نہ آ دمیوں سےادر فی الفورکل ہےاتر کرخواص کوہمراہ لےکر جانب حلوان روانہ ہوااور حکم دیا کہ جومال قیمت میں گراں اوروزن میں سبک رہے پیچھے سے لے آؤاور پھھٹڑائن ادراہل دعیال کو بنابرا حتیاط پہلے ہے حلوان کو بھیج دیا تھاباتی کل خزانے جواسباب اور جواہرات بیش بہاہے بھرے تھے اور کھانے پینے کا سامان جو پھے جمع کیا تھا اس قدر چھوٹ گیا کہلوگ اس کا شارنہ کر سکے۔حضرت سعد بڑائٹھۂ نے تعقاع ابن عمر کوایک جماعت پرامیر کر کے اس کے نعاقب میں بھیجا اور خود شہر مدائن میں داخل ہوئے اور لشکر کو گردا بوان برسرای کے جھوڑ کرخود مع خواص اصحاب کے محل شاہی میں تشریف لائے۔روایت ہے کہ اہل عجم لذیذ کھانے بکا کراوراس میں زہر ملا کر چھوڑ گئے تھے کہ عرب اس کو کھا کر ہلاک ہوں وہ لوگ ایسے سیے مسلمان تھے کہ بھم اللہ کہہ کراس کو بے تکلف کھاتے تھے اور کچھ نقصان ان کونہیں کرتا تھا اور قعقاع جواس بادشاہ مغرور کے تعاقب میں گئے تھے اس کو ملے اور جو کچھ مال اور اسباب وہ ہمراہ لیے جاتا تھاوہ سب چھین لیا اورکشکراسلام میں حاضر کیا مال غنیمت جومدائن میں مسلمانوں کوملا بےحدوانتہا تفاا يك تاج تفااس مين تيس سومن كا مرضع ساته ويا قوت اورزمر داورالماس اورمرواريد بیش قیمت کے اوروہ طاق کسرامیں زنجیر طلائی میں معلق تھا۔اس طورے کہ جب بادشاہ

کریں گے اور نیز اہل مجم بہت بڑے صاحب سامان ہیں اور حقیقت سے بے بہرہ ہیں آپ کواس بے سامانی میں دیکھ کران کوحوصلہ بڑھ جائے گااور آپ اس کا خیال نہ سیجیے كالشكراعدابهت بنى كريم في اعدات كثرت لشكرد كي كرمقابله نبيل كياب بلكمض الله پراوراس کی اعانت پر بھروسا کر کے کفارے مجاولہ فر مایا ہے۔اس وقت بھی حضرت كى اتباع پر قائم بيں ان كواللہ تعالى كافى ہے ميرى رائے يہ ہے كه آپ اہل بصره كو لکھیں کہوہ تین جماعت ہوجا کیں۔ایک جماعت اہل وعیال کی حفاظت کرے اور ایک جماعت اہل ذمہ کے ناظر رہیں اور ایک جماعت مقابلہ کو جا کیں اور اب یہاں ہے بھی ان کی اعانت کریں ۔حضرت عمر فاروق بٹائٹنز نے خوش ہوکر تکبیر کہی اور فر مایا کہ بخدامیری بھی رائے بہی تھی گر میں جا ہتا تھا کہ کوئی اصحاب کبارے میری رائے ہے مطابقت کرے۔الغرض اس وقت امارت فوج نعمان بن مقرون کے واسطے تجویز ہوئی ادر فرمان ان کے نام پرصا در ہوا اور اہل کو فہ کو کھا گیا کہ ان کی اطاعت کریں اور عبدالله ابن عمرايخ صاحبز ادے کو پانچ ہزار آ دمی ہمراہ کر کے ان کی مدد کو بھیجا۔الغرض جب نامه حضرت خلیفه نعمان کو پہنچا انہوں نے سامان جنگ کیا اور ایک نشکر اہل بصرہ اورحلوان وغيره كالے كرنمهاوند كوكه مقام اجتماع افواج عجم تھا پینچے كفار نے دوايك كوس گردایئے لٹکر کے زمین میں گو کھر واپنی بچھا دیئے تھے۔نعمان نےمشورہ کیا کہ کیا مریر کرنا جا ہے اہل رائے نے صلاح دی کہ آج رات کو پیچھے ہٹ چلو یہ مجھیں گے كراب ڈركر بھاگ گئے ضرور تعاقب كريں گے۔ جب اس ميدان سے باہر ہوليس توان سے مقابلہ کیا جائے۔الغرض ایہائی کیالشکر کفار جب اس میدان سے باہرآ گیا اس وقت باجم دونوں لشکروں میں بہت بڑا سخت مقابلہ شام تک رہا جب شب ہوئی تمام رات نعمان دعائے فتح مسلمانوں کے داسطے ما نگا کیے۔ صبح کو پھر سخت مقابلہ ہوا۔ بعنايت البي وفت ظهر كے ايك مرتبه تما م اشكر اسلام نے تكبير بلند آ واز سے كهي اورايك

ایام محاصره میں بہت می لڑائیاں دونوں کشکر میں ہوئیں ۔ آخر کار بعد ایک بہت بڑی یخت جنگ کے سیاہ عجم کوشکست ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے ایک ہواالیمی ان پر مسلط کی کہ کثرت گرد ہے دنیاان برتار یک ہوگئی اپنی کھودی ہوئی خندق میں گرتے تھے اور ہلاک ہوتے تھے اور بسبب تاریکی کے بھاگ بھی نہ سکتے تھے۔الغرض جب حلولا اہل اسلام کے قبضہ میں آ گیااور یز دجرد نے سناپر بیثان ہوکر حلوان ہے بھی بھا گا ایک سر دار مع کسی قدر فوج کے وہاں چھوڑ دیااوراس کو تھم دیا کہ اگر مسلمانوں کالشکر آجائے تو اتی در مقابله کرنا که میں مقام رہے میں پہنچ جاؤں ہاشم نے صورت واقعہ سے حضرت سعد ر النینه کواطلاع دی انہوں نے حکم دیا کہتم خودفوراْ حلوان کو جا کراس پر بھی قبصنہ کرلواور م قعقاع کو ہاشم نے مدو کے واسطے روانہ کیا۔ ہاشم اور قعقاع نے مل کرحلوان پر حملہ کیا امير يز دجرد سے ايك كوس تك خت لزائي جوئى آخر حلوان يرجھى مسلمانوں كا قبضه جوگيا اورشوکت کسرا بالکل مٹ گئی اورعظمت خاندان بر باد ہوگئی۔تمام ملک عجم اہل اسلام کے قبضہ میں آ گیااور آ فتاب اسلام اس ملک میں جیکااورعلم دین بلندہوا۔بعدہ جب حضرت سعد والنيئة كوحضرت خلافت مآب نے معزول كيااور پي خبريز و چرد كو پينجي اس نے اہل رے اور خراسان اور ہمدان اور نہاوند کو جمع کر کے معاہدہ کیا اور ڈیڑھ لا کھسپاہ جمع کی اور قیرزان که شجاعان تجم ہے تھااس پرافسر ہوا جب پینجر حضرت خلافت پناہ کو بینچی صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا بعضوں نے کہا کہ آپ خود مقابلہ کوتشریف لے چلیں۔ ہم ہمراہ چلیں گے حضرت عثمان زائند' نے رائے دی کہ آپ اہل شام اور یمن کو کھیں کہ وہ مقابلہ کو جائیں اور آپ مع اہل حربین شریفین کے کوفیداور بصرہ کوتشریف کے چلیں ۔سیّدناعلی مرتضی فٹائٹو نے کہا کہا ۔اےامیرالمومنین اگر نشکرشام جائے گا توروی شام پر قبضہ کریں گے اورا گراہل مین جائیں گے اہل حبشہ اس پرحملہ کریں گے اور آپ خودساتھ جماعت اہل حجاز کے تشریف لے جائیں گے تو اعراب مدینہ منورہ کو ہرباد

## ن ب

الحمد للتعلى احسانه كدرساله سوم مسى بهنجم الهلاى فى ذكرسيدالولاى ما محرم الحرام المسلامي مكان وواء مطبع ناى تكھنۇ ميں ابوالحسنات قطب الدين احمد ك اجتمام سے باردوم اتمام طبع كوپہنچا۔

ينا دررسائل ميلا دالنبي مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَرْ الله دوم) ي المال بارگی کفار برحمله کیا آ واز تکبیرے مسلمانوں کی کفار کے دل پر عب چھا گیااور کشکر کفار کو بزييت ہوئي اور قيرزان سردارسياه كفار بھي مارا گيا اورايك لا كھ مشرك مقتول ہوااور نعمان بھی اس معرکہ میں شہید ہوئے اور بعدان کے حذیفہ بموجب ان کے فرمانے کے امیر لشکر ہوئے جب یز د جرد نے خبر فتح نہاوند کی سی شدت غم سے قریب تھا کہ ہلاک ہو جائے اور خوف ولا وران عرب سے شکتہ دل ہوا جاتی رہی اور پریشان بے سرو سامان عراق عجم میں آیا اور بعد چندروز کے بسبب مخالفت وہاں سے بھی روانہ ہوااور خراسان میں آیا اور مایوس سلطنت سے ہو کر کمال ذلت اور خواری کے ساتھ حصار مردم میں اس نے قرار پکڑا اور ملک فارس اور عراق کا قبضہ اہل اسلام میں آ گیا اور پی جنگ بھی ایک معجزہ ہے۔حضرت جناب رسالت منظیمین کا اور اس غرض سے بیال بیان کیا گیا کہ اہل اسلام متنبہ ہوں اور دیکھیں کہ صحابہ اور تابعین نے باوجود قلت فوج اور بے سامان ہونے کے ایسی بردی حکومت اکاسرہ کو جو چار ہزار برس سے اس ملک میں قائم تھی تھوڑی مدت میں کیسا مٹایا۔ بیسب فضل ان کوا تباع کامل نبی کریم مشفیقیا سے حاصل تھے ہم لوگوں نے طریقہ جناب رسالت کوچھوڑ دیااوراپنی ہوااور ترص کے تالع ہوئے۔اس کی سزامیں باوجود کثرت مسلمانوں کے اس پستی میں آ گئے۔اب مجھی اتباع رسول الله طفی و کمر با ندھیں اور مستقل ہوں اور صبر کریں تو امید ہے کہ الله تعالی این فضل سے اس ذلت اور خواری سے ہم کونجات دے۔اللہ جل شانہ ب تقىدق رسول كريم كے اور بطفيل جان شاران آنخضرت كے بهم كوبھى ان كى اتباع ي قائم کرے اور تو فیق نیک دے اور آفاب اسلام کو کہ جاری ظلمت گناہ سے بردہ میں ہوگیاہے پھر چیکادے اور ہمارے گنا ہوں کومعاف کرے۔

> یا رب به رسالت رسول انتقلین یا رب بغرا کنندهٔ بدر و حنین

## بالضائط الرحم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى والصلوة على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى واصحابه المقتدى امابعد بندة ناجز احقر الزمن نور الحن ابن پیرجی مهدی حسن صاحب صدیقی حنی چشتی صابری ابراههی غفرالله لهما ساکن قصبدام بورضلع سهار نبور بخدمت ارباب اسلام مودبان عرض كرتا ب كه ١٣١٣ هنوى مطيحية ميں بنده كوحر مين شريفين زاد الله شرفهما كى حاضري كا اتفاق بهوا۔ جناب زيدة السالكيين عمدة الواصلين وسيلتنا في الدارين سيّدنا ومرشدنا ومولانا الحاج محمر امداد الله صاحب فاروتی چشتی مہاجرعم فیوضهم کے ارشاد کے موافق خاص جناب ممدوح کے در دولت براور نیز مدینه طیبه میں حسب اصرار بعض حجاج خاص روضه منوره کے سامنے بندہ نے جناب مولانا مولوی محرعبدالسیع صاحب واست برکاتهم کارسالدراحت القلوب مجلس مولود میں پڑھا بعد اختام حضرت مدوح مطاع زمن نے رسالہ مذکور کی تعریف اور مولا نا موصوف کی توصیف فرمائی بندہ کے دل میں بیخیال آیا کہ اگر کتب معتبرہ الله تعالى ومُحْرَبُ وسوله الحريم تالیف کیا جائے تو کیا عجب ہے کہ حق جل وعلا شانداس نا نبجار اور اس کے والدین کی خطائیں اس تالیف کی برکت ہے معاف فرمائے عدیم الفرصتی اور کثیرہ مشاغل کے باعث بيمبارك اراده ملتوى رما-ايك روزخواب مين كياد كيمتا مول كميس جناب سيّدنا رسول الله عطير و تروض مقدس يرحاضر موا اور محه كووبان سے دو تر اليس ايك سرخ اور دوسری سبز عنایت ہوئیں اور سرخ کتاب کو میں نے خواب میں بر صا۔ اس میں جناب مرور كائنات عليظ فيلاكم كحالات تقي



ھکر باری زباں سے جاری ہو عثقہ معہ ماری ہو

عشق احمد میں دلفگاری ہو

درد عشق نی سے ہوں رنجور

اور فرفت کا ہووے پروہ دور

رحمتِ حق کا ہووے دل پہ ورود اور حامی ہو حضرت محمود

کبر ہو جائے دور بینہ سے

ہووے ول پاک و صاف کینہ سے

دل میں تعظیم ہووے اور اکرام پڑھوں حضرت یہ میں درود و سلام

ول میں مضمون غیب سے آئے

اور ناتف زبان بن جائے

پر جبریل کا بے خامہ شاخ طویٰ کے برگ کا نامہ

کاگلِ حور کی سیایی ہو

دل میں آداب مصطفائی ہو

جب ہو زوق وطرب سے دل معمور

کروں حفرت کے نور کا مذکور

قدی ہر دم کہیں بھد تعظیم کہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ينا در رسائل ميلا دالنبي مطيعة في (جلدوهم) ي ١٣٠٠

به طبعم چیچ مضمون به زلب بستن نمی آید خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید

مفکلوۃ شریف صحاح سنہ ومشارق الانوار وطحاوی و زاد معاد فتح الباری وحصن حصین و مفکلوۃ شریف صحاح سنہ ومشارق الانوار وطحاوی و زاد معاد فتح الباری وحصن حصین و شرح سنہ وتحفۃ الاخیار وتفسیر کبیر و بیضاوی و معالم و مدارک وجلالین وتفسیر ابی سعود وتفسیر عزیزی وموضح قرآن و مدارخ النبوۃ و ما ثبت بالسنۃ و معارج وروحنۃ الاحباب وشفاء قاضی عیاض و نسیم الریاض و انوار محمد بیانتخاب مواہب الدنیہ وعینی شرح بخاری و شام و غیرہ معتبر کتب سے تالیف کیا گیا اور نام اس کا امداد اللہ العظیم فی میلا دالنبی الکریم اور نام تاریخی مرقع انوار رحمت قرار پایا اور بعض مواقع پر عبارات عربی و احادیث نبوی و آیات قرآنی تبرکا کھی گئیں کسی جگہ صرف لغوی ترجمہ پراکتفا کیا گیا اور کہیں با محادرہ ترجمہ سے کا م لیا گیا۔امیدار باب تحقیق سے یہ ہے کہ خطاونسیان سے درگذریں اور غلطی کی اصلاح فرما تمیں۔

به پوش گر بخطای می و طعنه مزن که نیج فرد بشر خالی از خطا نبود کیونکه بنده نه مولوی نه عالم بلکه ایک بشرآ ثم ہے ابیات

بد وراد ور گریابد خطائے نیا رد برسر من ماجرائے غرض نقشیست کزما یاد ماند که جستی را نمی بینم بقائے گر صاحب دلے روزی برحمت گر صاحب دلے روزی برحمت کند درکار این مسکیس دعائے

جوصاحب اس رسالہ کوملاحظہ فرما ئیں خاصۂ لٹداس عاصی اوراس کے والدین کیلیے دعاء مغفرت فرما ئیں۔اے پروردگار بطفیل سیّدالا برار دارین میں مجھ کواس کا اچھا ثمرہ دیجیو ۔میرے اور میرے والدین کیلیے اس کوزاد کچیو معادے آمین ثم آمین

میں رحمت ہول عذاب نہیں ہول اور مسلم شریف میں ہے کہ میں اعنت کرنے والامبعوث نہیں ہوا بلکہ میں رحمت ہو کرمبعوث ہوا ہوں اورمشکوة شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا که میں ایک رحمت کا تخفد الله تعالی کی طرف سے آیا ہوں قسال انسا ان رحمة عهداء وايت كياس كودارى اوريهي في في مسلمانوظا مرب كرة يكارحمة للعالمين ہونا بردی نعمت ہے اور ہر نعمت کے ذکر کیلیے ہم اللہ پاک کی جناب سے مامور ہوئے بين كيون كمالله تعالى قرماتا ب والمحدُو إيعمة الله عَلَيْكُم يعنى الله كانعت كاجوتم برے ذکر کروبیضاوی میں لکھاہے کمن جملہ اور نعمتوں کے مبعوث ہونا محمد مَالِيلا كا بھى نعت إوريارهم مين تسانتال شانفرا تاجوامًا بيعمة ربّك فَحَدِّث يعنى ابی پردردگار کی نعمت کا ذکر کر حبیب رب العالمین افضل انعم کاظهور مواتو مم پرآپ کے فيرمقدم كاذكر ضرور بهوارسول اكرم مطيع تأين كى مبارك تشريف آورى كوذ لك من فضل الله خيال كرك فرحت اورمروركرنا بموجب آية كريمه قُلْ بفَصْل الله وبرحميته فَبِنْ لِكَ فَلْيَغْرَحُوا عَمَل بِالقرآن صمراحقيقة الامريس الله تعالى كابر اانعام واحسان ب كداييا ني عظيم الشان كه جس كي شان ميس قرآن نازل بم مبعوث فرمايا اور جم كو مرايت كرك كفروضلالة سے بچايا كيول كمالله تعالى فرما تا كلَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَكَاحَان كَيَاالله بِإِكَ فَ مومنوں پراس کیے ایک رسول مطابق ان میں سے ان میں مبعوث فرمایا تفسیر مفاتیح الغيب ك جُو ثالث مين لكهاب كررسول الله طفي ماين كاس جهان مين تشريف لانا تمام عالم پراحسان ہے ہرگاہ کہ آپ تمام عالم کورشد وہدایت پر بلاتے ہیں اورسب کو عذاب البي سے ڈراتے ہيں لبذاحضرت باري عزاسمه نے فرمايا ہے دَمَا أَدْسَلُناكَ إِلَّا كُافَّةً لِّلنَّاس لينى بم في جُهوك جي آدميول كيلي بهجاب چول كدمومنول في بشرف اتباع تفع الماياس ليالله تعالى نے اس احسان كاموردان كوممبرايا اورتفسير الى سعودى

ينا در رسائلي ميلا دالنبي مِنْ مَنْ آنِي (جلدوم) ي ١٣٢ مومنو با ادب بصد اكرام تم مجمی پڑھتے رہو درود و سلام

اے امام رسل سلام علیک رہنمائے سبل سلام علیک

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُالَمِيْن جَانَا عِ إِي كَاسَ آية کریمہ میں رب العالمین نے جناب سیّدالمرسلین کی نہایت عظمت بیان فر مائی ہے یعنی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تجھ کواے محمد ملطے تھی دنیا میں نہیں بھیجا ہے مگراس واسطے کہ لڑ ابل عالم كيليے رحمت ہے۔

امام فخرالدین رازی مخطیعیه فرماتے ہیں که آپ دین و دنیا میں رحت ہیں چوں کہ آ دی جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے اور اہل کتاب اینے دین سے باعث اختلاف كثير وكزرني مدت بسيارنا آشا تتصيعني طريق بدايت بالكل تم مواتها طالب حق كوراسته نبيس ملتا تفابنا عليه الله تعالى في محدر سول الله منطقة الله كومبعوث فرمايا آپ نے ان کیلیے احکام مقرر کیے اور حق کی طرف بلایا حلال وحرام میں تمیز دی اور را ہ تو اب ویکھایاان اعتبارات ہے آپ کا دین میں رحمت ہونامانا گیا ہے۔ تفسیر علامہ ابی سعودی میں کلھاہے چوں کرآپ رحمۃ للعالمین ہیں اس وجہ سے کفار باعث اپنے افعال نا ہجار زمین میں نہیں دہنائے گئے۔ان کی صورت کن نہیں کی گئی ندان کے آ فاردنیا ہے بالكل اٹھائے گئے بناعلىداللد ياك فرما تائے كداے محرجس قوم ميں تو جلوہ كر ہواللہ تعالیٰ کواس کاعذاب کیوں کر پیش نظر ہواورتفسیر مدارک بھی من وجدان معانی کی مؤید ہاورامام رازی مُرانشی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ زخائش سے روایت ہے کہ آپ کی خدمت شریف میں عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین پر بدعا فرما کیں آپ نے ارشادفر مایا کہ (١)وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ فى الجملية برحمة للعالمين اورافضل الخلائق بين سب سے برگزيده اور فاكق ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مبارک رواور زلف عزر بوکی شم کھا تاہے یعنی واضحیٰ والیل اذاہجی فرما تا ہے جبیہا کتفیرعزیزی اورتفیر کبیر میں مرقوم ہے۔ بیت ا يكه شرح والضحل آمد جمال روئ تو

عكنةُ واليل وصفِ زلف عبر بوئے تو

گوآپ اس جہان نایا کدار میں سب انبیاء عبلسط کے بعد تشریف لائے مگر خلقت اور نبوة میں آپ سب سے اوّل ہیں ۔اس واسطے حضور برنور نے ارشا وفر مایا بِحُنْتُ أَوَّلُ النَّبَيِيْنَ فِي الْخَلُقِ وَاخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ لِينَ الرَّحِيمِ اس جهان میں سب انبیاء کے بعد آیا گراللہ جل شانہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا اور حضور مستن نے فرمایا ہے کہ اول ما علق الله دورى تعنى سب سے يہلے الله تعالى نے میرانور پیدا کیا مستح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے خلق کی تقدیریں کھیں۔اس وقت اس کا عرش یانی پر تھا اور منجملہ اور باتوں کے ام الکتاب میں ریجی لکھا ہے کہ بے شک محد خاتم انٹیتن ہیں میسرہ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ کب نبی تھے آپ نے فرمایا کہ جب آ دم روح ادرجهم کے درمیان تھے روایت کیااس کوامام احمد عراہ ہے نے اور تھیج کی اس کی حاکم نے مسہیل بن صالح ہمدانی ہے روایت ہے کہ میں نے ابوجعفر خالفی محمد بن علی سے دریافت کیا کہ آپکل انبیاء سے س طرح مقدم ہیں حالانکہ آپ سب کے بحدم بعوث ہوئے ہیں ابوجعفر خالفۂ محمد بن علی نے کہا جب کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں بنی آ دم کی پشت سے ان کی اولا دپیدا کی اور ان سے ان کے نفسوں برگواہی دلائی اورعبدلیااورالله تعالی نے فرمایا که کیامین تمہارار بنہیں ہوں سب سے اوّل رسول (١)موابب (٢)من انوار أمحديه (٣) مدارج (١٧) در أعظم

میں لکھا ہے آیۃ سے پہلے لفظ واللہ محذوف ہے اور مَنَّ معنی انعم ہے تو معنی آیۃ کے پی ہوئے کہ قتم ہے اللہ کی بے شک اللہ نے مومنوں پر انعام کیا۔ الخ غرضیکہ کلام اللہ شریف میں جابجا آپ کاتشریف لا نا مذکور کسی آیة میں آپ کوسراج فر مایا اور کسی میں نوربيت يرْهوقك جَأَءَكُمْ نُورٌ مِنَ اللَّهِ فَيَا بُشري لَنَا قد جاء نا نُور قَدْ جَأَهُ كُورٌ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَّحِتَابٌ مُّبِينٌ بِشَكِ اللهُ عَرْ وَجَلِ كَى طَرْفَ سِيتِهار عِياس ایک نوراور کتاب واضح آئی ہےتفسیر مدارک وکبیر وغیرہ میں لکھاہے کہنور سے ذات جناب سرور کا تنات ملفظ لینام مراد ہے اور کتاب مبین سے کلام الله شریف \_

> فكر حق ہے كہ تير رونق دين بھیجا یہ نور اور کتاب مبین

تیرا احمال اے خدائے کریم مصطفیٰ آے واجب التعظیم

> ومبدم تیری رحمتوں کا ورود روح احمد یہ ہووے رب ورود

آپ کی ذات مجمع البرکات ان بيه بووي بزارما صلوات قدی ہر دم کہیں بعد تظیم كه عليه الصلاة والتسليم

مومنو یا ادب بھند اکرام تم بھی پڑھتے رہو درود و سلام اے امام رسل سلام علیک رہنمائے سبل سلام علیک

وغیرہ کا مطالعہ ضرور ہے۔ گرچہ انجیل ہودے یا ہو زبور سب میں حضرت کا حال ہے ندکور

\_نا در رسائل ميلا دالنبي مطفيقية (جلد درم) \_ ۱۳۲ الله مطفی کیا نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہاس لیے آپ سب انبیاء سے اوّل رسول الله مِصْفَاتِيمَ نِهُ كِهَا بِهُكُ تُو جارارب باس كِيرًا پسب انبياء سے مقدم موے ۔ حال آ ککہ آپ آخر میں مبعوث ہوئے ہیں۔ الحاصل آپ کی اوّ ایت کا سب کوا قراراور آپ نے بھی اس کا اظہار بار بار فر مایا ہے۔ چنا نچے حضور سرایا نور نے اپنی پیدائش کا حال بالا جمال یوں ارشاد کیا مشکوۃ شریف میں شحر باض بن سار بیہ ہے روایت ہے کدرسول الله مظر کرا یا کہ میں الله یاک کے یاس لکھا ہوا تھا خاتم النبييّن ادرآ دم اين طينت ميں افرآدہ تھے برسرز مين ميں اپنی اوّل حالت سے اے صحابہ تم کوخبر دوں گا میں ابرا ہیم عَالِیٰتھ کی دعا اورعیسیٰ عَالِیٰتھ کی بشارت ہوں اور میں چیثم دید واقعها يني والده ماجده كابمول كهجس وقت مجهدكو جنا تفاان كيليے ايك نور ظاہر ہوا تفااس نورے ان کیلیے شام کے کل روش ہو گئے تھا س حدیث کوشر حسنة میں بھی روایت کیا ہال تفاسیر دعاء ابراہیم سے بدآیة مراد لیتے ہیں دیگنا وَابْعَثْ فِیْهِمْ رُسُولاً مِنْهُمْ يُتُكُواْ عَكَيْهِمُ البِينِكَ الْحُ حضرت ابراجيم ليل الله نياري تعالى مين عرض كيا تفاك اے ہمارے پروردگارتو اہل مکہ میں ایبارسول ان میں ہے مبعوث فرما کہ تیری آیات ان کوسنائے اور تیری کتاب ان کو پڑھائے چنانچہ الله کریم نے حضرت ابراہیم علیہ اللہ کی بیده عاقبول قرمائی اوررسول الله م<u>طفئونی</u>خ کومکه میں پیدا کیاامام رازی <del>فرانش</del>ی نے لکھا خب كدح سبحاندتعالى شاندن بجز محمد رسول الله مطفية المي كداور نواح مكه بين كسي كومبعوث

(١)عن عرباض بن ساريه عن رسول الله ﷺ انه قال اني عندالله مكتوب خاتم النبيين وان آدم المنجدل في طينة وسناجركم باول امرى دعوة ابراهيم وبشارت عيسىٰ و رويا أمي التي رسأت حين وضغني وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام رواه في شرح السنة

(۲)تفسیر کبیر میں

ف\_جس جگدی خاک آپ کی خمیر پاک میں روزازل میں شریک ہوئی تھی بعد انتقال آپ کی قبرشریف اس جگر تھری علماء کمباراس امر پر شفق ہیں کے قبرشریف کاوہ موقعہ (۱)احکام ابن القطان میں ہے = اوررسائل ميلاوالني ميطيقية (جددوم) = ۱۳۸ النبياء كى كتب بين مالا مال خير مقدم نبى كا ہے احوال قدى بر دم كہيں بعد تعظيم كدى بر دم كہيں بعد تعظيم كدى بر دم كہيں بعد تعظيم كدى بر دم كہيں بعد التسليم مومنو با ادب بعد اكرام تم بھى پڑھتے رہو درود و سلام ملك الے امام رسل سلام عليك رہنمائے سبل سلام عليك

<sup>(</sup>۱)انوارمحدیدین

<sup>(</sup>٢) يوكز باعتبار تجزى ند تقي ١١

كى جس سے آپ كاجسم اطهر طابوا بى تمام مقدس مقاموں حتى كه بيت الله شريف اور عرش وكرى سے بھى افضل ہے چنانچ شامى ميں بونيا تك أفض أن مُطلَقًا حَتّى مِنَ الْكُوتِي عَنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَنَ الْكُوتِي عَنَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْ

ز مین تا آساں پہنچے مکاں تا لامکاں پہنچا کہاں تک اوج لکھے اس کی خاص مرقد کا خیال کرنا چاہیے جبکہ قبرشریف کائکڑا آپ کے جسم اطہر کے ملنے کے سبب تمام زمین وآسان اور عرش وکری ہے ہزرگ تر ہواتو آپ کی عظمت وجلال اورنضل و کمال کا کیا حال ہوگا۔

> وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدرة ما شئت من عظم

حد فيعسرب عنسه نساطق بندم نسبتش باذات او كن هرچه خواهى از شرف فسان فنضل رسول الله ليسس له نستبش ما قدر او كن هرچه خواهى از عظم

فضل و جاہ مصطفی حدِّ ندارد در ڪمال
عند تواند ڪرد شخصد روشن آنرا بيش و ڪه
انوار هُرييس ہے کہ جس وقت الله تعالى نے نورهم کی پيدا کيا حکم ديا کہ نظراد پر
افھائي اور تمام انبياء علاسلان کے انوار کو ملاحظ فرمائي آپ کے نور نے سب کے نور کو
د ھا تک نيا ان سب نے جناب باری ميں عرض کيا کہ بيکون جيں کہ جن کا نور ہم پر
غالب آيا الله تعالى نے فرمايا کہ بينور عبداللہ کے فرزند محمد کا ہے آگرتم اس پرايمان لا واتھ
خلعت نبوۃ ياؤسب نے عرض کيا کہ ہم اس پراوراس کی نبوۃ پرايمان لائے حق سجانہ

> ابیات شکر فیض تو چن چوں کند ای ابر بہار کہ اگر خار و گر گل ہمہ پروردۂ تست

ای غخچ عروس باغ در پردهٔ تست
آخراے باد صبا ایں جمد آوردهٔ تست
اگرآپ ایم دنوح وابراہیم ومویٰ وعیسیٰ علاسا کے زمانہ میں مبعوث کیے
جاتے تو کل انبیاءادران کے تالع آپ کی مد کرتے اورآپ پرایمان لاتے کیوں کہ
اللّٰد کریم نے اس امر پران سے عہد لیا ہے اورا پی ذات پاک کوشاہد کیا ہے۔
لاتے تشریف گر وہ دنیا میں
عہد نوح و خلیل و عیسیٰ میں
کرتے توقیر نفرت و المداد

لاتے ایمان ہو کے سب ولشاد

مومنو با ادب بصد اکرام تم بھی پڑھتے رہو درود و سلام (۱)انوار محریہ نے قل کیا گیا۔ (۲) مواہب الدیئے مولد میں حدیث مشریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم مَلِیْنا کو پیدا کیا تو وہ نور نور کورکہ جس سے عالم قدس معمور تھا آدم مَلِیْنا کی پیشت میں رکھاان کی پیشانی میں وہ نور چکتا تھا بلکہ آدم مَلِیْنا کے جب اللہ کا جب باری نے آدم مَلِیْنا کو تخت پر بٹھا یا اس کوفرشتوں سے اٹھوایا ملا تکہ کو تھم دیا کہ اس کوآسانوں کا طواف کرایا جائے تاکہ ملکوت کے جائیات پراطلاع یائے۔

ف۔اس تخت کو سریم ملکت کھتے ہیں سرخ یا توت یا سونے کا تھا اوراس کے سات سو پائے تھے روایث کیا اس کو حکیم ترفدی نے سبحان اللہ نورمحدی کی کیا شان ہے کہ آدم مَالیہ نے میر تبہ پایا یعنی مسیحان ملاء الاعلی نے ان کی سریم ملکت کوا تھا یا تمام اطراف السماء میں ان کو پھر ایا عجا نبات ملکوت کا تماشا دکھا یا تفسیر کبیر میں ہے چوں کہ نورمحدی نے آدم مَالیت کی پیشانی میں قرار پایا اس لیے اللہ تعالی نے ان کوفر شتوں سے تحدہ کرایا ہیں:

ملائک کردہ پیشم سجدہ مجودشان بودم من آن بودم کہ باآ دم ضی اللہ بود شم

اللّٰهُ حَدَّ صَلِّ عَلَىٰ سَیِّ بِنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّی وَبَارِكُ وَسَلِّم الله الوارثيريين ہے

کہ جب الله تعالیٰ نے آ دم عَلَیٰ الله کو بیدا کیا تو ان کوالہا م کیا کہ دریافت کرے کہ اسے

پوددگارتو جھ کوابا محمد کیوں کہتا ہے جب آ دم عَلَیٰ ان نے سوال کیا تو حکم ہوا کہ سراو پر اٹھایا سرادتی عرش کونور
اٹھا تا کہتواس بات سے مطلع ہووے جب آ دم عَلَیٰ الله نے سراو پر اٹھایا سرادتی عرش کونور
محمدی سے مالا مال پایا عرض کیا کہ یہ کیسانور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک نبی کا نور

ہوتا تو جھ کواورز بین و آسمان کونہ بیدا کرتا ۔ اٹھ بی سے منقول ہے کہ اگر چہ حضرت آ دم

ہوتا تو جھ کواورز بین و آسمان کونہ بیدا کرتا ۔ اٹھ بی سے منقول ہے کہ اگر چہ حضرت آ دم

ہوتا تو جھ کواورز بین و آسمان کونہ بیدا کرتا ۔ اٹھ بی سے منقول ہے کہ اگر چہ حضرت آ دم

مال الموارش میں کہ مال وفضائل عظا ہوئے چوں کہ کوئی ہم جنس وٹھ کسارنہ تھا اس لیے ببا عث

مالانہ کہتم و کمال وفضائل عظا ہوئے چوں کہ کوئی ہم جنس وٹھ کسارنہ تھا اس لیے ببا عث

یادررسائل میلادالنبی مظفی آن (جلدده) یا ۱۳۲۰ قدسی هر دم کهیں بصد تعظیم که علیه الصلوٰة وانسلیم

اے امام رسل سلام علیک رہنمائے سبل سلام علیک

حضرت تنحلی اور حضرت ابن عباس فِناتُهُ سے بھی بہی منقول ہے اورعیسی مَلاَیلا اینے ایام بعثت میں بھی آپ پرایمان لانے پر مامور ہوئے ہیں چنانچہ حاکم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ عَالِیٰلا کے پاس وحی بھیجی کہتم محمد منظفظیاً پرایمان لا وُاوراینی امت کو تکم کرو کہوہ بھی ان پرایمان لائیں اس لیے کہ اگر میں محمد ما المنظرة المرتانو آوم اوربهشت ودوزخ كوبهي نه پيدا كرتاب شك پيدا كيايل نع وش كويانى يروه ملخ لكا پرككوديا ميس نے اس بر لا إله إلَّا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وہ ملنے سے تھبر گیا اور شفاء البقام میں بیرحدیث مسلم مانی گئ ہے اور حضور پرنور منتظ میں نِ فِر مايا بِ كِهِ أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ مُوْسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ حَيًّا كَمَّا وَسِعَهُ إِلَّا إِتَّبَاعِي یعنی قشم ہےاللہ کی کہا گرموٹ بن عمران زندہ ہوتے تو سوائے میری اطاعت کےان کو اور کھوندین آتا کیوں کہ عالم برزخ میں ان سے عبدلیا گیا تھا اس لیے عیسیٰ عَالِناللہ باوجود مکدوہ نی برحق ہیں آخرز مانے میں آپ کی شریعت کے تالع ہوکر آسان سے نزول فرمائیں گے ای طرح ہے اگر اور انبیاء عبلط نزندہ ہوتے یا ان کا وجود باجود فرض کیا جائے تو سوائے آپ کے اطاعت کے ان کوادر پھھ بن ندآئے جیسا کہ مدارج وغیرہ کتب میں مرقوم ہےالحاصل وہ نور ٹیارہ حجاب عبور کر کے باہر نکلا جار ہزار برس تک صفح لوح پر چکتار ما اور سات ہزار برس تک ساق عرش پر دمکتا ر ماانجام کاروہ نورآپ کے خمیر میں ملایا گیاالخ نقل کیااس روایت کوابوسعید بورانی مِستعید نے اپنے (۱) انوار محدیه (۲) پیددایت مخضر آلکهی گئی

سب جگددریا اور پہاڑوں میں اورشرق وغرب میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلال مخص فلاں کے بیٹے کا درود ہوں کہ اس نے محمد ن المخار خیر خلق اللہ پر پڑھاہے ہرا یک شے درود پڑھے لگتی ہے اور اس درود سے ایک ایسا جانور پیدا کیا جاتا ہے کہ جس کے سر ہزار بازوہوتے ہیں اور ہرایک بازدیس سر ہزار پر ہوتے ہیں اور ہرایک پریس سر ہزارسر ہوتے ہیں ہرایک سر میں سر ہزار چرے ہوتے ہیں ہرایک چرے میں سر ہزار مُونہ ہوتے ہیں ہرایک مُونہ میں سر ہزار زبانیں ہوتی ہیں ہرا یک زبان سے ستر ہزارلغت میں اللہ تعالیٰ کی شبیع کرتاہے اور سب کا ثواب اس شخص بیعنی ورود پڑھنے والے کے لیے کھاجاتا ہے اور ترمذی میں حضرت عمر والٹین سے روایت ہے کہ وعاز مین و آسان کے درمیان معلق رہتی ہے اور پچھ بھی اس میں سے او پرنہیں پیچتی جب تک کرتو اے مخاطب اینے نبی پر درود نہیں بڑھنے کا اور طبی مراضیے نے ذکر کیا ہے کہ درود شریف تبولیت دعا کاوسیلہ ہے۔ عالمگیری وغیرہ میں ہے کداگر آ دی نے آ پ کا نام س کر درود نہ پڑھاتو درو د بھیجنا اس کے ذمہ دین رہتاہے جا ہے گہ نضا کرے غرضیکہ درودشریف کے فضائل کتب احادیث میں ازبس ہیں۔

ف۔ واضح ہوکہ درود شریف پڑھنا التیات کے بعد سنت اور ہر وقت میں مستحب ہے اور شامی شرح درود شریف ہے کہ درود شریف تمام عمر میں ایک بار پڑھنا فرض ہے اور شامی شرح در مختار میں ہے کہ درود دشریف تمام عمر میں ایک بار پڑھنا فرض ہے اور جب آپ کا نام مذکور ہوتا ہے تو درود پڑھنا واجب اور ضرور ہوتا ہے مگر جب ایک جگہ پر چند مرتبہ آپ کا نام مبارک لیاجا تا ہے تو درود شریف کا تکرار علی سبیل استخباب کیاجا تا ہے ہم کو لازم ہے کہ ہروقت اور ہر مجلس میں درود شریف کا وردر کھیں امام شمس الدین دشقی مجلس ہے کہ ہروقت اور احمد اور ابوداؤ دوتر ندی ونسائی شریف امام شمس الدین دشقی مجلس ہے کہ جس مجلس میں اہل مجلس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ویک ہے کہ جس مجلس میں اہل مجلس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور احمد اور ایپ جن مجالس میں اور احمد اور ایپ جن مجالس میں اور احمد وی پس جن محمد وی پس جن میں اور احمد وی پس جن محمد و محمد وی پس جن محمد و محمد وی پس جن محمد و بی جن محمد وی پس جن محمد و

تنہائی گھبراتے تھے جب وہ سو گئے توان کی بائیں پہلی سے حضرت حواطبقا ا کو پیدا کیا اورانوارمحدييين حضرت ابن عباس سے منقول بے كماللد تعالى في آ دم عَاليا كوجعه کے دن پیدا کیا جب وہ سو گئے تو ان کی ہائیں پہلی سے جناب حواظ اللہ کو پیدا کیا جب آ دم مَلَاتِلًا بیدار ہوئے جناب حوامِنِتامٌ کو دکیھے کران کے طلب گار ہوئے ان کی طرف باتھ بر ھایا فرشتوں نے منع فرمایا کہ ذرا تامل سیجیآ دم مَالِیلانے فرمایا کہ تامل کیوں کیا جائے حالانکہ اللہ تعالی نے ان کومیرے لیے بنایا ہے فرشتوں نے کہا کہ اس قدر تامل ذرا ہو کداول آپ سے ان کا مہرا دا ہوآ دم عَلَیْنا نے دریا فت کیا کہ مہر کیا ہے فرشتوں نے کہا کہ تین باراوربعض روایت میں ہیں بار جناب سیّدنا رسول اللہ طفیّقَةِ لم رورود پڑھ کیجے اور ایک روایت میں ہیجی آیا ہے کہ فرشتوں نے آ دم مَالینا کومنع فرمایا کہ جب تک آپ کا نکاح نہ ہویہ لی لی تم کومباح نہیں اور حق جل وعلا شاند نے آ دم عَالِيْلا کے نکاح کا خطبہ پڑھااور فرشنوں کو گواہ کیا واضح ہو کہ جناب سیّدناومولا نامحمہ ملطّے مَیّن کم درود پڑھنا جب کہ جناب حواظیّاۃ کا مہر قرار پایا اور کتب احادیث اور فقہ بلکہ خود کلام الله شريف مين درود شريف پڑھنے كا حكم آيا توسمجھنا جاہے كه آپ پر درود بھيجناكس قدر موجب رحمت وباعث بركت بحاِنَّ اللَّهُ وَمَلَنِكَتُهُ ' يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِّي يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمُّنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا لِعِي الله تعالى الى رحمت اوراس ك فرشة درود سيميحة بين نبى پراے ايمان والوتم ان پر درود وسلام پردهو حضرت عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ جس شخص نے نبی منطقے کیا پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالی اوراس ك فرشة ستر باراس پردرود بصحة بين روايت كيااس كوامام احدف اورآب في ماما ہے کہ دہ تخص ہلاک ہو کہ جس کے روبر ومیراذ کر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے قل کیااس کوتر ندی اور ابن حبان اور برزار وطبرانی نے اور شوارق میں لکھا ہے کہ فرمایا رسول (۱)شرح مواهب

جميل الشيم سلام عليك ياشفيع الامم سلام عليك

اللُّهُمُّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِثُ عَلَيْهِ الحاصل آدم وحواا يك مدت تك جنت مين خوش ومرورد ہے جس درخت سے اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا اس سے دورر ہے ابلیس خبیث کوان کا جنت میں رہنا خوش نه آیا آخر کار جناب حواطبطاً کو جا بہکایا اور مکرو فریب ہے کہا کہتم کوائیک درخت بتلا تا ہوں اگرتم اس کا پھل کھا وُ تو فرشتے بن جاؤیا حیات ابدی یاواس وجد سے تہارے رب نے تم کواس کی قربت سے منع فرمایا ہے قبال ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة الاان تكونا ملكين او تكونا من

ف واضح ہو کہ اہلیس خبیث نے بسبب حسد بہکایا تھا ای وجہ سے ابن منذر نے عبادہ بن ابی امیہ سے روایت کی ہے کہ پہلے بہل جوعالم میں گناہ ہواوہ حسد ہے۔ جس وقت آ دم عَالِيلًا اورحوا عَيْنًا أن اس درخت كاكبرس كى قربت سالله تعالى نے منع فرمایا تھا کھل کھایا جنت سے نکالے گئے اور زمین پرڈالے گئے۔

ف مجابد اورسعید بن جبیر نے ابن عباس فالنیز سے روایت کی ہے کہ وہ درخت کیبول کا تھا اور تفسیر عزیزی میں وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ ہر دانداس کا گائے ك كرده كے برابر تها مزه ميں شہد سے زياده شيريں اور مسكه سے زياده ملائم تھا اور ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا اور قبا دہ سے منقول ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھااور حفرت علی نے اس کوشجر ہ کا فوراورا بی ما لک نے مجور فرمایا ہے ابواشیخ نے یزید بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ وہ درخت کیمو کا تھا اور بعضوں نے نور فرمایا ہے مگر

\_ نادررسائلِ ميلا دالنبي مِنْفِيَةِ في (جلدروم) \_ ٢٧٦ \_\_\_\_\_ الله كا ذكر كياجا تا ہے اور رسول الله مضاعيم بر درود پڑھا جا تا ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں بركت فرما تا ب إدرايي رحت نازل كرتا ب ابيات رحمت حل کا مووے کیوں نہ ورود جن مجالس میں پڑھتے ہیں مولود عشق احمد میں باوقار تمام

يرصح بين ابل دل درود و سلام

نام حضرت کا جب زباں سے لیا لپ عشّاق بولے صلِّ علیٰ

شوق سے بندگان رب جلیل عشقِ مولی میں کرتے ہیں تہلیل

رحمتوں کا ورود ہے چیم

ذکر میلاد سے وہ ہے سرور جو ہے خشہ جگر زعفق حضور

خته دل نیم جان برشته جگر کہتا ہے نام آپ کا سن کر

مرحبا مرحبا رسول الله

قدى ہر دم كہيں بعد تغظيم كە عليہ الصلوة والتعليم

مومنو يا ادب يعد اكرام تم بھی پڑھتے رہو درود و سلام تاریخ کے روزہ کا تھم ہوا جب چورہ تاریخ کا حضرت آ دم مَاليالا نے روزہ رکھا چرايك ثلث بدن آپ کا اصلی حالت پرآ گیا پھر حکم ہوا کہ پندرہ تاریخ کاروزہ رکھوآپ نے بندره تاریخ کاروزه رکھا پھرتمام بدن آپ کا بحالت اصلی ہوگیااورتمام سیاہی دور ہوگئ ابتداءصيام ايام بيض يهال سے جانتا جا ہيا اور رسول الله مشكر الله مفراور حضر ميں ہميشه بدروزے ایام بیض کے رکھا کرتے تھے جیسا کہ ابن عباس خالٹیز سے نسائی شریف میں ہے۔انوار محربیمیں ہے کہ جب آ دم مَلائلانے ساق عرش اور کل مقام جنت پر آپ کا نام الله تعالى كے نام كے ساتھ كھا پايا عرض كيا كدا بروردگار بيرمحمد منظير الله كون بين حق سجانه تعالی نے فرمایا کہ پرتمہارے ایسے فرزند ہیں کہ اگران کو پیدانہ کرتا تو تم کو بھی پیدانہ کرتا آ دم غلینا نے عرض کیا کہاہے پروردگاراس بیٹے کی برکت ہے اس باپ پر رحم کیجو لینی محدرسول الله مطفی و نے کے صدیے سے میری خطامعاف کیجیو آ واز دی گئی کہ ائة دم الركوتمام ابل زمين اورآسان كحن من بحرمت محد شفاعت كرتا توجم قبول

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِي تُرْجِٰي شَغَاعَتُهُ لِحَلِّ هَوْلٍ مِنَ الْكَهُوالِ مُقْتَحِم

انوار محديدين حضرت عمر بن النطاب ذالفيزية يدوايت أب كدرسول الله طفي الما نے فر مایا ہے کہ جب آ دم مَلِينة سے خطاعمل ميں آئی عرض کيا کہ پروردگار ميں بجن محر موال كرتا مول ميرى خطا بخش دے الله تعالى فے فرمایا كداے آ دم ميں نے محد كواب تک پیدائیں کیاتم نے ان کوس طرح جان لیاعرض کیا کداے پروردگار جب تونے مجھے پیدا کیا اور روح ڈالی تب میں نے اپنا سراٹھایا قوائم عرش پرلا الدالا اللہ محدرسول الله كلها پایا من نے جان لیا كه يقينا جو محض طير يز ديك تمام خلق سے محبوب ہے اس كانام تيرے نام كے ساتھ كمتوب ہے اللہ تعالی نے فرماياك آوم تونے تيجے كيا بے شك

محققین علماء نے حبیبا کہ امام رازی پرانشاہیہ وغیرہ ہیں فرمایا ہے کہ اس درخت کے معین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ابن عطیہ نے فرمایا ہے کہ بہتر بیہ ہے کہ آ دی اعتقاد کرے كەللىدىتعالى نے آ دم ئالىنلە كوايك درخت كى قربت سے منع فرمايا تھااس درخت كى خر الله بي كو ہے اورا پنے ذہن میں معین نہ كرے۔الحاصل جب كه آ دم مَلَائِلًا سرا نديب اور حضرت حوا ﷺ جدہ میں ڈالے گئے ان کواپنی خطاء پر از حد ملال تھا اور بہشت کی نعتیں فوت ہونے ہے رنج کمال تھا آپ دوسویا تین سوبرس تک علی اختلاف الروایتین روتے رہے اور چاکیس کون تک دونوں نے مجھے کھایا بیانہیں اور آ دم عَالِیناً جناب حوا مِنْااً ہے سو برس تک قریب نہ ہوئے اگر تمام روئے زمین کے آنسوجمع کیے جا کیں تو آ دم مَالِينًا كَآ نسوسب كَآنسووَل سي زياده جول كاورآب ني تين سورس تک حیا سے سراد پرنہیں کیااورمجاہد عصمنقول ہے کہ حضرت آ دم عَالِنلا کے آٹسو سے الله تعالیٰ نے خوشبودار چیزیں مثل عود وصندل اور حضرت حواطیقا ہے آنسوؤں ہے گرم مصالحہ پیدا کیاطبرانی اورابونعیم اورابن عسا کرنے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول الله عصفي في جب آدم بهشت سے جدا ہو کرز مین پرآئے ان کو کمال وحشت لاحق ہوئی جبرئیل امیں آئے اور بلند آواز سے اذان کہنے لگے جب کلمہ اشہدان محمہ رسول الله پر پنچیتو حضرت آ دم مَلاِیلا کواس کے سننے سے اطمینان ہوااور وحشت دور ہوئی تفسیر فتح العزیز میں لکھاہے کہ ابن عسا کراور خطیب ابن مسعودے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آ دم عَالِیٰلہ اس گناہ کے باعث جب بہشت سے زمین پر آئے تو ان کا رنگ سیاه ہو گیا تھا۔ جب قبول تو بہ کا زمانہ قریب آیا حکم ہوا کہ تیرہ تاریخ کوروز ہ رکھو حضرت آ دم مَالِينلانے روز ہ رکھا آپ کا تہائی جسم اپنی حالت اصلی پر آ گیا پھر چودھویں

<sup>(</sup>۱) پردایت ابن عباس سے ہے۔ (۲) پردایت مسعودی نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣)شهربن حوشب كويدوايت يېچى ٢ (٢)زرقاني

بفذر دانش خود هر کسی کند ادراک

مراس قدرجاننا ضرورب كه كلام الله شريف بيس ورفع فنا لك في ورك مدكور ہے یعنی ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرا ذکر۔شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی وطن بنا الله في العزيز مين لكها بي كد جناب سيّدنا رسول الله في جريّل عَلِيلًا مع دريا فت كيا كمالله تعالى في ميرا ذكر كيول كربلند فرمايا جرئيل مَالِيلًا في عرض كياكماللدتعالى نے آپ كے ذكر كواذان اور تكبيراورالتحيات اور خطبه اور كلمه طيبه اور كلمه شہادت میں اینے ذکر کے ساتھ کیا اور تابعداری کے کام میں جیسے کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرواور گناہ کی حرمت میں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو محض اللهاوراس كےرسول كى نافر مانى كرے كا بيتك اس كيليے دوزخ كى آگ ہے ہميشہ ہمیشہ کواس میں رہے گالیعنی اپنی اطاعت کے ساتھ آپ کی اطاعت اوراینی نافر مانی كے ساتھ آپ كى نافر مانى ذكركى حضرت حسان صحابى زلائية نے كيا اچھافر مايا ہے۔

وَضَمَّ الْإِلَّهُ إِسْمَ النِّبِّي إِلَى إِسْبِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِنُ أَشْهَدُ

یعنی الله تعالی نے این اسم کے ساتھ اسے نبی کا نام ملایا جب ج وقت اذان من مؤذن نے اشہدان محدر سول الله پڑھ کرسنایا۔

الحاصل جب نور محدى آ دم مَالِيلًا كوسر د مواتوقه اين پشت سے ايك خوش آ واز (۱) نیخن ایمان نبلائے گا

يناوررسائل ميلادالنبي مشفيتية (جلدودم) = ١٥٠ محر مجھ کوتمام خلق سے پیاراہے چوں کداس کے وسیلہ سے تو نے سوال کیااس لیے میں نے تیرا گناہ بخش دیا اگراس کونہ پیدا کرتا تو تھے کوبھی پیدا نہ کرتاوہ سب نبیوں کے بعد تیری اولا دیس ہوگا۔ بیت

> اگر ذات محمد را نیا ورده شفیح آدم نه آدم یافته توبه نه نوح از غرق نجتیا

مسلمانوبرے غور کامقام ہے جارے نبی کھنے ہی کا کیامبارک نام ہے حضرت آ دم مَالِيلًا نے آپ ك وسيله سے عرض كياحق تعالى نے ان كا قصور معاف فر مايا۔

> جو آوم سے سر زو ہوا تھا قصور وہ مالک نے مخشا طفیلِ حضور نبی کی شفاعت سے یوم الجزا ای طرح بخشے گا ہم کو خدا مجھے شعر سعدی کا آیا ہے یاد ہے اہل مخن پر کہ دیں اس کی داد ردھوں ہو کے خوش وقت اور شاد شاد درودِ ملک بر روانِ تو باد ہر اصحاب دہر ہے روانِ تو باد

سجان الله آپ کی کرامت کا کیا ٹھکا ناہے چنانچہ حدیث سلمان زالنی میں ندکور ہے کہ جبرئیل امین نے سیدالرسلین کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آ پ کا رب فرما تاہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو کیل بنایا ہے تو تم کو اپنا حبیب بنایاتم سے زیادہ ا كرم اور برگزيده كسى كونبيس بيدا كيافي الواقع دنيااورابل دنيا كواس ليے پيدا كياہے كہ جو

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةُ دِيْنُهُ الْإِسْلَامُ وَمُحَمَّدٌ عَبْدُة وَرَسُولُهُ فَمَنْ امْنَ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وُصَدَّقَ بُوعْدِيم وَاتَّبُعُ رَسُولُهُ أَدْخَلُهُ الْجَنَّةَ اللهم اجعلنا منهم -

یعنی سوائے خدا کے اور کوئی معبور نہیں اسلام اور اس کا دین اور محمد اس کے بندہ اور پنجبر ہیں جو تحف اللہ بزرگ و برتر پرایمان لائے گا اوراس کے وعدوں کوسیاجانے گا اوراس کےرسول کی پیروی کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اللی ہم کو بھی جنت میں داخل کرنااور شفاء میں ہے کہ ایک پہلے پرانے پھر پرید کھا ہوا ملا۔ محمد ، تقى مصلح امين يعن محمد الله سے ڈرنے والی پر ہیز گاراصلاح کرنے والے امانت دار بين اورايك يقر يرخط عبراني مين حضرت موى بن عمران كاميكت ملابيان فيف اللهمة جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بِلِسَانٍ عَرَبِّي مُّبِينٍ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ لِعِن میں اے اللہ تیرے نام سے لکھنا شروع کرتا ہوں آیا دین سچا اے مخاطب تیرے پروردگارے پاس سے عربی کی صاف اور واضح زبان میں سوائے اللہ کے اور کوئی معبود مہیں اور ٹھاس کے بھیجے ہوئے ہیں یعنی اللہ کا تھم لے کرآ سے ہیں۔

ف- جب کہ جناب مولی مالیا کے کتبہ سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ آ پ خدا كرسول بي ان كوآب كى رسالت پروثوق موكيا تھا تواب آ مخضرت مضيّعيّم كے اس قول کی کداگر موسیٰ ابن عمران زندہ ہوتے تو ان کوسوائے میری اطاعت اور امتاع كاور يكه بن ندا تا يورى تصديق موكل اللهم صل على أصدق الصادقين علامه این مرزوق نے عبداللہ بن صوحان سے روایت کی ہے کہا انہوں نے کہم بحر مند کے گرداب س ایک سی پرسوار تھا ایس تیز ہوا چلی کے سی ایک جزیرہ میں جا پیچی ہم نے الك نهايت خوشبودارسرخ كاب يرسفيدى عدلا إله إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ وَّسُولُ اللهاور ووسر مصفيد كاب يرزردي مبراءة من الرَّحمن الرَّحيد إلى جَنَّاتِ النَّعِيم (١) الواريك

ينا در رسائل ميلا دالنبي مُشْكِعَيْم (جلدوهم) = ١٥٢ جانور کا ترانہ سننے گلے حق سجانہ ہے پوچھا کہاہے پروردگارییکس کی آ واز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیآ واز سبیح خاتم الانبیاء کی ہے جو تیری پشت سے پیدا کروں گا روایت ہے کہ جب آ دم وحواسے خلق کی پیدائش شروع ہوئی اور عبیں حمل ہے چالیس بچہ پیدا ہوئے چوں کہ نورمحمری آ دم مَلائِلا سے منتقل ہوکر حضرت شیث میں آیا اس لیے الله تعالى نے حضرت كى بركت سے ان كوتنها پيدا كيا تاك نور محدى غيرمشترك رہے انوار محدیہ میں لکھا ہے کہ حضرت آ دم مَلاِئلًا نے اپنی دفات سے پہلے اپنے فرزند شیث عَلَيْنَا كُوبِيهِ وصيت كَى كه نور مجمرى الحجهي پأك عور تول كودينا منشابير تفاكداس كى نهايت تعظيم تمچیو ۔ کعب الاحبار سے ابن عسا کرنے روایت کی ہے کہ آ دم مَالِیْلا نے اپنے فرزند شیث مَالِنلا ہے کہا کہاے میرے پیارے بیٹے تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے خلافت کو عمارت تفقو کی اور عروة وقتی ہے مضبوط پکڑنا یعنی صراط متفقیم پر ثابت قدم رہنا جس وقت نام اللی تیری زبان سے مذکور ہواس کے ساتھ نام محر بھی ضرور ہو میں نے ساق عرش پران کا نام مکتوب پایا اورتمام آسانوں میں پھرا آپ کا نام ہر جگہ لکھا ہوا ملاشجر ہُ طوبی اورسدرۃ المنتنی اور بوستان جنت کے بتوں پرادراطراف بچاہ اورحوروں کے سینے پراور ملائکہ کی آ جھوں میں آ پ کا نام محمد لکھا ہوا پایاتم بھی ان کا ذکر کٹر ت سے كرنا كيول كهفرشة ان كاذكر مروفت كرتے ہيں ۔غرضيكه آپ كانا م الله تعالى كوبہت پیاراادرمحبوب ہےال لیے ہرجگہ پرآپ کا نام مکتوب ہے چنا نچہ حضرت ابو ہر رہ منطقات ے روایت ہے کہ جناب سیّدنا رسول الله طفی وَقِيْنَ نے فرمایا ہے کہ جب مجھ کوشب معراج میں آسان پر لے گئے تو میں نے اپنانام محدرسول الله برجگہ لکھا پایا اور معالم الننزيل ميں ابن عباس زمائنت سے روایت ہے اور اس روایت کوشاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ لوج محفوظ کے اوّل میں سیعبارت لکھی ہوئی ہے لا الله (۱) مواب لدنيه (۲) انوارځريه

مچھلی کودریا میں چھوڑ ویا اور مدارج العبوۃ اور انوارمحدید میں لکھاہے کہ 9 م م میں ایک الگورے دانہ پرسیاہی سے محمد لکھا گیا اور کتاب انطق المفہوم میں ابن طغر بک مفتی نے لکھا ہے ایک جزیرہ میں ایک برواعظیم الثان درخت تھا اس پر ہے نہایت خوشبودار اورزیادہ تھاس کے پت پر تین سطریں سرخی سے بخط واضح لکھی ہوئی تھیں اوّل سطر من لا الله الله الله اوردوسرى مين محمدرسول الله اورتيسرى سطر مين إنَّ السِّيدُينَ عدد اللَّه الاسلام لعنى الله كرزوك ب شك دين اسلام ب- أبن عباس والني سروايت ے كہ ہم سيّدنا رسول الله مصفيّة لي كے حضور ميں حاضر تصاحيا تك ايك جانور آيا اور ایک با دام سبر اور تازه موند میں لا با اور بادام کوڈال دیا آنخضرت مطیع آئے آس کواٹھا لیاس میں ایک کیڑ امبررنگ کا تھااس پرزردرنگ سے لا اِلله اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ دَّسُولُ الله كصابوا تفاطبرستان مين ايك قوم وحدانيت كي مقراور رسالت كي متكرتهي ايك روز نہایت طیش آ فاب میں ایک ابر ظاہر جوااور مشرق سے مغرب تک پھیل گیالوگوں نے ظبركونت اس ميس بيديكها كم جلى شم على إله إلله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله كلهاموا تھاتب بہت لوگوں نے توبد کی اور اسلام لائے۔ای طرح ایک بررگ سے مروی ہے كدد يكماانبول نے ايك درخت كداس كے سزيوں پرنهايت گرى سزى كاالة ليے اس كوكا منت تھے اور نام ونشان مانا جائتے تھے پر وہ درخت وييا ہى سرسزرو شاداب ہوجاتا تھا پھراس کوان مشرکین نے کاٹ کراس کی جڑمیں رنگ گلادیا اس رنگ كاردگرد جارشاخين كليس برايك شاخ مين كلها بواتهاك إلى وَالله الله مُحمَّدُ رُسُولُ الله تب لوگوں کواس کا اعتقاد ہوا۔

ای طرح سے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم دریائے مغرب میں سوار تھے (۱) پر پانچوں روایتی ذیل کی بہار جنہ میں مولا نانے لکھی ہیں۔۱۲

سمهم هیمیں خراسان میں ایک ایسی ہوا تیز چلی کہ جیسے قوم عادیر چلی تھی اس کےصدمہ سے پہاڑالٹ گئے اور وحثی جانور سرگر دال پھرنے لگےلوگوں کو یقین ہوا کہ قیامت آگئ تب اللہ سے عاجزی کرنے ملکے یکا یک آسان سے ایک نوعظیم پہاڑ پر اتراجب آ دمیوں نے دیکھا کہ وحثی جانوراس پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو آ دمی بھی ان کے پیچھے دہاں جا پنچے ایک پھر پر جو تین انگشت چوڑ ااور ایک ہاتھ لمباتھا تین سطریں لَكُهِي بِهِ فِي دِيكُصِيلِ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ لِعِن سوائح مير بركوني معبود نهيل ميرى عبادت كرودوسرى سطريس محمدرسول اللدالقرشي اورتيسرى سطريس أخسنكه ووا وَاقِعَةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي سَبْعَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ وَالْقِيَامَةُ قَدْ الْلِفَتْ لِين وُرو مغرب کے واقعہ سے وہ یقیناً سات یا نومیں ہوگا اور قیامت قریب آئینجی ۔ امام فخر الدين رازي اورعلامه ابوسعود وصاحب مدارك وغيره مفسرين وعنسيتيعين نے لكھا كه جب حضرت خصر عَالِيلًا نے بمعیت موٹی عَالِيلًا دويلتيم بچوں کی د يوار قائم کی كه جس كا قصد کلام شریف میں سورہ کہف میں ندکور ہے تو اس دیوار کے نیچے ایک سونے کی مختی رِ چِنْ السَّعِينَ اور آخريس لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله لَها والقابا وصف اس امرے کہ بیقصد ایوار کا کہ جس کے فیجے سیخی تھی رسول الله مطاع آنے کی پیدائش سے د و ہزار کئی سو برس پہلے کا ہے مگر آپ کی رسالت کی اس وقت میں بھی تقید اپتی ہو چکی ہاورطلحہ خالفی سے روایت ہے کہ جب اوّل مرتبہ خانہ کعبہ شہید ہوا تو اس میں سے ایک پھر پر بیلکھا ہوا ملامیر ابندہ سب سے منتخب اور متوکل اور میری طرف رجوع ہونے (۱) ذیل کی دونوں روایتوں کوصاحب درمنظم نے بھی روایت کیاہے

والا اور برگزیدہ وہ ہے کہ جس کی پیدائش کی جگہ مکہ اور ہجرت کی جگہ طیبہ ہے وہ گواہی اس بات کی دے گا کے سوائے خدا کے اور کوئی معبور نہیں ۔ ابن عسا کرنے روایت کی ے كمامير المومنين عمر بن الخطاب والله في عب سے دريا فت كيا كرسول الله مطاع الله کے فضائل جوآپ کی پیدائش سے پہلے کی کتابوں میں ہیں بیان کروکعب نے کہا کہ میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک ایسا پھر پایا تھا كهاس مين حيار مطرين كلهي مونى تقييل ماقة ل سطر مين أنَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِي لینی میں اللہ ہوں سوائے میرے کوئی معبود تہیں میری عبادت کرواور دوسری سطر میں اُنگا اللُّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا مُحَمَّدٌ رَّسُولِي طُوبِي لِمَنْ أَمَنَ بِهِ وَأَتَّبَعُهُ عِنْ شِ الله مول سوائے میرے کوئی معبود نہیں اور محد مبرارسول ہے خونی ہے اس محض کیلیے جواس کا اتباع كرے اوراس پرايمان لائے اورتيسرى مطريس إيّني أنّا اللّه كلا إله إلّا أنّا مَنْ إغتصم بن نبعا لكها موا تقالعن مين الله مون سوائ ميز كوئي معبورتين جوميري ذات ہے اپناتعلق کرے گا اور جھے پرتو کل کرے گا نجات پائے گا اور چوتھی سطر میں إِنِّي أَنَّا اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَّا الْحَرَمُ لِنْ وَالْكَعْبَةُ بَيْتِي مَنْ دَخَلَ بَيْتِي آمَنَ عَذَابي لیخی میں ہی اللہ ہول سوائے میرے اور کوئی معبود نہیں حرم میری ملک ہے اور کعب میرا گھرہے جومیرے گھر میں آ جائے گا میرے عذاب سے امن پائے گا اور کلام اللہ شريف ميں ہے وَمَنْ دَخَلَهُ عَانَ أَمِنَا لِعِيْ جَوْض اس مِي داخل ہوگاو وامن يائے گافی الجمله بہت ی روایات آپ کی کرامات وعزت اور صدق نبوت پر ولالت کرتی الله جم كوصد بزار بارافتخار كرنا جا ہے كہ جم اليے رسول عظيم الثان كى امت ميں ہوئے كرجن كے صدقہ سے مجے نتے۔ فریخیٹ اُفتا كاخطاب پایا كہ جن کے وجود باجودكورب ورودنے مبدءالکا تنات تھہرایا۔

مادررسائل ميلادالني الفيرية (جدددم) = 102

صحیح مسلم اور بخاری میں واثلہ بن اسقع اور ابو ہریرہ و ڈاٹھ است صدیثیں موجود ہیں کہ آپ نسباً منتخب اور خیر الخلائق ہیں تانس والتہ سے روایت ہے کہ پڑھی رسول اللہ سطیح نیا نے آپ اللہ کا بھارے کے درسول میں اندفیسے درسول میں اندفیسے درسول ہولوگ تم میں اشرف اور افضل ہیں ان عمیر ہیں کہ بے شک آیا تمہارے پاس رسول جولوگ تم میں اشرف اور افضل ہیں ان میں سے اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ازرو نے حسب ونسب ماں اور باپ کی جانب سے افضل اور نیس تر ہوں اور میرے آباء واجداد میں آدم سے آئ تک زنائہیں ہوا۔ حضرت عائشہ بنائی کہ نے سید الرسلین اور آپ نے جرئیل امین سے روایت کی ہے کہ جھڑت کا نیش بنائی کہ میں نے تمام زمین پرمشرق ومغرب میں تلاش کر چھوڑ امیں جرئیل عالیت نے فرمایا کہ میں نے تمام زمین پرمشرق ومغرب میں تلاش کر چھوڑ امیں جرئیل عالیت نے فرمایا کہ میں نے تمام زمین پرمشرق ومغرب میں اور امام احمد اور بہتی اور نے گھر سول اللہ مطبع کی اور عام اور بہتر نہیں پایا اور نہ کسی باپ کے بیٹوں کو بنی باشم سے افضل در بھاروایت کیا اس کو طبر آئی نے اوسط میں اور امام احمد اور جابی قاور دیا ہے۔ دیکی اور ابونیم وغیر ہم نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی وسط میں اور امام احمد اور حافظ دیکی اور ابونیم وغیر ہم نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی وسط میں اور ابام احمد اور حافظ ویکی اور ابونیم وغیر ہم نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی وسط میں اور ابام احمد اور حافظ ویکی اور ابونیم وغیر ہم نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی وسط میں اور ابام احمد اور حافظ ویکی اور ابونیم وغیر ہم نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی وسط میں اور ابام احمد کی صورت پر بہت زور دیا ہے۔

القصد آدم مَلَالِلاً ہے وہ نورمحدی جدا ہو کر حضرت شیث مَلاِلِلاً اوران ہے انوش (۱) انوارمحدیہ (۲) انوارمحدیہ (۳) مواہب لدنیہ \_نادررسائل میلادالنی مطابقتی (ملدده) \_ 10۸ بین نبوت په جن کے صدیا شہود ان په پرمصتے رہو سلام و درود

وہ نبی جو خدا کے ہیں محبوب لوح پر جن کا نام ہے کمتوب

قلب عافل تو ان کی عظمت جان ذکر سے ان کی ہو تو رطب لسان

جس نے عظمت نبی کی جانی ہے خلد میں اس کو شادمانی ہے

> مومنو با ادب بصد اکرام پڑھو حضرت پہ تم درود و سلام

قدى بر دم كبين بعد تعظيم كه عليه الصلوة والتسليم

> اے امام رشل سلام علیک رہنمائے شبل سلام علیک

روایت ہے کہ جب آ دم مَلُائِنگانے اپنے فرز ندشیث مَلُائِنگا کو وصیت فرمائی که نور فرمی گریال کرنا اور ارجام طیب میں اس کوتحویل کرنا تو اسی وصیت برعمل جاری دیا نچہ مفرت شیث مَلَائِنگانے اپنے فرز ندسے بہی عبدایا کہ نور محمدی اچھی پاک عور تول کا کوسپر دکیا جائے اور ہر شخص اس کی تعظیم بجالائے جب تک نور محمدی اللہ تعالیٰ نے عبدالحطلب تک پہنچایا اور ان سے نتقل ہوکر حضرت عبداللہ میں آیا۔ اسی وصیت برعمل موتار ہا آخر کا راس وصیت کا نہ تیجہ ہوا کہ اللہ نے آپ کا مبارک نسب سفاح جاہلیت ہوتار ہا آخر کا راس وصیت کا نہ تیجہ ہوا کہ اللہ نے آپ کا مبارک نسب سفاح جاہلیت اور اور کھی یہ

اورا درلیس میں ہوتا ہوا۔ حضرت نوح مَلَائلاً تک آ پہنچار دایت ہے کہ جب نوح مَلِیلاً کی قوم پر قہر باری ہوا زمین و آسان سے پانی جاری ہوا کل ججر وشجر درو دیوارا در تمام چرند و پر ندادرسب جاندار غرق آ ب ہوئے الا جو کشتی میں آیااس نے امن پایااس دفت نور محمدی سام بن نوح کی پشت میں تھا اور وہ اپنے باپ کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے بھی وجہ ہے کہ اہل کشتی نے نجات پائی اور کشتی کواللہ تعالی نے غرق نہیں فرما یا۔ بہت

زجودش گر نہ گشتے راہ مفتوح بجودی کے رسیدے کشتی نوح

اور آپ نے خود بھی ارشاد فر مایا ہے کہ جھ کومیرے رب نے نوح مَالِینا کے ساتھ کشی میں سوار کیا و کہ مَلَی فی السّفیڈ نو ہے اورائی طرح جب جناب ابراہیم خلیل اللّٰہ کونمرود نے آگ میں ڈالا اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان کیلیے آگ کو گلزار بنایا اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان کیلیے آگ کو گلزار بنایا اور طرح طرح کے انعام واحسان سے سر فراز فر مایا اور عزت دی اس وقت میں بھی نور محمدی ان کی پشت میں تھا کیول کر آپ نے فرمایا قدندنی فی النار فی صلب ابر اہیم محمدی ان کی پشت میں جھے کور کھ کر آگ میں ڈالا اور حضرت عباس انٹینئو نے کیا اچھا فر مایا ہے۔

وَرُدُتَّ كَارَ الْخَلِيلُ مُ كَتَبِّمًا فِي صُلِبُ إِلَّهُ الْتَكَكِيفُ يَخْتَرِقُ

لینی ابراہیم عَالِیٰلہ کوآ گ کس طرح جلاتی جب آپ اس آگ ہیں ان کا پشت میں پوشیدہ تشریف رکھتے تھے جاننا چاہیے کہ وہ نور کرامت ظہور نوح عَالِیٰلہ ہے سام اور ابراہیم میں ہوتا ہوا حضرت آسمیل میں آیا اور ان میں سے نتقل ہوتا ہوا نزالہ میں آ کر قرار پایا چوں کہ ان کے والدین نے ان میں نور محدی کے آثار نمایاں پائے اس لیے انہوں نے قربانی کی اور کھانے کھلائے پھروہ نزار سے نتقل ہوکر مصر میں ہونا

حين العشيرة تبغى الحق خذلانا

يعنى اے كاش ميں اس وقت موجود موتا كرجس وقت محمد منت الوكوں كوايمان كى طرف بلائيں گےاورو سان كردين حق كوجفلائيں گےالحاصل جووقت الله تعالى ك نزديك مرم تفاقريب موالعني كعب سے دونور بتدريج عبدالمطلب كونصيب موا انوارمحدی میں کعب الاحبار سے روایت ہے کہ جب نورمحدی عبدالمطلب میں آیا ایک ردزآپ بیت الله شریف کے سی موقع پر سو گئے تھے جب بیدار ہوئے این عجب حالت ديلهي ليحنى ايني خوشبوملي موئى اورسرمه لكاموا ديكها اورعده لباس زيب تن يايا جيران ہوئے کہ بیغل کس نے کیا ہے عبدالمطلب کے والدان کو قریش کے کا ہنوں کے پاس لائے اور بیقصدسنایا کا ہنوں نے کہا کدان کا نکاح کرد بیجے عبدالمطلب کے باپ نے ان کا نکاح کردیا عبدالمطلب کے بدن سے مشک کی خوشبوآتی تھی اورنور محمدی کی روشی ان كى پيشانى ميں يائى جاتى تھى جس ونت قط سالى جوتى تھى قريش عبدالمطلب كوجبل تعمیر پر لے جا کر بوسیاءعبدالمطلب الله تعالیٰ سے تقرب حاصل کرتے اور بارش کا سوال كرت الله تعالى بدير كت نور محم مصطفى يطيئ و ان كى دعا قبول فرما تااور يانى برسا تا تعا (۱)موابب لدنيه (۲)موابب لدنيه

میں نے کہاسوائے سترعورت کے اور جگہ آپ دیکھیے اجازت ہاس نے میری ناک کا ایک سوت اور پھر دوسرا سوت کھول کر دیکھا اور کہا ہے شک تیرے ایک ہاتھ میں ملک اور دوسرے میں نبوت ہے۔ یہ بات اس عالم کی سیح ہوئی اس لیے حضرت محمد رسول الله مصفی الم عبد المطلب كى اولاد ميس بيدا موسے اور آپ كو ملك اور نبوت دونوں حاصل ہوئے۔ابوقعیم نے بالاسنادابوطالب سے مروایت کی ہے کہ ابوطالب نے کہا کہ مجھ سے عبدالمطلب نے بیان کیا کہ میں ایک روز خانہ کعبہ میں سویا ہوا تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ جس سے طبیعت گھبرا گئی اور دل بیروحشت چھا گئی۔ میں تعبر کیلیے قریش کی ایک کا مند کے یاس گیا اور کہا کہ آج رات میں فےخواب میں دیکھا کہ ایک درخت ایبا بلند پیدا ہوا کہ جس کی چوٹی آ سان تک پیٹی اور اس کی شاخیں مشرق ومغرب میں پھیل گئیں اس درخت سے زیادہ میں نے کسی شے میں نور نہیں دیکھااس کا نورآ فتاب سے ستز حصہ زیادہ تھا تمام عرب اور عجم اس کے آ گے سر جھائے ہوئے ہیں اور دمبرم اس کا نور بردھتا جاتا ہے اور اس کی عرض وطول بیس ترتی ہوتی ہے وہ درخت مجھی پوشیدہ اور بھی ظاہر ہوتا تھا میں نے قریش کی ایک جماعت کو دیکھا کہ اس کی شاخوں میں لنگ رہی ہے اور دوسری جماعت اس کو کا شاحیا ہتی ہے جب بیلوگ اس درخت سے قریب ہوئے ایک ایسے خوش روجوان نے ان کو پکڑا کہ میں نے اس سے زیادہ صاحب خوشبوا در حسین کسی کوئبیں دیکھااور جوان ان کی کمریں توڑنے اور آ تکھیں پھوڑنے لگا۔ تب میں نے اپنا ہاتھاس کی شاخ پکڑنے کیلیے بلند کیا مگر مجھ کونصیب نہ ہوا میں نے اس جوان سے یو چھا کہ اس درخت میں کسی کا نعیب ہے اس نے کہا کہ اس میں ان لوگوں کا نصیب ہے کہ جنہوں نے اس کی شاخیس پر اور بھ رسبقت لے گئے پھر میں جاگ اٹھااور بہت ڈراعبدالمطلب کہتے ہیں (ا) بدروایت درمنظم میں ہے

ينا دررسائلي ميلا دالنبي مشابكية (جلدودم) ي ١٩٢ روایت ہے کہ جب ابر ہدملک یمن بیت الله شریف کے گرانے کو آیا نعوذ بالله منهااور بیہ خبر قریش کو پنجی تو عبدالمطلب نے کہا کہ وہ اینے اس ارادہ میں نا کامیاب رہے گابیت الله كارب خوداس كى حفاظت اور حمايت كرے كا اير بدنے قريش كى اونث اور بكرياں ك جن میں چارسواونٹنیاں عبدالمطلب کی تھیں گرفتار کرلیں عبدالمطلب قریش کے ہمراہ جبل مبیر پرآئے نور محمدی نے جاند کی طرح ان کی بیشانی میں دوڑہ کیا کہ شعاعیں اس کی بیت الله شریف پر پینچیں جب عبدالمطلب نے بیحال دیکھاتو کہا کہ اے جماعت قریش کی چلوبے شکے تم اس بات سے کفایت کی گئی ہوشم ہے اللہ کی کہ جب اس نور کا اس طرح دورہ ہوا کرتا ہے تو ہم کوفتح مندی اور تصرت حاصل ہوتی ہے اس واقعہ کے بعد ابرہدنے اپنی قوم سے ایک شخص کو مکہ میں رواند کیا جس وقت وہ مکہ میں آیا اور عبدالمطلب كا چېره د يكھا نہايت عاجزي كي اوراييا بېكا كغش كھا كرگر پردااس كي آواز الین کلتی تھی کہ جیسے ذرج کیے ہوئے بیل ہے آ واز نگلتی ہے جس وتت اس نے افاقد مایا عبدالمطلب كيليے يجده بجالا يااوركها كەمين گوابى ديتا مول كەنۇ قريش كاسچاسردار بےاور جب عبدالمطلب ابرمد كے پال تشريف لے كئے ايك بوے سفيد ماتھى نے ان كے چېره کود يکھااوراونث کی طرح بيڅه کرعبدالمطلب کو تجده کياالند تعالیٰ نے اس ہاتھي کو گويائی عنایت فرمائی اس نے عرض کیا کہ اے عبدالمطلب جس نور کا تیری پشت میں قیام ہے اس پرمیراسلام ہے۔ابن سعداد رطبرانی اور حاکم وغیرہ نے حضرت عباس ہے روایت ک ہے کہ فرمایا عبدالمطلب سے خصرت عباس سے کہ ہم ایک بار جاڑے کے موسم میں یمن کے ملک کو گئے جمارا گزرایک بہودی عالم کے پاس جواوہ زبور پڑھتا تھا اس نے یو چھا کہتم کون آ دی ہو میں نے کہا کہ قریش میں ہے ہوں اس نے کہا کہ قریش میں کون ہومیں نے کہا کہ بنی ہاشم اس نے کہاا گرتم اجازت دوتو میں تمہارا کچھ بدن دیکھوں۔ (۱) قیام باعتبار ما کان (۲) روضة الاحباب يس ي

بهائے اوج سعادت بدام ما افتد اگر را گذرے بر مقام ما افتد

روضة الاحباب ميں لکھاہے کہ بچیٰ معصوم عَلِقَالِتِا ہم کوچن کپڑوں میں شہید کیا کیا تھاوہ لباس خون آلودہ اہل کتاب کے پاس تھا اور کتب آسانی میں بیضمون پڑھ چے تھے کہ جب بیقطرے خون کے تازے ہوجائیں گے اور اس لباس میں سے تیکنے لگیں گے اس وقت پینجبر آخر الزمال کے باپ پیدا ہوں گے اس کیے اہل کتاب بید بات جان گئے تھے کہ نبی آخر الزمال کے والد پیدا ہو چکے ہیں لہذا حضرت عبداللہ کے قتل کا پخته اراده رکھتے تھے مگر مارنے والے سے بیانے والاقوی ترہےان کو بھی موقع نہ ملتا تھا ایک روز جناب شحیداللد شکار کوجنگل میں تشریف لے گئے تصفیلائے اہل کتاب نے خبریائی اور نوے آ دمیوں کی ایک جماعت شامی تلواریں زہر سے بچھی ہوئی لے کر آئے وہب بن عبد مناف یعنی جناب آ مند کے باپ بھی ایک گوشہ جنگل میں شکار كرتے تھے انہوں نے قصد كيا كم عبدالله كى مدو يجيے اور اہل كتاب سے سفارش كركے چھوڑا دیجے۔اس اثناء میں ایک گروہ سواروں كا جواس عالم كے لوگوں سے مشابهت نبیس رکھتا تھاغیب سے ظاہر ہوکر قریب آیا حضرت عبداللہ کی مدد کی اور اہل كتاب سے بيايا جب كہ جناب آمند كے باپ نے بيرحال مشاہره كيا اپنے ول ميں معم ارادہ کیا کہ آمنہ کا فکاح عبداللہ سے کرنا جا ہے جب گھر آئے اپنی بی بی کوکل حال سنائے غرض اس ارادہ ہے ان کی بی بی کا دل شاد جواانجام کاراس مبارک رشتہ كالعقاد موااور جناب عبداللہ نے آپ كى پيدائش سے پہلے بہت ى امثال ايسے ہى مشاہدہ فرما کیں اور آپ کے نور کی اکثر کرامتیں ان کونظر آ کیں چنانچہ روایت ہے کہ جناب عبدالله نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ جب میں جنگل میں جاتا ہوں ایک نور (۱) يردوايت اكثركتبسرش ب

کہ جب میں نے بیخواب بیان کیا تو اس کا ہند کا چہرہ بدل گیا اس نے کہا کہ اگر یہ تیرا خواب سچاہے تو بے شک تیری اولا دے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ مشرق اور مغرب کا ما لک ہوگا اور تمام آ دمی اس کی تا بعد ارجوں کے عبد المطلب نے ابوط الب سے کہا کہ شايده والركاتوب جب سيّدنار سول الله مطفيطية پيدا موئ تو ابوطالب في مهم كها كركها کہ وہ درخت ابوالقاسم امین ہیں ابوطالب سے لوگوں نے کہا کہ پھرتو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتا ابوطالب نے کہا کہ میں ایمان لاتا مگر مجھ کوشرم آتی ہے غرضیکہ عبدالمطلب نے اس قتم کے اور بھی حالات مشاہدہ کیے چنانچہ اُنوار محمدی میں ہے کہ عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ گویاا یک چاندی کی زنجیران کی پشت سے نگی اس کی تین طرفیں ہیں ایک آسان میں ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں پھراسی زنجیر کا ایک درخت ساین گیا کداس کے ہر پہت پرنور ہےاور تمام اہل مشرق اور اہل مغرب اس میں لکتے ہیں جب عبدالمطلب نے بیقصہ بیان کیا تو یہ تعبیر دی گئ کہ تیری بہت ے ایک ایسالز کا پیدا ہوگا کہ اہل مشرق اور اہل مغرب اس کا اتباع کریں گے اور تمام آسمان وزمین والے اس کی توصیف اور ثنا کریں گے۔عبدالمطلب امور جاہلیت کو نالسندفرماتے تھے اور مکارم اخلاق کی طرف توجدولاتے تھے جب عبدالمطلب نے اپنا نکاح ایک شریفه عصمت مآب بی بی فاطمه سے کیا تو نور محدی ان سے نقل کر کے ان کی بی بی پاک دامن کے رحم میں آیا ان سے جناب عبداللہ یعنی آپ کے والد ماجد پیدا ہوئے نورمحمری ان کی پیشانی میں جلوہ گرتھا چونکہ آپ تمام اولا دعبدالمطلب میں فائق اورسب سے زیادہ حسین اور لاکق تھے اس لیے عورات عرب نے حایا کہ عبداللہ ہے ہمارا وصال ہواور بعد نکاح ان کی صحبت ہم کوحلال ہوبعض عور تیں حضرت عبداللہ کے عشق میں مضطرہ ہوکر برسرراہ آتی تھیں اور زبان حال ہے اس شعر کامضمون ساتی تھیں۔ (۱) يوكتاب موابب لدنيدكا انتخاب

میری پشت سے نکل کر دوحصہ ہو کرا یک مشرق میں دوسرامغرب میں چلا جا تا ہے ایک ساعت کے بعد آ کر بادل کی صورت بن جا تا ہے اور مجھ پرسامہ کرتا ہے پھر آ سان پر بلند ہوجا تا ہے دروازے آسان کے کھل جاتے ہیں اور جب زمین پر بیٹھتا ہوں تو ز مین ہے آ واز آتی ہے کدائے مخص تیری پشت میں نور محمدی امانت ہے بچھ پر سلام ہو اورجس خشک درخت کے پاس جاتا ہوں ۔ای وقت سرسبز ہوکر مجھ پرسامیکرتاہے جب وماں سے اٹھتا ہوں پھرخشک ہوجاتا ہے عبدالمطلب نے کہا کہ تھے کو بثارت ہو میں قوی امیدر کھتا ہوں کہتمام جہان ہے مکرم اور جن وانس کاسر دار تیری پشت ہے بیدا ہوگا۔ انوار محدید میں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ تشریف لے جاتے تھے۔راستہ میں ایک کامند یہود پیلی چوں کداس نے کتابیں پڑھیں تھیں جب کہور محمدي عبدالله كي پييثاني ميس درخشال پايا للبذا حضرت عبدالله كوسواونث و يرايني طرف جھکانا چاہا اور آرزو کی کہ کیا اچھے نصیب ہوں کہ جناب عبداللہ مجھ سے قریب ہوں اور نور محمدی میرے شکم میں قرار پائے اور نبی آخرالز ماں کا ظہور میرے شکم ہے ہو جائے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ نے کچھ شعر پڑھے کہ جن کا ایک پیشعر ہے۔ شعر

فكيف بالامر الذي تبغيب

يحمى الكريم عرضه ودينه

لینی جونو چاہتی ہے وہ کام میں کیسے کروں شریف اور با آبروآ دمی اینے دین اور عزت کو برائی سے بچاتا ہے بعد از ال عبد المطلب عجم اللہ کو وہب بن عبد مناف کے مکان پر لے گئے وہ اس وقت بنی زہرہ میں سر دار اور حسب ونسب میں صاحب افتخار تھے۔عبد اللہ کا نکاح جناب آمنہ سے جو ہر طرح تمام عورتوں میں افضل اور حسین تھیں کیا عبد اللہ کا نکاح جناب آمنہ کے پاس تین روز قیام فرمایا انبی ایام میں عبد المطلب میں کیا عبد اللہ کا فدیے بھی سواون بنی تھا (۲) انوار تحدید میں (۳) بعض کتب میں (۱) حضرت عبد اللہ کا فدیے بھی سواون بنی تھا (۲) انوار تحدید میں (۳) بعض کتب میں

يادررسائل ميلا دالنبي طِفْقَاتِيمُ (جلدددم) = ١٩٧ \_\_\_\_\_ نے خواب دیکھا کہ عبداللہ کے گھر سے ایک سمرخ ستارہ نکل کرآ سمان کو چڑھا اور ہر وت برستاجا تاہے جبآ سان کے قریب پہنچاتو تمام دنیا کے برابر ہوگیا تمام ستارے اور جانداس کی روشی میں جھی گئے عبدالمطلب نے اس خواب کوا یک معتر سے بیان کیا اس نے کہا کہ مبارک ہوعبداللہ کے ایک ایسا پیغیر پیدا ہوگا کہ اس کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا اورسب عالم كا احاط كرے گا اور قيامت تك باقى رہے گا۔الحاصل جبكه جناب عبدالله كاني في آمنه سے وصال موا قريش كى عورتوں كوسخت ملال موا-حسرت ویاس سے جینا و بال ہوالیعن ان کواندوہ وغم بدرجہ کمال ہوابعض عورتوں کا عبداللہ کے عشق میں بیاری سے تنگ حال ہوا اور بنی مخذوم اور بنی عبد مناف میں سے دوسوعور توں كا انقال مواروايت كيا اس كومحد ابن عبدالباتى زرقانى في شرح مواجب لدنيه مين حضرت عباس بنالفيذ سيغرضيكه وه نورجوا مهات وآباء ميس مستورتها جس كى بابت هرعهد میں عہدلیا جاتا تھا اور جس کا ہرزمانہ میں خوشی سے تذکرہ کیا جاتا تھا حضرت عبداللہ سے متقل ہوکر بی بی آ منہ میں آ یا لیعنی سیدالرسلین فے شکم مادر میں آ رام فر مایا۔ابیات جوایک مدت سے تھا پردوں میں مستور وه بطن آمنه میں آگیا نور تمام اطراف میں جوش طرب ہے فرشتے شاد ہیں خوش وقت مسرور بی اڑائے ہوئے قدی فلک پر خرامال ناز سے جنت میں ہے حور نبی آ تھہرے بطن آمنہ میں

ینی قصہ ہے کل عالم میں مشہور

عرب میں قط سال سے قریق

قريب الموت تھے جينے سے تھے دور

ادررسائل ميلا دالنبي منظومين (جلدودم) ي ١٢٩ \_\_\_\_ کی کا نعرہ ہے سحان اللہ کوئی کہتا ہے اب آتا ہے وہ نور دل نورالحن کی یہ صدا ہے آلبی ہم کو بھی دکھلا دے وہ نور بجاه مرشدی امداد الله اللی میرے کر عصیان مغفور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ جناب آمنے کیاس سے چلے اوراس میہودیہ كابنه سے جو يہلي آرز ومند تھي راسته ميں ملے حضرت عبداللہ نے فرمايا كه تجھ كوكيا ہوا جوخواہش پہلے کرتی تھی ابنیس کرتی اس نے کہا کہ تھے سے وہ نور کہ جس کا تیری پیثانی میں ظہور تھاعلیجدہ ہوگیا اب مجھ کو تیری کچھ جاجت نہیں میں جا ہتی تھی کہ وہ نور جھ میں قرار یائے مگر اللہ کو نامنظور ہوا اس نے جہاں جاباس کو پہنچایا اور اس قصد کو مارے مولانا محرعبدالسيع بيدل ادام الله بركاتهم في نهايت پيارے ادر مقبول لفظول مين منظوم فرمايا بالبذا تبركا مين اس نظم كواس رساله مين درج كرتا بول-گیا اے ماہ تاباں تو کدھر تھا ده جلوه اب نہیں جو پیشتر تھا بتا وہ نور ربانی کہاں ہے جو پیثانی میں تیرے جلوہ گر تھا کہاں وہ جاند پہنیا کہ جس کے عم میں كاں كى طرح جاك اپنا جگر تھا نه تھی مچھ وصل کی تیری تمنا

(۱) انوار محري

ميرا دل ببتلا اس نور پر نفا

\_ ناور رسائل ميلا دالنبي مُنْظَامِيّة (جلدورم) ي ١٦٨ \_\_\_\_\_ عجب بیہ وقت شادانی کا آیا ہوا ملک عرب سے قط کافور درفتوں کو شمر کثرت سے آیا ملا سامانِ عشرت سب کو تجربور ہوئی ہے شادمانی جار سو میں ہوا رنج و الم دنیا سے مفرور زمین یر سبزہ ہے اور کل چمن میں ہوا قیضِ قدم سے ملک معمور برے پوں میں پھولوں کا تماشا کرے ہے بیکلی اور دل کے گل دور تا طناز سرو جوتباری نظر میں فاختہ کی ہے وہ مغرور چنیلی نے مودب سر جھکایا ہوئے ہے بید مجنوں سے خوری دور عجب دکش ہے طوطی کا ترنم طيور بوستال پھرتے ہیں مغرور کہا بلیل نے شاخ کل یہ آ کر ہوا اب وصل تھی مدت سے مجور چلا ایر بهاری کا بزارا نہالانِ چمن ہیں شجرہُ طور کھلے ابواب فردوی بریں کے فرشتول میں ہوئی تقدیش مذکور

مجھے اس زلف ورخ سے ہووے نبیت یکی نالہ میرا شام و سحر تھا ہما ہاتھوں میں آیا پھر گیا چھوٹ یہ کیسا جذبہ دل بے اثر تھا

مقدر میں تھا بی بی آمنہ کے میری قسمت میں کب بیر گنج و زر تھا عبث اس کاہنہ کا غم تھا بید آل ہوا وہ حق کو جو مدنظر تھا

الوارمحد بید میں مہل بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے طن آمند میں حضرت کی پیدائش کا ارادہ کیا جمعہ کی رات تھی داروغہ بہشت کو تھم دیا کہ درواز ہے بہشت کے کھولے ایک منادی نے زمین وآسان میں ندادی که آگاہ رہووہ نور مکنون و مخزون کہ جس سے رہنما نبی کا ظہور ہوگا آج کی رات اپنی والدہ کے شکم میں قرار پاتا ہے اوروہ بشیرونذ برعنقریب اہل عالم پرخروج فرما تاہے۔

ف - اس روایت سے معلوم ہوا کہ نطفہ زکیہ تھریہ کو جمعہ کی شب میں قرار ہوا
اس لیے امام احمر حنبل فرماتے ہیں کہ جمعہ کی شب شب قدر سے افضل ہے کیوں کہ اس
رات میں جس قدر خیرو ہر کت کا نزول ہوا اور کسی شب میں نہیں ہوا اور روحنہ الاحباب
میں ہے کہ ملائکہ آسان خوثی میں جھو منے لگے اور جرئیل امین زمین پر آئے اور علم سبز
محمد کی خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا کیا اور تمام زمین میں بشارت دی گئی کہ نور محمد کی قرمائے
آمنہ میں قرار پایا تا کہ افضل الخلائق پیدا ہوئے اور بہترین امم کی طرف خروج فرمائے

ادررسائل ميلادالني عضائق (جلددوم) = ١٤٣ تھیکنے لگا جام عیش و طرب ہوئی دور کلفت خوشی کے سبب چن میں سیم سحر ناز ہے . کی طخ اِڑا کے اعداز سے فضائے چمن کی تھی دکش کھین کہیں تھا گلاب اور کہیں نسرن کھلے صحن گلشن میں جیا کے پھول موا بيد مجنول كا تجده قبول نگلنے لگا سبزہ آئی بہار گل سیوتی تھا چمن کا بینگار قبا سرخ پھولوں نے کی زیب تن بی شاخ گل بُلبلوں کا وطن خابال میں سنبل کو تھا چے و تاب کھڑے تھے کہیں زگس ٹیم خواب لب جو مودب تھا سرو سبی پہن کر قبا مخمل سبر کی تھا جوبن یہ شمشاد اے ذی شعور گل حایدنی پر برستا تھا نور نرالی ادا سے تھی صف باندھ کر روش کے کنارہ حنا سبز تر

شعاعوں میں سبرہ پہ شبنم پدی

کھی نظروں میں وہ موتیوں کی لڑی

فى بطن آمنه فيا طوبى لها ثم ياطوبى لها اورش عبدالحق محدث وبلوى وطف نے ما ثبت بالسند میں روایت لکھی ہے کے قریش نہایت تنگی اور قحط سالی میں مبتلا تھے جب آپ بطن ما در بین راحت پذیر ہوئے ان کو ہر طرف سے فتو حات ہوئی زیبن سر مبزاور شاداب ہوئی درختوں کوخوب پھل آیااس سال کا نام سنۃ الفتح والا بتہاج قراریایا۔ تنے فاقوں سے اہلِ عرب نگ دل سے مشخا اڑا رنگ چہروں کا تھے مصحل نہ تھی شدت بھوک سے دل کو تاب نہ تھا دن کو آرام نے شب کو خواب تیرا شکر اے داور ذوالجلال كه آيا ہے بركت كا ان ير يه سال مونی سبر و شاداب تھیتی تمام رہا خشک سالی کا مطلق نہ نام م فی قط سالی ہوا فکر دور میں قط سالی ہوا لگے ہونے ہر گھر میں عیش و سرور ہوئی پر شمر شاخ امید دل گئے ہر بشر کے کنول دل کے کھل شگفته هوا غنچیّ آرزو جہاں میں ہوئی خری چار سو گلستانِ عالم کا بر شجر موا فيض معب بارور ہوا رہے وعم اہلِ عالم سے دور جوئے شادمانی و عیش و سرور

تھے پھولوں یہ شہم کے قطرے رہے ہوں یاقوت میں جیسے موتی جڑے

مہلتی تھی شوخی سے باد صا متھی کچھ اور بی اس کے سر میں ہوا

> أور اطراف عالم میں ابر بہار يرسے لگا جموم كر بار بار

بساط چمن میں تھا طوطی کا شور ایک انداز سے رقص کرتا تھا مور

> تھی مرغان گلشن کی ایس صدا کہ ہو روح کو جس سے نشودنما

مہکتی تھی خوشبو سے ساری زمیں زمیں ہوگئی مثل خلد بریں

گلتان میں لالہ تھا رنگین بوش ساتا تھا عالم کو مردہ سروش

كه وه رهك خورشيد و دُرِ يتيم . ہوا آمنہ کے شکم میں مقیم

جناب آمنہ نے فرمایا کہ مجھ کواس حمل کی اس کے سوااور پچھاطلاع نبھی کہ ایا معمولی بند ہو گئے تھے نہ مجھ کو کسی تشم کی گرانی نہ کسی شے سے رغبت معلوم ہوتی تھی کہ جیسے اور حاملہ عورتوں کو ہوتی ہے میرے پاس ایک آنے والا الی حالت میں کہ میں نیم خواب تھی آیا اور میمژ دہ سنایا کہ تیرے شکم میں مخلوق کے سر دارنے قرار پایا پھر

یادررسائل میلادالنبی مشفی میش (جلدودم) = ۱۷۵ و فخص مت تک نظرند آیاحتیٰ که زمانه ولادت قریب آپینچا پھراس ہا تف نے آ کر کہا کداے آمنہ کہ تو کہ میں اس بچہ کے حق میں جومیرے شکم میں ہے اللہ واحدے پناہ ماللّی مول که برایک حاسد کے حسد سے محفوظ رہے اور بعد پیدائش اس کا نام محدر کھنا ادرشخ عبدالحق محدث دہلوگی مِراشینے نے ما ثبت بالسنة اورانوارمحدید میں ابی زکریا یجیٰ بن عائذ سے روایت لکھی ہے کہ آپ اپنی والدہ کے شکم میں نومبینے کامل مظہرے اس ا ثناء میں ان کو کسی فتم کی رہے یا در دناف یا بیج کی شکایت نہیں ہوئی اور نہ کوئی ایسی حالت پیش آئی کداور حاملہ عورتوں کو پیش آتی ہے اور جناب آمنے قسمیے فرماتی ہیں کہ میں نے سبكتر ادرمبارك اس حمل سے زیادہ کسی كاحمل نہیں پایا یعنی اورعورتوں كودر دیا گرانی ہوتی ہ جھ کو پچھ گرانی وغیرہ نہیں تھی اور آپ کی برکت سے طرح طرح کی بشارتیں سنتی کھی۔ جب دو مہینے حمل سے گذرے حضرت عبداللہ نے سفر سے واپس ہوتے وقت مدینه طیبه میں اٹھارہ یا بجیس برس کی عمر میں ایک مہینه بیاررہ کرانقال کیااور دارالثابعہ میں وفن ہوئے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب سیّدنا رسول الله مشیّع ایم كوالدف انقال كيا-فرشتول في جناب بارى مين عرض كيا كداب يرورد كارتيرا نی میتیم رہ گیا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میں اس کا نگہان اور مد دگار ہوں کلام اللہ شریف مل إلَّهُ يَجِدُكَ يَتِينُمُ فَأُولِي لِعِن كياا عِمُ الله تعالى في تَحْوَل يتيمنين يايا يحر تھے وقع کا دیا۔ابن عباس من اللہ سے روایت ہے کہ جناب آ منہ فر ماتی ہیں کہ جب جھ مین مل سے گزرے میرے خواب میں ایک آنے والا آیا اور اس نے بیفر مایا کہ تیرے علم میں خیراتعلمین نے قرار پایا جس وقت پیدا ہووے اس کا نام محمد رکھنا اور اپنا بھید پوشیرہ رکھنا اور مدارج میں ہے جناب آ منہ فے حمل کی حالت میں خواب میں ویکھا كر بحص ايك نورنے جدا ہوكرتمام عالم كومنور كر دياا بوقعيم نے عمر دين قتيبہ سے روايت (۱) انوار محدي (۲)انوارگريه

جناب آمنہ نے فرمایا کہ جب وہ امر کہ جو کورتوں کو پیش آتا ہے جھے کو پیش آیا عب سے بیس گھر میں تنہاتھی اور عبدالمطلب بیت اللہ شریف کے طواف کوتشریف لے گئے میں ایک بخت آواز سنتی تھی کہ جس سے جھھ پر رعب ہو گیا میں نے ایک سفید بازو جیسے جانور کی ہوتی ہے دردوخوف کو جیسے جانور کی ہوتی ہے دردوخوف کو درد کیا پھر جب میں نے ایک طرف کو النقات کیا تو ایک پیالہ سفید شربت کا آیا میں نے اس کو تناول فرمایا مجھے کو نو عظیم حاصل ہوا بعد ازیں میں نے چنز کو رتیں طویل القامة کہ جیسے عبد مناف کی بیٹیاں ہوں دیکھیں کہ میر اا جا طہ کے ہوئی ہیں جب میں تبجب اور فریاد کرتی تھی کہ ان کو میرے حال سے کیسے اطلاع ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ہم مریم فریاد کرتی تھی کہ ان کو میرے حال سے کیسے اطلاع ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ہم مریم فریاد کرتی تھی کہ ان کو میرے حال سے کیسے اطلاع ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ہم مریم فریاد کرتی تھی کہ ان کو میرے حال سے کیسے اطلاع ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ہم مریم فریاد کرتی تھی کہ ان کو میرے حال سے کیسے اطلاع ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ہم مریم فریاد کرتی تھی کہ ان کو میرے حال سے کیسے اطلاع ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ہم مریم میں اور یہ حول سے کیسے اطلاع ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ہم مریم میں ان در آسید وجہ فرعون ہیں اور یہ حوریں ہیں۔

ے نادرد رائل میلادالنی مظافیۃ (جددم) ہے 124 کی ہے کہا انہوں نے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے اور واقعی میر ابا پ علم کا ٹرالا تھا میرے باپ نے کہا کہ جب آ منہ کے وضع حمل کا وقت قریب آیا اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام جنتوں اور آسانوں کے دروازے کھول دیں اور فرشتوں کو حاظم ہونے کیلیے حکم ہوا ملائکہ زمین پر آئے اور باہم مڑ دے سنانے گے پہاڑوں کو سر بلاک اور دریا وُں کو جوش ہوا اور دریا کی جانورا کی دوسرے کو تو تخری سناتے تھے سب فرشتوں نے شیطان کو پکڑ کرستر طوق اس کے گلے میں ڈالے اور سرکے بل دریا ہے اختر کیا ہیں ڈالے اور سرکے بل دریا ہے اختر کیا ہیں ڈال دیا اور سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا آفا ہواس دن بڑا انورانی لبائل میں ڈال دیا اور سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا آفا ہواس دن بڑا انورانی لبائل میں ڈال دیا اور سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا آفا ہواس دن بڑا اور ایک کر کت سے پہنایا گیا سر ہرار حوریں جنا ہے دیا کہ اس کی برکت سے میں کھڑی تھیں اور سب درخت بار آور ہوئے خوف امن سے بدل گیا اس دوایت کا بھیا ان شاء اللہ تعالی آ گے آئے گا۔

چن میں لالہ و گلاب کھلاتھاا دھر ہرے پتوں میں گلانی پیولوں کا نظارہ ادھرابر بہاری کا **نوارہ عجب طرفہ ماجرا تھا۔ پھولوں کی رنگین ادائی اورغنچوں کی شکفتگی وزیبائی کود کیھ کر ہر** عارف كهدربا تفاربيت

لب جو ہیں غنجوں کے وا کیا جانے کیا کہنے کو ہیں شاید اس کو دیکھ کر صل علی کہنے کو ہیں شاخ گل بلبل كامسكن اورسروسهى قمرى كاوطن بنا تفالا جوردى بهولول ميں طاؤس کی طنازی وادا طوطی کی عاشقانه صداعجب دلفریب تماشا تقاصحی گلشن میں سرخرو گلنار بساط چمن میں چاندنی کی بہار جرت انگیز مشاہدہ تھا چشم نرگس ایساغمزہ وکھاتی تھی كهشاخ سنبل ﷺ وتاب كھاتى تھى \_ چىيا نے عجب كل كھلايا تھا كە بادصيا كواز خودرفتە بنایا تھاموتیا کی خوشبو بیلی کی البیلی ہو جب ہوا میں آئی بید مجنوں نے صل علیٰ پڑھ کر گردن جهكائي چنبيلي كا پهول فرحت بخش خاطر ملول تفااور شمشاد كاطول عشاق كي نظروں ميں مقبول تھا فرش زمردیں برشینم کے موتی جڑے تھے اور سردئی پوش نونہال آ داب بجا لانے کو کھڑی تھی اور ہر حنایا بوی کیلیے تیار تھی ادھر گل سیوتی کی بہارتھی ہرشاخ زمردیں پیکر پر بلبلان چن چپچهاتی تحییں اور ہرسروسہی قد پرقمریان کلشن حق سرہ' کا ترانہ سناتی تھیں چمن کی روشوں پر بیلیں مفروش یا ہونے کیلیے آ مادہ اور شوق نظارہ میں چنار ہاتھ پھیلا ہے ہوئے ایستادہ سیم سحری خفتگان بسة حرمان کوامیدوصال دلا تی تھی اور زبان ہاتف وقعم ما قبل كه كرمضمون شعر مذاسناتى تھى ـ بيت

ز نکبت سحری شوق یار می خیزد جنوں ز سایہ ابر بہار می خیزد القصه باره ربيع آلا وّل پير كه دن منح صادق كودنت امام الانبياء حبيب كبريا (۱) بردایت مخارب

\_ نادررسائلِ ميلا دالنبي عضائق (جلددوم) \_ ١٤٨ طیار کراور مجھ کوفرعون اوراس کے ممل اور توم ظالمین سے نجات دے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی آ کھ سے اس حالت میں پر دہ اٹھادیا اس نے وہ محل جنت میں دیکھارا اس كِشُونَ كَى وجد سے ميعذاب اس كوبهت آسان مو كيا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّ لُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَّ حُسْبُهُ 'اورمریم بنت عمران حضرت عیسیٰ مَالِینلا کی والدہ ہیں بیقص تفسیر جلالین <u>۔</u> نقل کیا گیا ہے الحاصل جناب آ منہ نے فر مایا کہ پھر مجھ پر معاملہ بخت ہوا میں پہلے ہے زیادہ ہولناک آ واز سننے لگی جب میری میرحالت ہوئی تو میں نے ایک سفیر دیاج ک ا یک قشم کا بیش قیت اورعمدہ کیڑا ہے زمین و آسان کے درمیان کھلا ہوا دیکھااور ا جیا تک ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ان کوآ دمیوں کی نظر ہے محفوظ رکھنا اور میں نے آ دمیوں کو دیکھا کے زمین وآ سمان کے درمیان ہوا میں کھڑے ہیں اوران کے ہاتھوں میں جاندی کے آفتا ہے متھ اور جانوروں کے ایک گروہ نے کہ جن کی چونچیں زمر داور بازوئیں یا توت کی تھیں میراا حاطہ کرلیا پھراللہ تعالیٰ نے میری آئھ سے پردہ اٹھا دیا میں نے تمام مشرق اور مغارب کا مشاہدہ کیا میں نے تین نشان ایک مشرق اور ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی پشت پر قائم دیکھے احمد بن علامہ قاسم بخاری نے جو صاحب ملحج بخاری کی نسل میں ہیں شرف الانام میں تکھا ہے کہ میکا ئیل جناب آمنہ ك والمن طرف اور جرئيل المين سامن كهت تص سُيْحان الله كالله إلا الله الدورمولد ابن جوزی میں ہے کہ جناب آمنہ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ عرض کرنے لگا اظھم ياستيدالرسلين اظهريا خاتم النبيتن اظهريارحمة للعالمين اظهريانبي اللداظهريا خيرخلق الله اظهريا نورالله بهم اللداظهريا محمدا بن عبداللد

غرضيكمة منه فالننؤ في طرح طرح كع تبات كامشابده كياآ خرونت ولادت قریب آیاردایت ہے کہوہ موسم بہارتھا ہر تختہ زمین فیض قد وم ہے گلزارتھانسل میں مستی بھری تھی ہرشاخ تروتازہ اور ہری تھی زبین پرسبزہ سے کم خواب بچھا تھا خیابان قدى كت بي بيه بعد تعظيم كه عليه الصلاة والتسليم

مومنو با ادب بعد اکرام تم بھی ردھتے رہو درود و سلام

اے امام رسل سلام علیک رہنمائے سبل سلام علیک

يا سراج الدُّب سلامٌ عليك يا شفيح الوري سلامٌ عليك

افضل المخلق پر ہزار ورود رحمتِ حق کا بے شار درود

رب سلّم علے رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ پاوی ہا ہرہ دیرس فیر مید

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

ما ثبت بالسنة میں لکھا ہے کہ جناب آ منہ نے فرمایا کہ جب آپ پیدا ہوئے
میں نے ویکھا کہ آپ سجدہ کرتے تنے اور آپ نے دو انگلیاں آسان کی طرف
اٹھا ئیں جیسے کوئی عاجزی اور ڈاری کرتا ہو پھر میں نے ایک سفیدا بردیکھا کہ وہ آسان
سے آیا اور اس نے جناب محمد پرا حاطہ کیا اور مجھ سے چھپایا میں نے سنا کہ ایک منادی
آواز کرتا تھا کہ محمد کومشارق اور مغارب کا طواف کراؤ دریاؤں میں پھراؤ تا کہ سب
آپ کے اسم شریف اور صورت وتعریف کو پہچان لیس اور اس بات کو جان لیس کہ آپ

ے نادررسائلِ میلادالنبی منظور اللہ دوم) = ۱۸۰ سیدالاصفیا مصداق لولاک لماخیرالانام ذوالمجد دالکرام زین المرسلین خاتم النبیین محبوب رب العالمین شفیع المدنبین سیّدالشقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین سیّدنا ومولا نامحد رسول الله منظوری آنے اس دارنا پائدارکوا پی فیض قد وم میسنت لزوم سے دشک گلزار فرمایا۔ ابیات

رحمتِ حق کا بے شار نزول کیوں نہ عالم میں ہو کہ آئے رسول

اہلِ عالم ہیں شادمان مسرور سیّد الرسلین کا ہے ظہور

خیر مقدمِ حضور سے دل شاد ہو کے ہاتف نے دی مبارک باد

آ کے حوروں نے باوقار تمام مُولد یاک میں کیا ہے قیام

گل ملک کہتے ہیں مبارک باد آج ختم الرسل کا ہے میلاد

کفر دنیا ہے ہوگیا کافور

ک ہے نور خدا نے ظلمت دور کرکے کعبہ نے سجدہ دی ہے ندا

آج اللہ نے مجھ کو پاک کیا

کل صحف اور کتب میں جن کا حال تھا لکھا آج ان کا ہے اقبال

> آدم و شیث و نوح و ابراهیم نور کی جن کی کرتے تھے تعظیم

فَنَحُنُ فِی ذَلِكَ الطِّیاَ اَ وَفِی النَّوْرِ وَسَبیْلَ السِرِّشَادِ نَـخُتَسِرِقُ جب ہوا آپ كا جہال میں ظَہور نور سے ہوگئ زمیں معمور

اور افق ہوگئ تھی نورانی آپ کے نور پاک سے یعنی راہ ہم روشنی میں پاتے تھے مسلک حق کو راہ بناتے تھے

عمر بن تنید کی روایت ہے کہ جس کا ایک کلڑا کتاب بذا میں درج ہو چکاہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تمام دنیا نور سے معمور ہوگئی اور فرشتوں نے باہم خوشی کی ہرایک آسان پرایک ستون زبر جداور ایک یا قوت کا بنایا گیا کہ جس سے ہرایک آسان منور ہوگیاوہ ستون آسانوں پر مشہور ہیں حضور بیشے ہوئے نے ان کوشب معزاج میں ملاحظہ فرمایا ہے آپ کی خدمت مبارک میں عرض کیا گیا تھا کہ یارسول اللہ بیستون آپ کی ولا دت کی مبارک بادی میں بنائے گئے ہیں اور جس رات میں آپ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے مہرکوڑ کے دونوں کناروں پرستر ہزار درخت مشک اذفر کے پیدا کے اور ان کے پھلول کی مبارک بادی میں بنائے گئے ہیں اور جس رات میں آپ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے کوائل جنت کا بخور بنایا اور تمام آسان والے اللہ کوسلامتی کے ساتھ پکار نے تھا نوار محمد سے روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے نہ کی آپ کے ساتھ پکھ آلیاں کے جاتھ کی ہوئی آپ کے ساتھ پکھ آلیش کہ جیسے اور بچوں کے ساتھ کی میں تبیدائش۔

اورطبرانی اورابوقیم وغیرہ کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا

ے اور رسائلِ میلا دالنی میشئی آز (جدد دم) ہے۔ ۱۸۲ میسے میلا دالنی میشئی آز (جدد دم) ہے۔ کا نام محو کرنے والا ہے کل شرک آپ کے زمانہ میں مث جائے گا پھروہ ابر آپ سے جلدی ہی علیحدہ ہوگیا۔

روضۃ الاحباب میں ہے کہ آپ اپناانگوٹھا چوستے تتھے اور اس میں سے دو دھ جاری تھا حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مجھ سے ملیحدہ ہوئے آپ کے ساتھ ایک نور نکلا اس سے مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہوگئی آپ زمین پر ہاتھوں کے سہارے تشریف لائے اور زمین سے ایک مشت خاک خوب مضبوط پکڑی اور آسان کی طرف سراٹھایا۔

ف قبیلہ ابی الہب کہ جن کوشگون اور فال میں کمال تھا یہ حال سن کر کہنے گھ کہ اگر بیام واقعی ہے تو بیلڑکا اہل زمین پر غالب آئے گا کیوں کہ اس نے زمین پر ہاتھ مارا ہے شرح مواہب میں کھا ہے کہ آپ کا آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھنا اشارہ تھا کہ اگر چہ میں روئے زمین پر غالب ہوں لیکن مجھ کو اس پر النفات نہیں بلکہ میں آسان کی طرف دیکھا ہوں کیوں کہ مجھ کو عالم علوی پر نظر ہے ہے طبر انی نے روایت کی ہادت سے شل تسبیح کرنے والوں کے اشارہ کررہے تھے عثمان بن آبی العاص کی والدہ شہادت سے شل تسبیح کرنے والوں کے اشارہ کررہے تھے عثمان بن آبی العاص کی والدہ فاطمہ فر ماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تمام مکان نورسے معمور ہوگیا اور ستارے بھی ساریہ سے حدیث اوّل کتاب ہذا میں درج ہوچکی ہے کہ جس کا فکڑا ہیہ ہے کہ جناب ساریہ سے حدیث اوّل کتاب ہذا میں درج ہوچکی ہے کہ جس کا فکڑا ہیہ ہے کہ جناب آمنہ نے جس وفت آپ کو جنا تو دیکھا کہ ایک نور کہ جس سے ان کیلیے روشن ہوگئے شام کے قصور اور آپ کے بچاعباس بڑائیڈ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بہت

<sup>(</sup>١) انوارمحريه (٢) مواببلدنيه

اوردوسرے کے پاس زمردیں طشت اور تیسرے کے پاس سفید حریر تھا اس نے حریر کو کھول کراس میں سے ایک انگشتری نکائی کہ نگاہ اس پرکا مہیں کرتی تھی اس چاندی کے آفایہ سے آپ کوسات بارٹسل دے کر آپ کے شانوں کے درمیان مبرلگائی آپ کواس حرید میں ڈھا تک کراٹھالیا اور ایک ساعت اپنے بازوؤں میں رکھ کر پھر مجھ کو بھایت کیا اور صاحب روضة الاحباب نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیطشت چو گوشہ تھا اور اس کے ہر گوشہ پر جمکدار موتی سفید گے ہوئے شھا ورایک کہنے والا کہد ہا تھا کہ اے صبیب کے ہر گوشت کے درمیان ابنا ہا تھ رکھ ویا غیب جس گوشہ پر آپ چاہیں قبضہ فرما ئیس آپ نے طشت کے درمیان ابنا ہا تھ رکھ دیا غیب سے آواز آئی کوشم ہے خانہ کعبہ کے خدا کی کہ آپ نے کعبہ کواختیا رکیا۔ الح

اورروصة الاحباب ميں ہے كمآپ ناف بريده پيدا ہوئے تصاور علاء نے كہا ہے کہ آپ کے ناف ہریدہ اور ختنہ کیے ہوئے پیدا ہونے میں پی حکمت تھی کہ کوئی مخص آپ کی تعمیل خلقت میں دخیل نہ ہو۔انوار محربیہ میں خطیب بغدادی میں شیابیہ سے روایت ہےاور نیز صاحب مدارج اور روضہ الاحباب کے مؤلف وغیرہ اہل سیرنے اپنی اپل کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے میں نے ا یک ابرنورانی دیکھا کہاس میں سے گھوڑ وں اور بازوؤں کی جنبش کی آ واز اور آ دمیوں کا کلام سناجا تا تھااس ابرنے آپ پراحاطہ کیااور آپ کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا میں نے سنا كها يك شخص آ واز دينا تفيا كه مجمد علطيَّة تلخ كوتما م زمين كاطواف كرا وُاوركل وحوش وطيور اور جن وانس اور ملائکہ کے ارواح کے سامنے پیش کرواوران کو آ دم مَلاَیناً کاخلق اور شیث کی معرفت اورنوح کی شجاعت اورابرا ہیم کی خُلّت اور آسلعیل کی لسان اوراسحاق کی رضا اور صالح کی فصاحت اور لوط کی حکمت اور ایتقوب کا بُشر کی اورمویٰ کی شدت اورا پوب کاصبرا در پونس کی طاعت اور پوشع کا جہا داور داؤ د کالحن اور دانیال کی حب اور الياس كاوقاراور يجيل كي عصمت اور يوسف كاجمال اورعيسيٰ كا زېدعنايت كرواور تمام انبیاء بلط الله کے اخلاق کے دریا میں آپ کوغوط دو جناب آ مند فرماتی ہیں کہ پھروہ الد مجھ سے دور ہو گیا میں نے ویکھا کہ آپ سزحریر میں خوب لیٹے ہوئے تھاوراس میں ے یانی ٹیکتا تھااورایک کہنے والا کہدر ہاتھا کہ کیاا چھا ہوا کہ آپ نے تمام دنیا پر قبضہ کیا کوئی خلق اہل دنیاہے باقی نہیں رہے گی مگر آپ کے قبضہ میں آ جائے گی اور آپ کی مطبع ہوجائے گی اور آپ کا چبرہ چودھویں رات کے جاند کی مانند تھا اور آپ کی خوشبوش مشک اذ فر کے تھی میں نے تین آ دمی دیھے کہ ایک کے پاس جاندی کا آفامہ (۱) مگرتھوڑ اسااختا ف \_

ف۔ واضح ہوکدار باب سیر نے اس روایت کوذرااختلاف الفاظ سے اپنے موقع پرنقل کیا ہے انوار محمد یہ بیس حضرت ابن عباس بنائیز سے روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے رضوان داروغہ بہشت نے آپ کے کان میں کہا کدا ہے محمد آپ کو بہثارت ہوگہ آپ کوکل انمیاؤں کاعلم دیا گیا آپ ان سے ازروئے علم زیادہ اورازروئے قلب انجع بیں اور خطیب بغدادی براضیا ہے کہ جو جو خصائل قلب انجع بیں اور خطیب بغدادی براضیا ہے کہ جو جو خصائل برگزیدہ اورانمیاؤں کودیے گئے ہیں وہ سب آپ میں جمع کیے گئے ہیں۔ بیت حسن یوسف وم عیسی ید بیضا داری میں۔ بیت آپ میں ارد تو تنہا داری

اورروضة الاحباب وغيره ميں ہے كماس رات ميں كہ جس ميں آپ پيدا ہوئے سے اللہ تعالى نے فرشتوں كا ايك گروه حضرت آ منه كى حفاظت كيليے زمين پر بھيجا كه جنات كى نظر سے ان كومخوظ ركھيں۔ مدارج اللبوة اور روضة الاحباب وغيره ميں ہے كہا كہ جب آپ پيدا ہوئے ميں خانه كعبہ ميں تھا ميں نے آ دھى كہ عبدالمطلب نے كہا كہ جب آپ پيدا ہوئے ميں خانه كعبہ ميں تھا ميں نے آ دھى

رات ديكها كه خانه كعبه كى ديواري مقام ابرائيم كى طرف جحك كنين اور تجده كياان عهد وازآتى هى الله كُونُهُ الله كُونُهُ الله كُونُهُ رَبِّ مُحَمَّدِ المصطفىٰ الله تَدُ طَهَّرَنِي المُعْمَدِي المُعطفىٰ الله تَدُ طَهَّرَنِي المُعْمَدِي مِنْ أَنْجَاسِ الْدُشْرِ بِحِيْنَ -

ترجمہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے وہ محمصطفیٰ کا پروردگارہے بیشک اب مجھ کومیرے پروردگارنے بیشک اب مجھ کومیرے پروردگارنے بتوں کی نجاست اور مشرکین کی بلیدی سے پاک کیا اور خانہ کعبہ کے گرد جوبت سمجھ وہ پارہ پارہ ہوگئے اور بڑا بت بمبل نام سرگوں ہوگیا عبد المطلب کہتے ہیں اور ابر رحمت ان پر نازل ہوا ہے اور ایک طشت فردوس سے ان کے شال کیلیے آواز آئی کہ ہے اور عبد المطلب سے بی بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی درگارہ سے ایک آواز آئی کہ محموظات کو ظلمت اور جہالت سے ہدایت کی روشن میں لائے گا۔ وہ چراغ روشن اور کہا سے اللہ کی طرف بلانے والا رسول اور تمام خلق کو ضیحت کرنے والا ہوگا اے فرشتو گواہ رہو کہ میں نے ان کو تمام خزانوں کی تبخیاں عنایت کی ہیں تم ان کی روز ولا دت کو اپنے لیے عبد بناؤاور قیا مت تک ہر سال ان کی پیدائش کے دن تیم کے حاصل کرو۔

ف۔اس روایت سے ہر سال مولود شریف پڑھنے اور خوشی کرنے کی سند ہے عبدالمطلب کہتے ہیں کہ صفا و مروہ کے پھر خوش سے اچھلتے تھے عبدالمطلب جیران ہوتے اور کہتے تھے مصرع

اینکہ ہے ہینم بہ بیداریت یارب یا بخواب جب عبدالمطلب نے بیرحال دیکھاا پے گھر کی طرف متوجہ ہوئے اپنے گھر کو

خوشبواورانوارات سے پررونق پایااوراس گھر نمیں جانے کاارادہ کیا کہ جہاں آپ استراحت فرماتے تھا کی شخص قوی ہیکل عظیم الثان ظاہر ہوااور کہا کہ جب تک آپ کی زیارت سے تمام فرشتے مشر ف نہ ہوں گے تب تک بی آ دم زیارت نہیں کر سکتے

(١)روضة الاحباب

\_اوررمائل ملادالني منظامية (جلددوم) = ١٨٤ یں جب عبدالمطلب نے آتخضرت مطفی می کود یکھانہایت شادہوئے اورشکر الہی بجا لاے عمروبن قتیبہ کی روایت میں ہے کہ جوا کشر فذکور ہوچکی ہے کہ اس دن تمام بت سر كے بل كر گئے اور لات وعزلى اپنى جگدے نكل گئے اور يكارتے بھرتے تھے كہ تباہى ہ قریش کی آیاان کے پاس امین اور آیاان کے پاس صدیق اور قریش واقف نہیں کہان کوکیا واقعہ پیش آئے گا اور کعبے اندر سے چندروز بیآ واز آتی رہی کہاب میرا نور مجھ میں واپس آئے گا ب میری زیارت کرنے والے آئیں گے اب میں زماند کی جاہلیت کی نجاستوں سے پاک ہوں گا اےعز کی تو ہلاک ہوگیا تین رات و دن کعبہ کو برابرزازلدر مایداول علامت ہے کہ جوقریش نے آپ کی پیدائش کے وقت ویکھی تھی اور مدارج میں لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی کہ قتم ہے کعبہ کے خداکی کہ جس نے کعبہ کوبرگزیدہ کیا ہے آگاہ رہوکہ حق تعالیٰ نے مجھ کوان کا قبلہ بنایا اور ان کامسکن مبارک کیا۔ شرح مواہب اور روضۃ الاحباب میں مفصل اور مدارج میں مخضر بیروایت ہے گرعبدالرحمٰن بنعوف کی والدہ شفا فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے اور میرے المھوں میں آئے تب آپ نے ایک آواز کی میں نے سنا کدایک مخص نے کہا کدانے محمالله تعالی تم پر رحم کرے اور مشرق ہے مغرب تک روشن ہو گیا میں نے بعض کل نشام کے دیکھے پھر میں نے حضرت کو کیڑے پہنا کرلٹا دیا ابھی کچھ دیرند گذری تھی کہ میرے ا کے اندھراچھا گیابدن پرلرزہ موااورخوف سے دل تھبرا گیااوررسول اللہ منتے عین کو کوئی مخص اٹھا لے گیا پھر میری دائی طرف ایک نور پیدا ہوا میں نے سنا کہ ایک مخص دوس سے دریافت کرتا تھا کہ تو محمد مشکر کیاں کے گیا تھااس نے جواب دیا کیم ان کومغرب کی طرف لے گیا تھا اور تمام متبرک مقاموں میں پہنچایا پھر شفانے كما كديمرى بائيس طرف بهى ايك نورظا هر جوااسطرف بهى ايك تخص كهتا تفاك وثير الطيحية (۱) انوارمحربه میں لکھاہے کہ بعض محل روم کے دیکھے

مےدونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے قریش نے دریافت کیا معلوم ہوا کہ آج شب کوعبدالمطلب کے بدع عبداللہ کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی قریش کے ہمراہ آتخضرت کی والدہ کے باس گیا آپ کی والدہ نے آپ کو قریش کےرو بروپیش کیا جب یہودی نے وہ علامت دلیھی غش کھا کر گر گیا اور کہا کہ اب بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی ہوشیار ہوا ہے قریش فتم ہے اللہ کی تم میں اس کے سبب برا وبدبہ ہوگا اور مشرق سے مغرب تک اس کا شہرہ ہوگا اس کو یعقوب بن سفیان نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ فتح الباری شرح سیح بخاری میں ندکورہے ما ثبت بالسنة اور الوارمحديدوغيره كتب مين عبداللدين عاص بروايت بي كمرظبران مين ايك درويش شامی که جس کا نام عیص تھار ہا کرتا تھااوراہلِ مکہ کوخبر دیا کرتا تھا کہتم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے کو ہے کہ عرب اس کے تابعد ار ہوں گے اور وہ عجم کا مالک ہوگا اس کی بیدائش کا یمی وقت ہے جو بچہ مکہ میں پیدا ہوتا تھا اس کا حال ضرور ہی دریافت کرتا تھا جب آپ پیدا ہوئے تو صبح کوعبدالمطلب عیص کے پاس گئے اور آواز دی اس نے سرنکال کردیکھااورکہا کہاہےعبدالمطلب تواس بچہ کا مربی بن جاجس بچہ کی پیدائش کی میں تم کو خرویتا تھادہ پیر کے ون پیدا ہو چکا ہے اور پیر کے دن وہ نبی ہوگا اور پیر کے دن اس ك وفات موكى عبد المطلب نے كہاكة ج ايك بچشى كوميرے بيدا مواہم عيص نے بوجھا کہ آپ نے اس کا کیانام رکھا عبدالمطلب نے کہا کہ محم عیص نے کہا کہ شم ہے الله كى ميرى آرزوهمي كدا الله بيت نه بچيتم مين اليي تين خصلتوں پر كه جن كومين جانتا ہول پیدا ہو۔سودہ بچے انہیں خصلتوں پر پیدا ہوا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ال كاستاره شب گذشته ميل طلوع مواد دسرے بيد كدوه آج پيداموااور تيسرے بيدكمنام ال کامحمہ ہے۔روایت کیااس کوابوجعفر بن ابی شبیہنے۔

منجمله آپ كى عائبات ولادت بدامر كروه بن زبير سے روضة الاحباب

کوکہاں لے گیا تھا دوسر مے مخص نے کہا کہ میں ان کومشرق کی طرف لے گیا تھااور متبرک مکانوں میں پہنچایا اور ابراہیم خلیل اللہ کے پاس لے گیا انہوں نے ایے سید ے لگایاان کیلیے برکت اور یا کیزگی کی دعاکی اور پھروہ خض کہنے لگا کہاہے تھے مطابقاً آب کود نیادی اور اخروی عز وشرف مبارک ہوآپ نے دست آ ویز محکم کومضبوط پکڑا ہے جوکوئی آپ کے دین کی شاخ بکڑے گا ادر آپ کے ارشاد کی تعمیل کرے گا قیامت کوآ پ کی جماعت میں اٹھے گاشفا فرماتی ہیں کہ یہ بات میرے دل میں ہمیشہ قائم رہی یہاں تک کہ جب اللہ تعالی نے آپ کورسول بنایا اور جو تحض آپ پر پہلے پہل ایمان لائے میں بھی ان میں سے ہوئی ۔انسان العیون میں کعب الاحبار سے روایت ہے کہ الله تعالى في توريت مين رسول الله مطفئ مَيْن كي بيدائش كي موى مَالينا كوخبر دى تقى اور مویٰ عَالِنلانے اپنی قوم کوخبروی کہ جب فلال مشہور ستارہ اپنی جگدے حرکت کرے **گالا** وہ وقت رسول الله ملطے مین کے پیدا ہونے کا ہے علمائے بنی اسرائیل اس امر کی خبر برا4 ایک دوسرے کودیتے چلے آئے جب وہ وقت آیا تو بعضے علائے بہودنے اپن توم کو سایا که وه ستاره طلوع همو چکا ہے۔ چنانچہ حسان بن ثابت زمالٹیو سے انوارمحریہ پس روایت ہے کہ میں سات آٹھ سال کا مجھدارلڑ کا تھا میں نے ایک روز دیکھا کہ ایک یبودی احا نک چیختا پھرتا تھا کہ اے جماعت یبود کی میرے پاس آ وُ سب جمع ہوکر آئے اور کہا کہا ہے مجنت تھے کو کیا ہوااس نے کہا کہ جوستارہ احمد کی پیدائش کی علامت تھی وہ آج رات کونکل آیا ہے اور حضرت عا کشہ ام المومنین رفایتھا ہے روایت ہے کہ ایک یہودی مکدیس رہتا تھا۔جس رات میں رسول الله مضافی پیدا ہوئے اس نے کہا کہ اے جماعت قریش کی کیا آج تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں میں نے کہا کہ تلاش کرو بیشک آج رات کواس امت کا نبی بیدا ہوا ہال (۱)موانب لد ثبيه

میں روایت ہے کہ قریش کے بت خانہ میں ایک بت تھا کہ ہرسال ایک باراس کے
پاس اعتکاف کرتے ہے قربانی کرتے ہے اور شراب پیتے ہے اور دعوتیں کرتے ہے
اوراس دن کوعید جانے ہے ان ایام میں جب اس بت کے پاس گئے اس کوسر کے بل
گرا پایا قریش کو تعجب ہوا اور اس کواٹھا کرسیدھا قائم کیا ایک ساعت کے بعد پھر گر گیا
پھراٹھایا بعد ایک ساعت کے پھر سرکے بل گر گیا جب اس بت کا بیرطال ہوا قریش کو
سخت ملال ہوا پھراس کواٹھا کرخوب مضبوط قائم کیا اس بت کے اندرسے آواز آئی کہ
کوئی شخص کہ رہا ہے۔ ابیات

تردى بمولود اضاءت بنورة جميع فجاح الارض بالثفرق والغرب

خرتك الاوثان طر اورعدت

قلوب ملوك الارض جمعا من الرعب

لینی میہ بت بباعث ایک مولود کے سرکے بل گرگیا ہے کہ جس کے نور سے تمام زمین کے راستے مشرق سے مغرب تک روش ہو گئے اور تمام بت سرکے بل گر گئے اور بادشاہوں کے دل اس کے رعب سے پُرخوف ہوئے اور لرز گئے اس روایت کوصا حب مدارج نے بھی لکھا ہے روایت ہے کہ زید بن عمر بن فیل اور ورقہ بن نوفل نجا ثی بادشاہ کے پاس آئے اس نے بچھ حال حضرت عبداللہ کا دریافت کیا انہوں نے کہا کہ اس نے آمنہ سے نکاح کرلیا ہے اور اس کو حاملہ چھوڑا ہے نجا تی نے بوچھا کہ بچے پیدا ہو چکا ہے یا نہیں ورقہ نے کہا کہ اے بادشاہ میں ایک شب این بت کے پاس تھا اس کے شکم میں سے میہ آواز آئی۔

## ولسد السنبسى فذلست الامسلاك ونسأى السنسراك ونسأى السنسلال وادبسر الاشسراك

یعنی پیدا ہوئے نبی اور ذلیل ہوئے بادشاہ اور دور ہوئی گراہی اور جاتا رہا شرک اور چروہ بت سرک بل گرگیا اور زید نے کہا کہ بیں اسی رات کو جبل ابوقتیس پر کھڑا تھا ایک شخص کہ جس کے دو باز و سبز ہے آسان سے اتر تا نظر آیا ااور جبل ابوقتیس پر کھڑا ہوگراس نے مکہ کود کے مطاور کہا ذلگ الشید ہطان و بکط کمت الاکو شان وک کہ الاکو مین دیلی ہوا شیطان اور باطل ہوئے بت اور پیدا ہوئے ایمن اور زید نے مجملہ اور بیان کے بیجھی کہا کہ پھر وہ شخص خانہ کعب پر آیا اس نے بتوں کی طرف اشارہ کیا وہ تمام سرکے بیجھی کہا کہ پھر وہ شخص خانہ کعب پر آیا اس نے بتوں کی طرف اشارہ کیا وہ تمام سرکے بیکھی کہا کہ بیس بھی اس رات بیں ایک موقع پر سوتا تھا بیں نے دیکھا کہ ایس بیان کیا گرگئے ہوئے تی کہا کہ بیل آگھی میں آبھا بیک مرز بین سے نکلانجا شی نے کہا گرائے ہیں ایک موقع پر سوتا تھا بی سے بیان کیا اس سرنے یہ بھی کہا کہ وکئی النّب ہی الاُکھی میں آبھا بیکہ شعک و مَن آبکا ہو تھی ہوا پھر وہ مرز بین اس میں داخل ہوگیا۔

انوار محمد یہ بیں کھا ہے کہ آپ کی پیدائش کے باعث آسانوں کی شہاب ٹاقب سے زیادہ حفاظت ہونے گئی اور کمین گاہ شیاطین کی قطع کی گئی یعنی آسان سے شیطان کی ہے ہا تیں چرالاتے تھا بوہ ہات ندر ہی روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے شیطان معدا پی ذریات کے قید کیا گیا اس نے بڑا فریادہ نالہ کیا الح اکثر الرباب سیر نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کی برکت سے رود خانہ ہاوہ کا پانی جوعرصہ الرباب سیر نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کی برکت سے رود خانہ ہاوہ کی بافی جوعرصہ دراز سے خشک ہوگیا تھا جاری ہوگیا اور دریا تی طبریہ خشک ہوگیا اور نوشیرواں بادشاہ کے کہ کو تھے جھا گئی اور موبدان نے جونوشیراں کے شہر کا قاضی تھا ادر جس کو پاری پوجا کرتے تھے بچھا گئی اور موبدان نے جونوشیراں کے شہر کا قاضی تھا ادر جس کو پاری پوجا کرتے تھے بچھا گئی اور موبدان نے جونوشیراں کے شہر کا قاضی تھا

<sup>(</sup>۱) بدروایت درمنظم میں بھی ہے (۲) کنامیز

ایک خواب دیکھا کہ چنداونٹ سرکش عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے لاتے ہیں حتی کہ نہر دجلہ کے پاراتر گئے اور بلاد فارس میں پھیل گئے جب ان تمام امور کی روبکاری نوشیرواں کے حضور میں ہوئی اس کونہا بیت تر دد ہوااور گھبرایا اور عبدا سے کا بمن کوطلب کیا اور کل حال اس کو سنایا مگر وہ بھی ہجید نہ پایا آخر عبدا کسے نے کہا کہ سوائے میر کے ماموں سطیح کے اور کوئی بید عقدہ حل نہیں کر سکتا چوں کہ ملک شام اس کا مقام تھا اس لیے عبدا کسے عبدا سے عبدا سے عبدا سے کہے جواب نہ دیا کیوں کہ وہ آس وقت بزع کی حالت میں تھا بھر عبدا کے چند شعر پڑھے کہ جن میں کا ایک ہیہ ہے۔

أَثَّنَاكَ شَيْخُ الْحَيِّ مِنْ الْ سُنَنِ وَأَثَّنَهُ مِنْ الْ ذِيْتِ بُنِ حَجَنٍ

یعنی تیرے پاس ایک تی قبیلہ کی کا کہ جوآ لسنن ہے ہے اور اس کی والدہ
آل زیب بن جن سے ہے آیا ہے یعنی تیرے پاس تیراایک عزیز آیا ہے جب اس
نے بیآ وازئ کمنے لگاعب دالمسیح جاء الی سطیح علی جمل طلیح فقد اونی
علی الضریح بعثث ملك بنی ساسان لا رتجاج الایوان و خمود النیران ورویا
الموبدان رای ابلا صعابا تقود خیلا اعرابا قد قطعت دجلة وانتشرت فی
بلادھا یا عبد المسیح اذا ظهرت التلاوة وبعث صاحب الهراوة وفاض واد
السماوة وغاضت بحیرة ساوة و خمدت نار فارس فلم یکن بابل للفرس

ترجمہ عبدالسے سطیح کے پاس ایک درماندہ اوٹٹی پرالی حالت میں آیا کہ طیح موت کے قریب پہنچا تجھ کو بادشاہ بنی ساسان یعنی نوشیر واں نے بھیجا ہے بوجہ آنے زلزلڈ کل اور بچھ جانے آگ فارس اور بوجہ دیکھنے خواب موہدان کے کہ دیکھے اس نے سرکش

کے دا جرباد شاہ بر دجرد حضرت عمّان رفی تھنا کی شروح خلافت میں کہ من اسلام ہمری تھا مارا گیا اور فارسیوں کی سلطنت جاتی رہی غرضیکہ آپ کی ولادت باسعادت بیر کے دن ہوئی اس لیے حضرت ابن عباس فی تھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ دی تھی تھی ہیر کے دن ہوئی اور پیر کے دن مکہ ہے ہجرت فرمائی اور پیر کے دن مکہ ہے ہجرت فرمائی اور پیر کے دن چراسودا تھایا گیا اور پیر کے دن حجر اسودا تھایا گیا اور پیر کے دن محرف خوا اور پیر کے دن میں مسلم شریف دن مکہ فتح ہوا اور پیر کے دن روزہ ورکھتے تھے آپ سے اس روزہ کا حال دریا فت کیا گیا آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن بوزہ کا حال دریا فت کیا گیا آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہوئی اور تی پیدا ہوا اور پیر کے دن ہوئی دن چرا ہوا اور پیر کے دن ہوئی دن چرا ہوا اور پیر کے دن ہوئی دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہوئی ۔

ف لِعض شراح عديث نے لکھا ہے فاصور کُور اللهٰذِي النِّعمَتُيْنِ يَّتَىٰ روزه (۱) روضة الاحباب (۲) انوار محربي گیادر بچرخبر نہیں کہ اللہ تعالی اس کواپے فضل عمیم سے جنات تیم میں داخل کرے اور اللہ اسلام نبی میں کی اللہ تعالی اس کواپے فضل عمین عمین میں جمیشہ محفلیں کرتے ہیں اور کھانے پکاتے ہیں اس مہینے کی را توں میں طرح طرح کے صدقات دیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور مولود شریف اور نیک کام زیادہ کرتے ہیں اور مولود شریف کے باعث اللہ تعالی کا فضل عمیم ان پر ظاہر ہوتا ہے عمل مولود کا مجرب خاصہ ہے کہ سال مجرامن وا مان سے گزرتا ہے اور یہ مبارک عمل حاجت روائی اور مقصود برآری کی بشارت ہے اللہ تعالی اس شخص پر دم فرمائے کہ جس نے ماہ ولا دت کی مبارک را توں کو عید بنائی یعنی مولود شریف پر طااور خوشیاں منائی۔

ابن جزری نے یوں کیا ارشاد
متحب ہے یہ محفل میلاد
جو کرے مولد رسول کریم
پائے گا حق سے وہ ریاضِ تعیم
ہوئے مولود کا جہاں پہ بیان
ہوتا ہے سال بھر وہاں پہ امان
ہے سبحے لو کہ مجلس میلاد
ہوتا ہے سال بر خرے خدائے وحید
رم اس پر کرے خدائے وحید
جس نے مولد کی شب بنائی عید

اہ میلاد جب کہ آتا ہے

نور اطراف میں ساتا ہے

میں ان دونو ں نعمتوں کےشکر ہے میں رکھتا ہوں بہرنوع یوم ولا دت کی فضیلت زیادہ ہے کیوں کہ اللہ تعالی واضحی فرما تا ہے یعن قتم ہے یوم ولا دیت کی چنا نچے شاہ عبدالعزیز <u> عِلْضَانِہ</u> نے بعض مفسرین سے فتح العزیز میں یہ بھی نقل فرمایا ہے ا کابرعلاء کے نز دیک لیلة القدر سے اس رات کی نضیلت زیادہ ہے کہ جس کی صبح کے وقت آپ پیدا ہوئے كيونكه شب قدركي فضيلت بوجدزول ملائكه باورشب ولادت ميس آب خودتشريف لائے ماشبت بالسنة میں اور بھی وجوہ مذکور ہیں مدارج وغیرہ میں لکھا ہے کہ تُو پیم ابولہب کی لونڈی نے ابولہب کوخوشخری سنائی کہتمہارے بھائی عبداللہ کے بچے پیدا ہوا ہے ابولہب نے اس کو آ زاد کیا اور کہا کہ جااس بچہ کو دودھ پلا انوار محدیداور ما ثبت ہالٹ وغیرہ میں لکھا ہے کہ ابولہب بعد مرنے کے خواب میں دیکھا گیا اس سے یو چھا کہ تیرا کیا حال ہےاس نے کہا کہ میں آگ میں ہوں مگر جب پیر کی رات آتی ہے عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور اپنی دونوں انگشت کے سرکی طرف اشارہ کیا کہ میں ان ہے یانی چوں لیتا ہوں اور پر تخفیف عذاب اس لیے ہے کہ میں نے تو پیہ کو جب اس نے مجھ کوآ پ کی ولا دت کی خوشنجری سنائی تھی آ زاد کیا تھاا دراس نے آپ کودودھ پلایا تھا۔ ف- بدخواب رسول الله مطفي ولي على على عباس في ويكها تفااور في في مداري

ک دید واب رون المدیسے ویا با بات کا دید والوں کوسند ہے کہ شب ولادت المخضرت مشکلاتی میں ارقام فرمایا ہے کہ اس روایت سے مولود کرنے والوں کوسند ہے کہ شب ولادت آ مخضرت مشکلاتی میں خوش ہوں اور مال فرج کریں! بن جزری وطشیلیہ جوحافظ حدیث اور عالم تبحر شے فرماتے ہیں کہ جب ابولہب جیسے کا فرکو کہ جس کی ندمت میں کلام اللہ شریف ٹازل ہوا ہے دوز خ میں اس بات کا معاوضہ دیا گیا ہو کہ رسول اللہ مشکلاتی کی شب میں خوش ہوا تھا پھر آ مخضرت مشکلاتی کی امت کے مسلمانوں کا حال و کھنا چاہیے کہ حضرت کی بیدائش سے خوش ہوتے ہیں اور آ پ کی محبت میں جو پھے ہم

اور شخ موی زر مونی نے آ تخضرت مطابق کوخواب میں دیکھااور مولد شریف

\_ نادررسائل ميلا دالنبي مشيئة ين (جلد ددم) = ١٩٦ محفل مولدِ نبی کریم كرتے ہيں عاشقان بعید تعظیم

قاری پڑھتا ہے آپ کی تعریف رِ هِ هِي سامعين درود شريف

خاطر سے آگے اہلِ دل مصطفیٰ میں ہیں شامل

عقق احم جو ياتے ہيں ول يس سر کے بل آتے ہیں وہ محفل میں بر دم کبیل بعد تعظیم عليه الصلوة والتسليم

مومنو با ادب بعد اكرام تم بھی پڑھتے رہو درود و ملام اے امام رسل سلام علیک رہنمائے سُبل سلام علیک

اورظا ہر ہے کمحفل میلا دمیں آپ کی تعظیم ونو قیر کی جاتی ہے کہ جس کیلیے ہم الله تعالى كى جناب سے مامور موس ميں و تعزدوة و توقد ولا يعنى مدوكرورسول كى ادر تو قیر کروان کی اور صاحب معالم نے بیٹمیری آنخضرت مضیّعیم کی طرف رجوع کی بي اور حديث مين آيا بي لين آپ في بيان فرمايا بياس منا من له يوقر ڪييدا لینی و چھن ہم میں سے نہیں ہے جوایئے بزرگ کی تو قیر نہ کرے پھر آپ سے زیادہ کون بزرگ اور قابل تو قیرہے۔

اوركلام الله شريف مي مومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى

\_:دررمائلِ میلا دالنبی مطفیقیلاً (جلدددم) \_ 199 \_\_ فروی جاننا چاہیے۔علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے۔

## بيان رضاعت آنخضرت وللنياع أين

سي في مدارج مين ارقام فرمايا بيكرآب في اين والده كاسات روز دوده نوش فرمایا اورنو روز کی بھی ایک روایت ہے اور چندروز تویہ نے آپ کو دودھ پلایا اوردودھ پلانے میں صلیمسعدیے نیادہ شہرت پائی ہے ہرچند کے طلیمسعدیے کامفصل بیان ذراد شوار ہے اور جو عائبات اس کو نمودار ہوئے ہیں گل کا ضبط کرنا مشکل ہے للذا چندروايات الوارمحديدوما هبت بالسنة اورمدارج اورروصنة الاحباب وغيره سي بطور فلاصلكمتا مول عجابد في ابن عباس سے روايت كى ہے كدا يك فرشته في آسان ميں ندادی کرر چرسیدالانبیاء ہیں کیا خوش تھیبی ہےاس پیتان کی جوان کودودھ پلائے۔ لی جنات اور تمام جانور جھکڑنے لگے جنات نے کہا کہ اس خدمت کیلیے ہم سزاوار ہیں۔جانوروں نے کہا ہم مستحق اورامیدوار ہیں غیب سے آ واز آئی کہتم مت جھکڑو کہ اللدنے بینعت اور سعاوت انسانوں میں خاص حلیمہ سعد بیکوعنایت فرمائی ہے خلیمہ تهتی ہیں کہ جاری حالت فاقد سے تخت خراب تھی اور تین تین روز ہم کو کھا نامیسرنہیں آتا تھانہ زمین پرسبزہ کانمود تھا اور نہ میری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ تھانہ دل کوتا ب نه شب کوخواب عمرت اور سختی ہے نہایت اضطراب تھا مگر میں ہر حالت میں خداوند تعالی کاشکر کرتی تھی ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے مجھ کو دو دھ سے زیادہ سفید یانی کے دریامیں کھڑا کیااور کہا کہ خوب سیر ہوکر پی لے تا کہ تیرا دودھ زیادہ ہوجائے اور مجھ کواس نے اس دریا میں نہلا دیا۔ میں اس میں سے پین تھی اور و ورغبت ولاتا تھااس کا یانی بخداشہدے زیادہ شیریں تھا۔اس محض نے کہا کہ تو مجھ کو پہانت ہے کہ میں کون موں میں نے کہا میں تم کونہیں جانتی موں۔اس نے کہا کہ میں (١) يوكل مضمون روضة الاحباب كاب

کے بارے میں جوتول فقہاء ہے وہ عرض کیا آپ نے فرمایامن فرم بنا فرحنا به مین جو تحض ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں اور واقعی انعقا دمحفل کا عین منثاء آپ کی ولادت بر فرحت وسرور کرنا ہے اہل دل اور صاحب نسبت لوگ تواس مبارك عمل سے جو كھ فيوض باطنى حاصل كرتے ہيں اور كررہے ہيں اور كريں كوواد فوزعظیم اورفتوح فیبی ہے کہ ہر مخص کواس کا جاننا یااس سے فیضیاب ہونا دشوار ہے مگر ذکر محبوب کرنے و سننے سے تو ہم جیسے بھی کم ظرف اور بے مابی آ دی ثواب سے محروم ثیل رہے إلا نيت بخير ہوني جا ہے اور علماء سلف نے بلا ددور و دراز مثل حرمين شريقين اور يمن وشام وائدلس وغيره مين اسمحفل مبارك كاستحباب برفتوى ديا ب اورآج تك عالم میں برابر بیمبارک عمل متوارث چلاآ یا ہے اوران شاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گااور ہزار ماعلماء فضلاءاور صلحاءاس محفل مبارک میں شریک ہوتے تضاور ہوتے ہیں اورای ك التحسان ك قائل جي ما رأة المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُو عِنْدَاللهِ حَسَنٌ سِهديث یعنی جس چیز کومسلمان اچھا سجھتے ہیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھی ہے۔ إلّا انعقاد مجلس بہئیت مروجہ مخصوصہ کوعلاء نے بدعت حسنہ کہا ہے اور اصل محقیق اس کی کتاب دالگا الاوہام اور انوار ساطعہ سے جو جناب مولانا عبدالسميع بيدل كى تصنيف ہيں و مجھنے جا ہے۔حضرت مرشدی دمولائی جناب الحافظ الحاج محمد امدا داللّٰدعم فیوضہم نے بندہ**ے** خاص مکه شریف میں بیان فرمایا که کتاب انوار ساطعه مؤلف محدور نے نہایت مقبول لکھی ہے اور حضرت مرشدی سلماللد تعالی نے اپنے رسالہ فیصل مشام مسلم میں مختصر اور جامع طور يراس مسلدكا فيصله فرماويا بجوزاهم الله جزاء حسداً اوربير بات بإدر كع کے قابل سے کہ اگر کوئی مفتی عالی قد رمتدین اس محفل مبارک کے عدم انعقاد پر فتو گا د ہے تو اس پرطعن نہ کرنا جا ہیے اور ہرذی علم کی محبت دل میں رکھنی چا ہیے علماء سے بدگالل فعل شنیعہ ہے عالموں کی شان ارفع اور ان کا مرتبہ بلند ہے اور اس اختلاف کو اختلاف

اے حلیمہ سعد میتو ہماری سر داراور ملکہ ہے اس درخت سے ایک چھوارہ میری گود میں گرامیں نے اٹھا کر کھایا شہدسے زیادہ شیری تھا ایک مدت تک اس کا مزامیری نداق نہیں گیا میں نے بیخواب کس سے نہ بیان کیا الحاصل سب عورتیں مکہ میں داخل ہوئیں سب عورتوں نے اور بچوں کو دودھ پلانے کیلیے لیا اور حضرت کو پیٹیم سمجھ کرکسی نے قبول نبیں کیا میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بات خوب نبیں کہ ہم مکہ سے خالی جا کیں اور کسی بچے کوساتھ نہ لے جا کیں ای عرصہ سیس ایک شخص عظیم الشان آیا اور اس نے کہا كداے ورتوتم ميں كوئى عورت اليي بھى ہے كہ جس كے ياس دودھ بلانے كيليے كوئى بجنيں - ميں نے يو چھا كر يو تف كون بي معلوم موا عبد المطلب بي ميں ان كے پاس گی اورعرض کیا کہ میں ہوں ۔انہوں نے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے میں نے کہا کہ علیم سعدید آپ نے فرمایا واہ واہ جھ میں دونوں حصاتیں اچھی ہیں ایک حلم دوسری معادت چل میرے بچہ کوتو دودھ پلا چونکہ عبدالمطلب سے جس وقت حلیمہ سعد بیا کم میں داخل ہوئی تھی غیب سے بیآ واز سی تھی کہ آ منہ کا فرزند محد تمام عالم سے بہتر اور سب اچھول سے برگزیدہ ہےاس کودودھ پانے کیلیے سوائے حلیمہ سعدید کے اور سی عورت کومپر دنه کرناه ه بردی امانتدار پر هیز گار ہے اس لیے عبدالمطلب کوحلیمہ سعد ہی کی تلاش تھی اس کوایئے گھرلے گئے جب حلیمہ آپ کے دولت خاند پر پینجی تو آپ ایک سبز حرير پرسفيدصوف ميں لينے ہوئے اسراحت فرمارے تصاور آپ كے بدن سے مثك كى خوشبوآتى تقى \_حليمه كهتى هجين كه مجھ كوبيالهام مواكدا \_حليمه اگر محمر كوترك كرے گاتو ہر گر فلاح نہ يائے گا۔ آپ كے حسن و جمال پر مجھ كو پيار آيا اور آپ كے سين مبارك پر ہاتھ ركاكر آپ كو جگانا جاہا \_حضور نے مجھ كود يكھااورمسكرائ آپ كى (ا) مدارج المدوة (٢) روصة الاحباب وغيره (٣) اس روايت كومولا نانے راحت القلوب ميں النحرايا إس مرارج النوة (٥) روضة الاحباب

ينا در رسائل ميلا دالنبي عليني تلويم (جلدودم) ي ٢٠٠٠ تیرادہ شکر ہوں کہ جو حالت تکی اور فاقہ می*ں کر*تی ہے اے حلیمہ تجھ کو لازم ہے کہ تو مکہ جائے تا کہ تیرے لیے روزی کشادہ ہواور مکہ سے ایک چمکتا ہوا نورایے ہمراہ لے آ اورا پنا حال کسی سے بیان نہ کرنا حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں جا گ اٹھی تو وہ بھوک اور اضطرابی بالکل بھی نہیں تھی اور میری حجھا تیاں پُرشیر تھیں اور میرے اہل قبیلہ نہایت تعجب کرتے تھے کہا ے حلیمہ کل تو لاغرتھی اور تیرے چیرہ کا رنگ فق ہوا تھا اور آج بادشاہ زادی معلوم ہوتی ہے۔حلیمہ کہتی ہے جب کہ قوم کی عورتوں نے دو دھ ملانے کیلیے بچوں کو مکہ سے لانے کا ارادہ کیا اور مکہ روانہ ہوئیں نو میں بھی ان کے ہمراہ تھی راستہ میں ایک غیب ہے آ واز آئی کہ ہوشیار ہواللہ عز وجل نے اس سال میں ایک بھ کی برکت سے کہ وہ قریش میں پیدا ہوا ہے مورتوں پرحرام کیا ہے کہ وہ اور کیاں جنیں اور وہ بچیدن کا آفتاب اور رات کا جا ندہے کیا انچھی ہیں وہ پیتان کہ جواس کو دودھ بلائیں گی اے بنی سعد کی عورتو جلدی چلوتا کہ وہ دولت میسر ہو جب عورتوں نے بیرآ واز تن مکہ کی طرف جلدی ہے چلنے لگیں چوں کہ میرا دراز گوش د بلا اور لاغر نھا اس لیے میں چیچے رہ گئی ہر چند میں اس کو چلاتی تھی مگر وہ راستہنمیں چل سکتا تھا میں اینے وا ہنے اور بائیں ہے آواز منتی تھی کے غیب سے کوئی شخص کہتا ہے ھنینا لك یا حلیمہ لینی خوشخری اورمبار کبادی ہے تیرے لیےاے حلیمہ اس اثناء میں ایک محف ایک شکاف سے طاہر ہوااس کے ہاتھ میں ایک نورانی جا بک تھااس نے ایک ہاتھ دراز گوش کے شکم پر ما**را** اور کہا کہ اے حلیمہ خداوند تعالی نے تیرے پاس بشارت بھیجی ہے اور مجھ کو حکم ویا ہے کہ سرکش شیاطین کو بچھ سے دفع کروں اور تیری نگہبانی کروں ۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب مکہ سے چھکوں پر ہم نے قیام کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت سرسزمبرے سر پرسامیہ کیے ہوئے ہے اور ایک درخت خرما میں نے ویکھا کہاس پر بہت سے پخت چھوہارے گگے ہوئے ہیں اور تمام عورتیں برادری کی میرے گرد ہیں اور کہتی ہیں کہ

اوربزرگی والا ہے طیمہ کہتی ہے کہ میں جناب آ مندے رخصت ہوئی اور آپ کوائے سامنے دراز گوش پر بٹھایا وہ خوب چست ہوکر چلنے لگا جب بیت الله شریف کے قریب آیات دراز گوش نے تین مجدے کیے پھرایا تیز چلا کہتمام قوم کی سوار یوں سے آ گے بڑھ گیا اور ساتھ والی فورتوں نے یو چھا کہ اے حلیمہ کیا میدونی دراز گوش ہے کہ جو پہلے چل نبیں سکتا تھا حلیمہ نے کہا کہ منم ہاللہ کی بیدوہی دراز گوش ہاللہ تعالی نے اس لا کے کی برکت ہے اس کوقو ی کیاسب عور تیں جیران تھیں اور تجب سے کہتی تھیں کہ اس کی بدی شان ہے حلیمہ کہتی ہے کہ میں سنتی تھی دراز گوش کہتا تھا کہ تم ہے خدا کی میری برى شان ہے ميں مردہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ کوزندہ كيالاغر تھا تو انا كياا ہے ورتو مجھ كوتم پر تعجب ہے کہتم غفلت میں ہونہیں جانتی کہ میری پشت پر کون سوار ہے میری پشت پر سيدالرسلين خيرالا ولين والآخرين حبيب رب العلمين ہے حليمه كہتى ہے كه ميں اسے دائے بائیں سے سنتی تھی کہ کوئی کہتا ہے کہ اے حلیمہ توغنی ہوئی اور بنی سعد کی عورتوں ہے بزرگ رہوئی جس بربوں کے گلہ پر میں گزرتی تھی بحریاں آتی تھیں اور یہ بشارت سناتی تھیں کہ اے صلیمہ جس کوتو وودھ پلاتی ہے وہ محمد زمین وآسان کے پروروگار کا رسول ہے تمام اولا وآ وم میں بہتر یعنی سب سے مقبول ہے طلیمہ کہتی ہیں کدراستہ میں ایک بوژهاسا آ دی گھڑا تھا آپ کود کھے کر کہنے لگا کہ بیشک بیصا جزادہ نبی آخرالز ماں ہاوروادی سدرہ میں جبش کے عالموں کا قافلداتر رہاتھا آپ کود کھے کرسب نے کہا کہ بیشک بیار کا خاتم الرسلین ہے اور وادی ہوازن میں ایک بوڑ ھے مخص نے آپ کود کھے كر فرمايا كر بيتك يبي خاتم الانبياء إس كے بيدا مونے كى عيسى مَلَيْلا نے خروى تھى الك جكه عاليس نصراني زهري بجهي موئي تلواري ليے موعة بيكا تذكره كرر بے تھے الکا بکان کے سردارنے حضرت کود کھے کرکہا کداے لوگوہم اسی بچیکی تلاش میں آئے (۱) مولا ناسلامته الله صاحب نے ان روایات کواخذ کیا ہے (۲) بیروایت نزمۃ المجالس میں ہے

مبارک آستھوں سے ایسانور لکا کرزمین ہے آسان تک بلند ہوگیا میں نے اپنی گودیں بٹھایا اور دائن چھاتی کا دووھ پلایا ہر چند کہ میں نے بائیں چھاتی کا دووھ پلانا جاہا گر آپ نے تناول ندفر مایا حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھین ہی میں عدالت وانصاف کا الہام فرمایا تھا کہ آپ نے جان لیا کہ حلیمہ کا شیرخوار پی اس دودھ میں میراشریک ہے اس لیے آب نے ایک طرف کا دودھ نوش فرمایا اور دوسری طرف کابرادررضاعی کیلیے چھوڑ دیا۔حضرت آمنے نے قرمایا کداے حلیمہ جھا تمیں رات تک میآ واز آئی کہاہے جیئے محرکونبیلہ بی سعد میں کہ جس کوابو ذویب ہے نسبت ہو پرورش کراؤ حلیمہ نے کہا کہا ہے آ مندمیرا خاوند بھی ابوذویب ہے اور میرا باپ بھی ابوذویب ہے تیرا خواب بیشک سچا ہے حلیمہ کہتی ہے گہ میں حضرت کواپی ا قامت گاہ میں لائی اوراپنے خاوند کوکل کیفیت سنائی میرا شوہر کم پ کے حسن و جمال پر عاشق ہوا سجد وُشکر بجالا یا آپ کی برکت سے اپنی او ٹنی کے تقنوں کو باو جود بکہ اس کا دودھ خشک ہوگیا تھا خوب پُرشیر پایا ہم نے خوب سیر ہوکر دورھ پیااور رات میں خوب آ رام سے خواب کیا آپ ہمارے پاس چند یوم مکہ میں رہے۔ میں سے ایک شب ا جا تک دیکھا کہ ایک مخف سبر پوش آپ کے مرکی طرف کھڑا ہے اور ایک نورنے آپ کو تھیرر کھا ہے۔ میں نے اپنے شو ہر سے کہا کہ ہوشیار ہوکہ یہ کیا ماجرا ہے اس نے کہا جیدر ہنامیہ بات ہرگز کسی سے نہ کہنا جب سے رید بچہ پیدا ہوا ہے علاء یہود کا خورونوش اور چین و آرام گیا ہے۔حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں آپ کو بت خانہ کے پاس لے کر مخل تمام بت مجدہ میں گریڑے پھر جب میں آپ کو تجراسود کا بوسہ دلانے لے گئ تب تجر اسودا پنی جگدے اُ کھڑ ااور اُ ور آ پ کے منہ ہے آ لگا بیرحال بیں نے اینے شوہرے کہااس نے جواب دیا کداے حلیمہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بیاڑ کا بری برکت (١) مدارج النوة (٢) مدارج النوة (٣) روضة الاحباب (٣) مدارج النوة وغيره

سے جادوہ ہی ہے۔ اسے قبل کروتب میں نے کہاوا محمداہ آپ نے آگھیں کھولیں اور آسان
کی طرف دیکھاائی وقت ان لوگوں پر آگ بر سے گی اوروہ جل کرمر گئے تب میر ہے
شوہر نے کہا کہ پیشک بیصا جزادہ بڑی برکت والا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے جس منزل میں
آئے اللہ تعالی نے اس کور سبز وشاداب فرمائی جب میں بنی سعد میں آئی وہاں کی ذمین
سب سے زیادہ خشک اور ویران پائی میری بکریاں جنگل سے سیرشکم اور ان کھن
مودھ سے بھرے ہوئے آئے تھے ہم اچھی طرح پی کر سیر ہوجاتے تھے میری سب
دودھ سے بھرے ہوئے آئے تھے ہم اچھی طرح پی کر سیر ہوجاتے تھے میری سب
بگریوں نے بچ و ہے اور ہم کو خیرو ہرکت حاصل ہوئی تمام قوم اپنے اپنے چرواہوں
کو ہم تھی کہتم بنت ابوذویب کے چرواہوں کے ہمراہ کیوں نہیں چراتے مدعا بی تھا کہ
تھن ہماری بکریوں کے بھی دودھ سے پُر ہو جاتے غرضیکہ سب کو آپ کی ہرکت کا
اعتقاد ہوگیا شبحس کسی کو بیماری کی بچھ تک آپ ہمارے گھر رہے خیرو ہرکت ہمارے
اور فور اُا چھا ہوجا تا تھا فی الجملہ جب تک آپ ہمارے گھر رہے خیرو ہرکت ہمارے
شامل حال رہی۔ بیت

إِلَّا اللَّهُ وَنَّدُوسًا نَامَتِ الْعَيُّونُ وَالرَّحْمَٰ لَكَأْحُذُهُ وسِنَّةٌ وَّلاَ نَوْمٌ الوارمُ يروغيره يل كھام كاول دودھ چوڑاتى بى آپ يەبوك الله أخبر كبيراً والْحَمْدُ لِلَّهِ كَتِيْدِاً وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَّاصِيلاً ابن عساكره غيره في حفرت عباس ي نقل كيا ہے كەحفرت عباس نے فرمايا ہے كه ميس نے رسول الله طفي الله عباس نے وض كيا كرآب كى نبوة كى نشانى نے مجھ كوآب كردين ميں داخل كرديا ميں آپكود يكها تھا كرآب جمول ميں چاندے باتيں كرتے تھے جس طرف آپ انگشت شريف كا اشارہ کرتے تھے جاندای طرف کوہوجا تا تھا آپ نے فرمایا کہ میں اس سے اوروہ مجھ ے باتیں کرتا تھااوروہ مجھےرونے سے بہلاتا تھااور میں اس کے گرنے کی آ واز سنتا تھا کہ جب وہ عرش کے پیچے بحدہ کرتا تھا اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ جا ند سے بالمن كرتے تھے اور أبن سبع نے كہا كه ملائكه آپ كوجھولا جھولاتے تھے ملائكه كا جھولا جھلانا آپ کے خصائص سے ہے ہر چند کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کیڑے پر بول و براز کردیتے ہیں مگر آپ کی عادت شریف تھی کہوفت پر قضائے حاجت کرتے تھے ادر کپڑوں کو بول و براز ہے آلووہ نہ کرتے تھے حلیمہ کہتی ہیں کہ اگر بھی آپ کاستر کھل جاتا تھا تو آپ حرکت وفریا د کرتے تھے کہ اگر ڈھا نکنے میں پچھ تو قف ہو جاتا تھا تو غیب سے پوشیدہ کیا جاتا تھااوراگر آپ کے منہ کے دھونے کا ارادہ کرتی تھی تو غیب سے آپ کا منہ دھودیا جاتا تھا آپ کوایک دن میں ایسی نشو دنما ہوتی تھی کہ اور بجوں کو ایک مہینے میں ہوتی ہے۔الحاصل آپاؤ کوں میں جانے سکے اور ان کو کھیل سے منع فرمانے ملکے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو کھیل کیلیے نہیں پیدا کیا <sup>تک</sup> ہرروز آپ پر مل آ فآب کے ایک نور آ کرا حاطہ کرتا تھا اور پھر علیحدہ ہوجا تا تھا اور عبرروز دومرغ مفیدا تے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ دومردسفید جامہ آتے تھے اور آپ کے (ا)موابب لدنيه(٢) مدارج وغيره (٣) مدارج (٧) روضة الاحباب

گریان میں چلے جاتے تھے اور وہیں عائب ہو جاتے تھے اور البحس چیز پر آپ اپھا
دست مبارک رکھتے تھے ہم اللہ فرماتے تھے حلیمہ کہتی ہے کدائی طرح فیرو برکت ہے
دوسال گزرے آپ کو مکہ میں آپ کی والدہ کے پاس پہنچایا چوں کہ آپ کی وجہ ہم کوفتو حات نمایاں ہوئی تھیں لبندا شوق دامن گیر ہوا کہ آپ دو بارہ ہمارے پہال تشریف لے چلیں میں نے آپ کی والدہ سے عرض کیا کہ مکہ میں وہاء کا اندیشہ ہے آپ اپنے فرزند کو ہمارے پہال فررا اور تھرا ئیں کہ تو انا ہوجا کیں جب جناب آ منہ لیے اوازت عنایت فرمائی تب میں آپ کواپنے گھر میں لے آئی۔ گروایت ہے کہ ایک روز آپ اپنی بہن رضا گی کے ہمراہ دھوپ میں باہر تشریف لے گئے تھے حلیمہ گئی ایک روز آپ اپنی بہن رضا گی کے ہمراہ دھوپ میں باہر تشریف لے گئے تھے حلیمہ گئی اس نے کہا کہ آپ پہال کہ آپ پر ابر ممایہ کئے ہوئے تھے دہ بھی چلتے تھے دہ بھی چلتا تھا حتی کہ آپ پہال کہ آپ پہال

نزبة المجالس میں کھا ہے کہ ایک شیر قبری آپ کو جنگل میں ملااس نے حملہ کرنا
چاہا جب اس نے آپ کودیکھا تو سر جھکالیا اور آپ کے پاس آ کرز مین پرلوث گیا اور
کہا السلام علیک یارسول اللہ پھر آپ نے اس کے کان میں پچھ فرمایا وہ ای وقت چلا
گیا اور حلیمہ کہتی ہے کہ ایک بکری کا پاؤں میر بے لا کے نے تو ڑ ڈ الا تھا آپ نے اپنا
ہاتھ اس پر پھیر دیا ای وقت اچھا ہو گیا اور جس جگہ آپ قدم مبارک رکھتے تھے سنرہ
مودار ہوجا تا تھا۔ تعلیم کہتی ہے کہ ایک روز آپ با ہرتشریف لے گئے تھے نگاہ آپ
کارضا کی بھائی (حلیمہ کا لڑکا) گھبر ایا ہوا آ یا اور کہا کہ اے ما درو پدرجلدی چلوذ را بھائی
مودار ہوجا تا تھا۔ تعلیم کھوکہ کیا ہوا کہ ایک خص آ یا اور جمارے درمیان سے ان کو اٹھا کر لے گیا
اور ان کے شکم مبارک میں شگاف دیا پھر مجھ کو معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے حلیمہ
اور ان کے شکم مبارک میں شگاف دیا پھر مجھ کو معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے حلیمہ
(۱) مدارج (۲) مدارج (۳) مدارج (۳) مدارج

ادراس کا خادند نہایت گھرائے ادر جلدی پہاڑ پرآئے اس وقت آپ بیٹے ہوئے
آسان کود کھرہ بے تنے جب آپ نے ان کود یکھا تبہم فر مایا حلیمہ نے پوچھا کہ میری
جان آپ پر قربان بید کیا واقعہ تھا آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ میرے پاس تین
شخص آئے کہ جن میں سے ایک کے پاس سونے کا طشت برف سے بھرا ہوا تھا مجھ کو
لڑکوں کے درمیان سے اٹھالیا اور لڑکے خوف سے فرار ہو گئے ایک شخص نے آہتہ
سے مجھ کوز مین پرلٹا دیا اور میرے سینے سے زیر ناف تک چاک کیا میں ان کود کھتا تھا
لیکن مجھ کو کھٹے تکلیف نہیں معلوم ہوتی تھی میرے شکم کے اندر کے اجز اہا ہر نکال کراچھی
طرح برف کے پانی سے دھوئے اور پھراندر دکھ دیئے۔

بعدازاں دوسرا جھ آیاس نے پہلے سے کہا کہ ایک طرف ہواورا پناہا تھا ندر ڈالا اور میرادل باہر نکالا بیں اس کودیکھا تھا۔ اس نے میرادل چیر کراس بیں سے ایک سیاہ کلا امنجہ دور کیا اور کہا کہ بید حصہ آپ سے شیطان کا تھا پھراس نے دائیں بائیں ہاتھ بڑھایا گویا کسی شے کے لینے کا قصد کرتا تھا اس نے ایک نورانی انگوشی سے کہ آ تکھ اس کے دیکھنے سے عاجز تھی میرے دل پر مہر لگائی کہ جس کی ختنی بیں اپنے سینہ بیں اس کے دیکھنے سے عاجز تھی میرے دل پر مہر لگائی کہ جس کی ختنی بیں اپنے سینہ بیں باتا ہوں میرادل نور سے معمور ہوگیا وہ حکمت اور نبوۃ کا نور تھا پھر میرادل اپنی جگہ رکھ بیات کے بعد تیسر ہے تھی نے میرے سینے سے زیر ناف تک ہاتھ پھیر دیا وہ شگاف بیات ہوگیا۔

 تصش صدركا كتب احاديث مين ذرااختلاف عبارات سدواقع مواسم شاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلوی مستصلیے نے سورۃ الم نشرح کی تفییر میں ارقام فرمایا ہے کہش صدر جاربار مواادر كتب معتره مين بهي اس كى تائيدموجود باقل مرتيش صدر عليمه کے گھر ہوا جس کا بیان ہو پیکا ہے بیاس وجہ سے تھا کہ کھیل کود کی محبت جو بچوں کو ہوتی ہے آپ کے دل سے دور کی جائے اور باتی تین مرتبہ کا حال اور ہرایک دفعہ کا ایک نکتہ جوعلائے فول نے تحریر فرمایا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آ گے آئے گا۔ الحاصل جب آپ کا شق صدر ہوا حلیمہ سے قوم اور اس کے شوہرنے کہا کہ آپ اپنی والدہ اور دا داکے پاس بنچائے جائیں مبادا کہ بہاں پر کچھ صدم اٹھائیں ۔ طیم آپ کو لے کر مکہ کوروانہ ہوئی جب مکہ کے قریب بینجی آپ کوایک جگہ بٹھا کر قضاء حاجت کیلیے گئی جب فراغت یا کر آئى آ پكواس جگدنه پايا ہر چندسب جگه تلاش كيا مگر آ پ كا پچھ نشان نه ملا۔

آہ احمہ تو کبائ کہ بے جنتنِ تو ، دل جدا' نالہ جدا' چھم جدا' مے گردد

حلیمہ نے فریاد و نالہ شروع کیااوراس کوغایت درجہ کی وحشت لاحق ہوئی اوروا محماہ وامحمراہ کہتی پھرتی تھی اور زبان حال سے پیشعر کہتی تھی۔

> آب حيوال تيره گول شد خفر فرخ في كجاست خول چکید از شاخ گلِ باد بهارال را چه شد

آ چانک ایک بوڑھا محض سامنے ہے آیااس نے پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے اک نے کہا کہ میرا بچیگم ہو گیا ہے اس بوڑ ھے نے کہا کہ تچھ کوا یے شخص کے پاس پہنچا تا ہول کرجو یہ بات جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں حلیمہ نے پوچھا کہ وہ کون تحض ہے اس <u>پوڑھے نے</u> کہا کہایک بت مہل نام عالی قد عظیم الثان ہے وہ تیرے فرزند کے حال (1) روضة الاحباب ومدارج وغيره

یا در رسائل میلا دالنبی دیشی تیزیم (جلدودم) یا ۲۰۸ کیا تب بھی میں غالب آیا پھرکہا کہ ہزار آ دمیوں سے وزن کرو جب وزن کیا گیا تب ہزار آ دمیوں پر بھی میں غالب آیا تب کہا جانے دواگر تمام امت سے وزن کرو گے تب بھی آ ب بی غالب آئیں گے پھر جھے کوسینہ سے لگایا اور مراور آئھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے دوست اگر تجھ کومعلوم ہو جائے کہ تجھ سے کیا بھلائی اور نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے البتہ تیری دونوں آئکھیں ٹھنڈی ہو جا کیں یعنی آ پ کا دل مسرور ہوادر آپ کو کمال فرحت وسرور ہو۔انجام کاروہ نتیوں شخص مجھ کو یہاں چھوڈ کر آسان میں اڑ گئے۔

روصة الاحباب ميں لکھاہے كەھلىمەكواس كے شو ہراور قوم نے كہا كرآ پ كوكل کا بن کے باس لے جانا جا ہے تا کہ اس واقعہ میں غور اور تامل کرے حضور ملتے مایا نے فرمایا کہ بحداللہ میں سیجے وسالم ہوں مجھ کو پچھ خوف اور اندیشہبیں ۔ توم نے کہا آپ پر جن کااثر ہوا ہے آ پ کوضرور کا بن کے پاس لے جانا جا ہے۔ علیمہ آپ کوا کیک کا بن كے ياس كے تى كائن نے آ ب سے كل واقعة س كرجلدى سے آپ كوا تھاليا اور با واز بلند کہنے لگا کدائے و محرب اس بچہ کونل کرواور اس کے ساتھ ہی مجھ کو بھی جان سے ماروا گراس بچه کوچھوڑ دو گےاورنہیں قتل کرو گے تو ایک ونت میں بیتم کو ناقص العقل کے گا اور تمہارے دین کو باطل کرے گا اور تم کوایسے خدا کی عبادت کی طرف بلائے 🕊 کہ جس ہے تم ناوا قف ہواورا ہے دین کی دعوت کرے گا کہ جس کوتم برا جانتے ہو۔ حلیمہ نے اس کا بن ہے آپ کو لے لیا اور کہا کرتو دیوانہ ہوا ہے اور آپ کواپ مکان

ف افسوس ہاس بد بخت قوم پر که آپ کی علامات ظاہرہ سے جان چی گا کہ آپ نبی برحق ہیں گر بوجہ بغض وعنا داور شروفساد دولت ایمان سے بے نصیب راقا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً واضَّح موكس

ہر زندگیٰ کہ بے تو باشد مرکبست بنام زندگانی عبدالمطلب معجد الحرام مين آئے اورطواف كرے مناجات كى تب با تف فيبى نے یہ بات کی کیم مت کرومحد کا ایک خدا ہے دہ اس کو ہرگز ضائع نہ کرے گا عبد المطلب نے یو چھا کداے آواز کرنے والے محداب کہاں ہیں اس نے کہا کدوادی تہامہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹے ہیں عبدالمطلب جلدی سے وہاں بہنچ اور آ ب سے یو چھا مَنْ أَنْتَ يَا غُلُامٌ لِعِي الله كُو كُون إِي تِي فرمايان عمداين عبدالله بن عبدالمطلب يعنى مي عبدالمطلب ك فرزندعبدالله كابينا محد مول عبدالمطلب آب كو مكمين لائے اس شكريه ميں طلائے بسيار وشتران بيشار كا صدقه ديا حليمه في آپ کے شق صدروغیرہ کا حال جناب آ منہ کوسنایا انہوں نے فرمایا کہ کیاتم کومیرے بیٹے پر شیطان کا ڈرے کہ پچھ مصرت پہنچائے گافتم ہاللہ کی نہیں ہے شیطان کوان پر کوئی راسته یعنی شیطان آپ کو پھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور البتہ میرے اس فرزند کی ایک ثان ہونے والی ہے فی الجملہ حلیمہ سعدیہ کو انعام و اکرام سے متاز کیا اور جانے کی اجازت دی۔ جب آپ جیمسال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کومعدام ایمن مديد شريف كيكس وبال ايك مهيد قيام فرمايا بهروبال سالوشخ وقت آپ كى والده نے انقال کیا این عماس سے منقول ہے کہ آنخضرت مطاع نے جوجو باتیں مدینه میں اپنی والدہ کی ہمراہ دیکھی تھیں ان کو یاد کیا کرتے تھے اور اس گھر کو دیکھ کرفر مایا كرتے تھے كديرى والده يهال شهرى تھيں اور جھ كوياد بىك قوم يبود يهال آياكرتى تھی اور مجھ کود کھے کر کہا کرتی تھی کہ بہآ منہ کا فرزند پینبر ہے اور بیاس کی جمرت کی جگہ اور لکھا ہے کہ جناب آ منہ نے وفات کے وقت چنداشعار پڑھے کہ جن میں سے بعض بيريل-

(١)روضة الاحباب (٢) مدارج

\_ اور رسائلِ ميلا دالنبي منطقة قيم (جلدودم) \_ ٢١٠ \_\_\_\_\_ سے واقف ہےاورمیرے ساتھاس بت خانہ میں چل اوراس بت سے آرز و کراگروں جاہے گا تو تیرا فرز ندتیرے یاس پہنچاہے گا حلیمہ نے کہا کداے بوڑ ھے تھے ہرافسوں ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ آپ کی شب ولا دت میں بنوں کو کیا کیا مصبتیں پیچی ہیں ملیہ کہتی ہیں کدو چھف زبروئتی اس بت کے پاس لے گیا اور سات مرتبداس بت کا طواف کیااوراس کے سر پر بوسہ دیااوراس بت کے تمام مراتب تعظیم بجالا یااور عرض کیا کہ عورت حليمه كبتى ہے كدميرا بج محربن عبدالله كم موكيا باكرتو جا بتو وه بجه مراكم ہے آپ کا نام مبارک من کروہ بت ہمل اور تمام بت الٹے ہو گئے اوران کے شکم ہے آواز آنے لگی کداے بوڑھے بہاں سے دور ہواؤر آپ کا نام مبارک بہاں برند بیان كركم بم سب بت اور بت يرست ان كى باتھ سے بلاك بول كے اور ان كاخداان کوضائع نہ کرے گا وہ بوڑھا کا پہنے لگا اور کہنا تھا کہ آج سے پہلے میں نے بھی الیا واقعنہیں دیکھاتھا تیرے فرزند محد کی ایک عجیب شان ہونے والی ہے۔ علیمہ سراسیمہ و حیران اور نہایت آشفتہ اور پریشان مکہ کو چلی جاتی تھی اوراس کے ہررگ و بے ہے ہے صدا آتی تھی۔ بیت

> بے تو اے آرامِ جانم زندگانی چوں کئم گرنباشی در کنارم شادمانی چوں کئم

آخرالا مر تحلیمہ نے عبدالمطلب کواس واقعہ سے مطلع کیا۔ عبدالمطلب کوہ صفا پرآ کے اور تمام قریش بلائے آپ کی تلاش میں سوار دوڑائے مگر تمام کوشش غیر مشکور ہوئی عبدالمطلب کونہایت تشویش اورافسوس ہوا بمقتصائے شفقت ان کے زبان حال سے ریمضمون پر ملال سناجا تا تھا۔

ای بی تو حرام زندگانی خود بے تو کدام زندگانی (ا)روضة الاحماب

حَبَ اللّٰهُ النَّبِيِّ مَن يُدَ فَضُلِ عَلَىٰ فَضْلِ وَكَانَ بِهِ رَفُقًا

نَاحُيٰ اللَّهِ الْآَسِهُ وَكَذَابًاهُ لِايْسَانٍ بِدِ فَضَّلًا لَطِيْفًا

(ا) يملك معمول ہے

\_نادررمائلِ میلادالنی کی آثی (جدددم) \_ ۲۱۲ \_ اِنْ صَحَّ مَسَا أَبْسَرُّتُ فِی الْمَسَسَّامِ فَسَانُستَ مَبْسعُسُوْتٌ اِلْسَی الْاَسَسَامِ

مِنْ عِنْدَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تَبْعَثُ فِنْ الرِسِلِّ وَفِي الْحَرَامِ

تُبْعَثُ فِى التَّحْقِيْقِ وَالْإِسُلَامِ وِيُسنُ أَبِيْكَ الْبَسرُّ إِبْسرَهَسامَ

فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْاَصْنَامِ اَنْ لَا تُسوَالِيْهَا مَسعَ الْاَقْسوامَ

نَسَلِّمُ نَسَالُقَ دِيْسِرِ بُنَا قَرِيْسٌ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيْثُ بِهِ ضَعِيْفًا

یعن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہزرگی پہ ہزرگی عنایت فرمائی اور اللہ تعالیٰ ان ہر مہر بان ہے ان کی والدہ اور والد کوان پر ایمان لانے کیلیے اپنے فضل لطیف سے زعرہ کیااس امرکوتو بھی اے مخاطب تسلیم کرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم اس بات پر قادر ہے کہ آپ کے والدین کو زندہ کر کے اپنی وحدانیت اور آپ کی رسالت ہر شہادت ولائے آگر چہ اس بارے ہیں صدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔

' القصه جب آپ کی والدہ نے راستہ میں وفات پائی آپ کوام ایمن مکہ میں عبدالمطلب کے پاس لے آئیں ام ایمن آپ کی برطرح سے خدمت گزاری کرتی تھیں آپ فرمایا کرتے تھے آنت اُمیٹی بکٹ کا اُمیٹی لینی میری والدہ کے انتقال کے بعد اے ام ایمن تو میری والدہ ہے مدارج میں لکھا ہے کہ آپ کے وا واعبد المطلب آپ کواپٹی تمام اولا دسے زیادہ جاہتے تھے اور آپ پر بہت شفقت فرماتے تھے آپ کو ا پے ہمراہ کھلاتے تھے بغیر آپ کے کھانا نہ کھاتے تھے اور حضور تمام اوقات خلوت وغیرہ میں ان کے پاس آتے جاتے تھے اگر آپ عبدالمطلب کے مندیر بیٹھ جاتے تھے تو آپ کووہ منع نہ فرماتے اگر کوئی برعایت ادب منع کرتا تو عبدالمطلب کہتے تھے کہ بیٹھنے دومنع مت کروبیاہیے میں مندنشینی کی شرافت یا تا ہے میں امید کرتا ہوں کہ بیہ اليهم تنبه پر پہنچے گا كدان سے پہلےكوئي شخص اس مرتبه برنہيں پہنچااورندآ كنده كو پہنچاگا الل قیافی مستح سے کہا ہے عبدالمطلب اس بچہ کی حفاظت سیجے کہ سوااس بچہ کے قدم ے ہم نے کسی کا قدم اس قدم کے مشابٹییں پایا کہ جس کا نشان مقام ابرا ہیم میں ہے۔ ف- جب جناب ابراہیم مَالِیلانے ایک پھر پر کھڑے ہوکر بیت الله شریف

(۱) مدارج وغيره (۲) روضة الاحباب

ادررمائل ميلادالني مطاعية (جددوم) = ٢١٥ لتمركيا تفاتوآپ كافدام مبارك كانشان اس پقر رِنْقش موكيا تفااورآج تك باقي ے چونکہ جناب سیدنا محدرسول الله مطفی کی کامبارک قدم حضرت ابراجیم کے مشابرتھا ال ليال تيافه في عبد المطلب كواطلاع دى اور جب سيف يبن ذى يزن كى فتياني كى مباركبادى كيلي عبد المطلب مدمر داران تشريف لے كئے توان سے سيف بن ذى ین نے کہا کہ میں تم سے اپنے سینہ کا تخفی راز کہتا ہوں کہ جاری کتاب مکنون اور علم مخرون میں ہے کہ جس وقت تہامہ میں ایک لڑ کا ایسے صفت سے پیدا ہو کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہوتو وہ سب کا پیشوا اور امام ہوگا اورتم کواس كى باعث اوت حاصل موكى اورىدوقت اس كى پيدائش كا بيايدامو چكامونام ان کامحمہ ہوگا اور ان کے والدین وفات یا ئیں گے اور ان کے دا دا ان کی تربیت فرمائیں گے اور عبد المطلب عسے خانہ کعبہ میں ایک عالم نصرانی باتیں کرتا تھا کہ ہم اپنی کتاب میں اولا داسمعیل سے ایک نبی کی صفت لکھی پاتے ہیں کہوہ مکہ میں بیدا ہوگا اور اس کی الى اليى صفات بين اسى اثناء مين آنخضرت مطفيقيّم تشريف لاع اس عالم نصراني نة كى پشت اورقدم اورآئكھوں كود مكھ كركها كەرپخص وبى نبى بى مراے عبدالمطلب یار کا تیرانہیں ہے انہوں نے کہا کہ ریمرابیٹا ہے اس نے کہا کہ جارے یہاں لکھانہیں كراس كاباب زنده ہو عبدالمطلب نے كہاكه في الحقيقت بدمير الوتا ہے اس كاباپ اں کوحمل میں چھوڑ کر مر گیا تھاوہ بولا کہ تو سچاہے جب آپ سات سال کے ہوئے آپ کی آئیسی د کھنے آئیں جوجومعالج کیا گیا کچھفائدہ نہ جوالوگوں نے ایک راہب كانشان دياكدوه أتحمول كاعلاج كرتا بعبدالمطلب آپ كواس رابب كے باس لے گئے وہ کلیسا کا درواز ہبند کیے ہوئے بیشا تھارا ہوں کے عبادت خانہ کوکلیسا کہتے (۱) اس کو بہتی اور ابوقعیم نے روایت کیا ہے اور دیگر کتب سیر میں بھی بیدوایت موجود ہے (٢) اس روايت كوراحت القلوب عن مولانات بحى فرمايا ب-

کروایت ہے کہ عبدالمطلب کے زمانہ میں قریش پرالی خشک سالی ہوئی کہ عرصہ تک پانی نہ برسااور قبط سے خت اذیت چینچنے لگی۔ ہا تف غیبی نے یہ بات کہی کہ اگر آنحضرت مطفع تا کی وجہ سے پانی طلب کیا جائے تو بیشک اللہ تعالی پانی برسائے عبدالمطلب آپ کوجیل ابونتیس پر لائے اور پانی کیلیے اللہ سے دعا کی اللہ تعالی نے الی بارش عنایت فرمائی کہ پہلے خشکی کی تلافی ہوگئی۔

مُبَارِكُ الْوَجْهِ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بَوِجْهِم مَا فِي الْاَنَامِ لَهُ عَدْلٌ وَلا خَطَرٌ

غرضيكه عبدالمطلب آپ كى خيرو بركت كامشابده كرتے تتھاورآپ پرمهر باني زیادہ کرتے تھے جب عمر شریف آپ کی آٹھ شمال کی ہوئی عبدالمطلب نے وفات یائی اور ابوطالب کوآپ کی پرورش کے بارہ میں تا کید فرمائی اور ابوطالب نے بھی آپ کی پرورش اور حفاظت کے بارے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیاما ثبت بالسنة وغیرہ میں کھا ہے کہ ابن عسا کرنے حلیمہ سے اور اس نے عرفطہ سے قتل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مکدایسے دفت میں پہنچا کداہل مکہ قط رسیدہ تھے قریش ابوطالب کے پاس آئے ادر كہا جنگل میں خزاں آگئ اور عیال واطفال كال میں مبتلا ہو گئے آؤنہ چلو بارش كيليے دعا کروابوطالب گھرہے چلااس کے ہمراہ ایک لڑ کا تھامثل آفتاب کے روثن گویا اہر ابھی اس سے علیحدہ ہوا ہے اس وفت آسان پر بالکل ابر کا نشان نہ تھا ابو طالب نے اس لڑے کی پشت خانہ کعبہ سے لگائی اور اس نے اپنی انگلی آسان کی طرف اٹھائی چارول طرف سے بادل آیا اور ایسایانی برسا کہ ندی نائے بدنکے واضح ہوکہ وہ اڑکا کہ جس کی انگل کے اشارہ سے باول آ کر پانی برسا جناب سیّدنارسول اللہ مِنْ عَیْمَا مِنْ مِنْ عَصِابِو طالب نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھاہے کہ جس کا ایک شعریہ ہے۔ (١) روضة الاحباب (٢) روضة الاحباب ہیں عبدالمطلب نے اس کو پکارالیکن اس نے جواب نہ دیا اس کے کلیسا کوزلز لہ آیا تب وہ گھبرا کر باہر نکلا اور بولا کہ بیاڑ کا اس است کا نبی ہے اس کی نگہبانی کروا گرنہ نکاتا میں اس وفت تو پہ کلیسا مجھ پر گر جاتا ذکر کیااس کوابن جوزی نے اور دوسری روایت میں یوں ہے کداس راہب نے عسل کیا اور کپڑے بدلے اور ایک صحیفہ نکال کر لایا۔ اس صحیفے کو پڑھتا تھااور آنخضرت طشے کیا کودیکھتا جاتا تھا جب آپ کا حلیہ کتاب کے موافق دیکھا کہنے لگانتم اللہ کی بیاڑ کا خاتم النہینین ہےا ہے عبدالمطلب کیااس صاحبز ادہ کی آئکھیں دکھتی ہیں ان کے منہ کا لعاب ان کی آئکھوں میں لگا دوعبدالمطلب نے اییا ہی کیا۔خدا کی رحمت ہے ای وقت فائدہ ہو گیا اور روضة الاحباب میں لکھا ہے کہ ایک جماعت نصرانی تجار کے ملک شام سے مکہ میں برسم تجارت آئی آپ صفا ومروہ کے درمیان کھڑے تھے ان میں سے ایک مخص نے آپ کو ان علامات ہے بیجان کر كه جواس نے اپنى كتاب ميں لكھے ہوئے يائے تھے يو چھا كەتو كون ہے آ ب نے فرمايا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں اس نصرانی نے آسان کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہاس کاپروردگارکون ہے آپ نے قرمایا کہ اللّٰہ ویکھا یعنی اس کاپروردگار الله بهراس نے زمین کی طرف اشارہ کیااور یو چھا کہ اس کا پرورد گارکون ہے آپ نے فرمایا کی اُنگ ویٹھا چراس نے بہاڑی طرف اشارہ کیااور یو چھا کہ اس کا پروردگار کون ہے آپ نے فر مایالکله دیگھا چراس نصرانی نے آپ سے کہا کہ کیاان چیزوں کا سوائے خدا کے اور بھی کوئی دوسرا پروردگار ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو شک ہیں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے میرا اور ان سب چیزوں کا ایک خدا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہےاور نداس کا کوئی ضدہے پھرنصرانی نے کہا کہاے اہل شام جان لو کہ رہے پنجبر آخر الزمال ہے عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں کوفر مایا کہ اپنے بھتیجے کی بہت حفاظت کرو کیا تم نہیں منتے کہ اس کے حق میں کیا کیا بشارتیں دی جاتی ہیں۔

وَالْيِيضُ يَسُتَسُقِى الْغَمَامُ بَوِجْهِم شِمَالُ الْيَتَامِلِي عَصْمَةٌ لِلْكَرَامِل

لینی گورارنگ کدابراس کے چہرہ سے سیرانی حاصل کرتا ہے بتیموں کا فریادری كنگالون كا پناه دينے والا اور ابوطالب نے آپ كى تعريف ميں اور بھى قصا كد كھے ہيں روایت کی ابن حبان اورابوقعیم وابن عسا کروضیاءمقدی اورعبدالله بن احمر نے بسند سیج کہ جب آپ کی عمر شریف دس سال کی ہوئی ایک روز آپ جنگل میں تشریف رکھتے تتے دو محض ظاہر ہوئے جناب سرور کا ئنات عَائِشَا اللّٰہِ الرِّماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں شخصوں کے چبرہ کی مانند کسی کا چبرہ نورانی نہیں دیکھا اور نہ میں نے ان کی خوشبو کی ما نند کوئی خوشبوسو نکھی اور جیسے ان کے نفیس اور صاف اور چکدارلباس تنے میں نے اپیا لباس بھی نہیں ویکھاوہ دونوں جرئیل اور میکائیل تھے انہوں نے میرے دونوں بازو ایسے آ ہستہ پکڑ کر مجھ کوزمین پرلٹا دیا کہ اصلا مجھ کو تکلیف نہ ہوئی پھر انہوں نے میراشکم چاک کیا خون بالکل نہ لکلا اور مجھ کو بچھ تکلیف معلوم نہ ہوئی ایک ان میں سے سونے کے طشت میں پانی لاتا تھا اور دوسرا میرے تمام اجزاء اندرونی کو دھوتا تھا ایک نے دوسرے سے کہا کہان کا دل جاک کر و کینہ اور حسد ان کے دل میں سے دور کروایک منجمد خون کا مکڑا انہوں نے نکال کر علیحدہ کر دیا اور پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ مہریانی اور شفقت ان کے ول میں بھر دواور آنخضرت مطفے قیام فرماتے ہیں کہ پھھے چیز مثل سیمین تل کے میرے دل میں ڈال دی اور پچھ دوائی خشی اس کے اوپر لگائی پھر آپ كا انگوشا كيژ كركها كه جاؤ سلامت رجورسول الله عضياتي فرمات بين كه بيس اس وقت سے اپنے ول میں ہر کُر دو کلاں پر شفقت اور رحمت یا تا ہوں۔ بیثق صدرال ليے مواكرة ب كول ميں رغبت ايسے كاموں كى كدجو بمقتصائے جوانى خلاف مرضى الہی سرز دہوتے ہیں ندر ہی انوارمجر بیاور ما ثبت بالسنة وغیرہ میں کھھاہے کہ جب آپ

يادررسائل ميلادالني مطلقة (جلدودم) = ٢١٩ باره سال کے ہوئے تب اپنے چھا ابوطالب کے ہمراہ ملک شام کی طرف تشریف لے م جب آپ مقام بھری میں پہنچ آپ کو بحیراراب نے کہ جس کا نام جرجیس تفا ديكهااورآب كى علامات سے بيجان لياآب كاباتھ بكركركها كدية خف تمام عالم كاسردار ہاللہ تعالیٰ اس کواہل عالم کیلیے رحمت کر کے مبعوث فرمائے گا بحیرا سے دریافت کیا كياكة تجھ كوكسي معلوم ہواكداس نے كہاكہ جبتم ان كوعقبہ برا كر چڑھے تو كوئى حجراور تجرباتی ندر با مگرسب نے آپ کو بحدہ کیا درخت اور پھرسوائے نبی کے اور کسی کو مجدہ نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو خاتم النبوة سے جوآپ کے موثر عول کے زم ہڑی کے بنچ مثل سیب کے ہے پیچا شاہوں اور ہم اپنی کتاب میں آپ کا حال لکھایاتے ہیں مدارج میں لکھا ہے کہ بحیراایک نصرانی عالم تھااس نے مہر نبوۃ کود مکھے کر بوسہ دیااور المان لایا۔روایت ہے کہ سات مخص بقصد قبل آنخضرت مطاق اللے روم سے آئے بھیرا نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ جوامر اللہ جا ہے گھر کون ہے کہ اس کومٹائے منشاء بیرتھا کہ اے رومیوآپ کی رسالت الله تعالی کے عکم ہے ہوگی تم ان کے قل پر ہرگز قدرت نہیں پاسکتے اورتقد برخدا كوكسي طرح نهيس مثاسكتے \_ بيت

> چرانے را کہ ایزد برفروزد ہر آ ککہ تف کند رہاش بسوزد

ابوطالب کو بحیرانے وصیت کی کہ یہوداورنصاریٰ ہے آپ کی نگہبانی کرنا کیونکہ یہ پیغیر آخرالز ماں ہوں گے اوران کا دین تمام دینوں کومنسوخ کرے گا اوران کوملک شام میں ہرگز مت لے جانا کیوں کہ یہوداورنصاریٰ ان کے دشمن ہیں ابوطالب نے اپنا مال بھرا کی میں فروخت کیا اور مکہ میں واپس آیا۔

روضة الاحباب ميں ہے كدا يك دن آپ نے ابوطالب سے فرما يا كدا سے پچا (1) مدارج

الحاصل ابوطالب نے طرح طرح کے برکات کا مشاہدہ کیا۔ پچیبویں سال
آپ کو تجارت پر آمادہ کیا۔ ٹروایت ہے کہ مالداران قریش سے ایک عورت خدیجہ
لوگوں کو تجارت کیلیے مال دیا کرتی تھی چونکہ آنخضرت مائے گئے ہے کہ کو ایش قبل از نبوہ محمہ
امین کہا کرتے تھاس لیے خدیجہ نے آپ کوامانت دار سجھ کر کچھ مال مضاربت پردیا
اور اپناغلام میسرہ نام آپ کے ہمراہ کیا آپ شام کی طرف روانہ ہوئے اور بھڑ کی میں
اور اپناغلام میسرہ نام آپ کے ہمراہ کیا آپ شام کی طرف روانہ ہوئے اور بھڑ کی میں
پہنچا یک درخت کے بیچے قیام فرمایا مدارج میں اکھا ہے کہ سطور ارا ہب ایک صومعہ میں
(۱) روضة الاحباب (۲) روضة الاحباب وغیرہ

ادررسائل ميلادالني ملطي تليخ (جلددوم) = ٢٢١ رہتا تھااس نے آپ کود کھ کرکہا کہاس درخت کے فیجے بعد عیلیٰ عَالِنا الله سوائے نبی کے ادر کوئی نہیں بیٹھ سکتا اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا اس میں دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ قتم ہاں خداکی کہ جس نے علینی عَالِیناً پر انجیل نازل فرمائی ہے بیو ہی پیغیبر ہے لیعن آخر الزمال روایت ہے کہ وہ درخت کہ جس کے فیچ آپ نے اقامت فرمائی تھی ہے برگ و باراورنہایت خشک اورکہنے تھا آپ کے نزول اجلال سے تروتازہ اور ہرا ہوا اور مچل لایاس کے حوالی میں سرسزی اور شادایی جوئی۔ بہر حال آب نے اپنا مال بصری میں فروخت کیا آپ نے اور آپ کی برکت سے ہمراہیوں نے خوب نفع اٹھایا میسرہ نے دیکھا کہ دھوپ میں دوفر شیتے آپ پرسامیرکر ہے تھے جب حضور کرامت ظہور نے مکہ کومراجعت فرمائی خدیجا سے بالا خانے پر سے دیکھتی تھی کہ آپ پر دوفر شے بقل مرغ ساید کررے تھے آخر الامرميسره نے آپ كى خوارق عادات اور عجائب مشاہدات کا حال خدیجہ کوسنایا خدیجہ کے ول میں آیا کہ آپ سے نکاح سیجیے اور سے معادت ابدى ليجيايام جابليت مين قريش خديجكو عطامره كهت تصاورا كثرآ دي ان ے فاح کرنے کے فکر میں رہتے تھے چوں کہ فدیجہ نے اپ کے فاوند کے انقال کے بعدخواب میں دیکھا تھا کہ آسان سے ایک آفاب میرے گھر میں آیا اس کے نورے گھر معمور ہوااور مکہ کے تمام گھروں میں اس کی روشنی چیل گئی۔ جب خواب سے بیدار جوئی اسے چھاز اربھائی ورقد بن نوفل سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی ورقد نے کہا كرتوني آخرالزمان كے نكاح ميں آئے گی اوروہ مكه ميں اولا دبنی ہاشم سے پيدا ہوں گےاوران کا نام محمد ہوگا اس لیےخد بچیکسی کارشتہ منظور نہیں کرتی تھی اور روصنۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ ایک عالم نصرانی مکہ میں آیا اور عید کے دن عورتوں کے مجمع کے پاس سے گذرااور کہا کہا ہے عور تو تم جان لوکہ اس دیار میں ایک پیغیرمبعوث ہوگا اوراس کا (١)روضة الاحباب(٢) انوار محديد ٣) انوار محديد (٧) بهار جنت

## بيان ابتداء نزول وحي

جب کے زمانہ ظہور نبوت کا قریب آیا آپ نے گوشئہ تنہائی عبادت کیلیے پیند فرمایا آپ جبل حرار تشریف لے جاتے تھے اور تو شدا پناساتھ لے جاتے تھے اور وہیں خلوت میں عبادت کرتے تھے بیہج اور ابولیٹم وغیرہ نے روایت لکھی ہے کہ آتخضرت مطفی نیانے ایک مرتبہ نذر کی تھی کہ میں ایک مہدنہ کا اعتکاف کروں گا اور حضرت خدیجہ بھی اس اعتکاف میں آپ کے شریکے تھیں اتفا قامیرمہینہ رمضان کا تھا اور دونوں ایک غاريس معتكف تصايك شبآب وقت بهجان اورستاره ويكف كيلي بابرتشريف ر کھتے تھے کہ آواز السلام علیک کی آئی آپ نے خیال کیا کہ شاید جنات کا اس جگہے ہے گذر ہوا ہے اور بیآ واز ان کی ہے آپ غار میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے يقصه بيان كيا حضرت خديجه نے كها كديد بشارت باورالسلام عليك علامت امن اور موانست کی ہے کچھ خوف کی بات نہیں رسول الله مطفی آیا فرماتے ہیں کہ میں چر بابرآیا میں نے دیکھا کہ جرئیل مَالِنا آ فاب کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ایک پران کا مشرق میں اور دوسرامغرب میں پھیلا ہوا تھا میں پیحالت دیکھ کر پھرخوف ز دہ ہوکر نماز کی طرف چلا۔ جرئیل عَالِیٰ اللہ جلدی ہے میرے اور عار کے درمیان حائل ہو گئے جب مجھ کوان کے دیکھنے اور ان کے کلام سننے سے پچھانس ہوا تو اس وفت جبر ٹیل مَلاَیٹا نے مجھے وعدہ لیا کہ فلال وقت تم تنہا حاضر جونا میں وعدہ کے موافق اسی وقت آ کر تنہا منتظر کھڑا ہوا تھا جب بہت دریہوئی میں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا اچا تک میں نے

نام احمد ہوگا غرضیکداس نے آپ کی تعریف وتو صیف بیان کی اور کہا جس مورت ہے ہوئے مسلم کا درکہا جس مورت ہے ہوئے کہ اس دولت نکاح کو ننیمت جانے ۔ خدیجہ ہوسکے کدان کے نکاح میں آئے چاہیے کہ اس دولت نکاح کو ننیمت جانے ۔ خدیجہ بھی اس مجمع میں تھی ۔ اس نے بھی ہیہ بات نی ۔ غرضیکدا سے ایسے واقعات سے خدیج کو آپ سے نکاح کا شوق دامنگیر ہوا اور اثنتیاتی مالا بطاق ہوا۔ بیت

اے آرزوئے دیدہ دل در ہوائے تست جانم اسر سلسلئہ مشکسائے تست آخرخد يجهن جناب سيدالثقلين وسيلتنافي الدارين سيدناومولا نامحدرسول الله مَصْلِيَةٍ سے بری جبتو اور کوشش کے بعد نکاح کیا۔اور ابوطالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا جب عرشریف آپ کی قریب پنیتس سال کے آئی قریش نے از سرنو تعمیر خانہ کعیا کا تفہرائی جب جمراسودلگانے کاوفت آیا ہر قبیلہ نے جاہا کہ ہم جمراسوداٹھا ئیں اوراس کی جگه لگا ئمیں باہم تناز عدزیادہ ہوا ہر خض کشت وخون پر آ مادہ ہوا آخر بیامر قرار یا یا کہ **کل** جو خص مجد حرام میں سب سے اوّل آئے وہ اس کے بارے میں جو پچھ فرمائے اس پر اتفاق لازم ہے۔فی الجملہ جناب سیّدنار سول الله مضّعین معجد حرام میں سب سے پہلے تشریف لائے آپ نے اپنی جا درمبارک بچھا کر جحراسوداس پر رکھااور فرمایا کہ ہرایک قبیلہ کا ایک آ دی آئے اور چادر کے گوشہ پکڑ کراٹھائے جب حجر اسودا پے موقع پر آیا آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کونصب فرمایا قریش آپ کے اس انصاف ہے نہایت مسرور ہوئے اور جنگ وجدال کے خیالات ان کے دلوں سے دور ہوئے۔ مومنو با ادب بعد اكرام . پرهو حفرت په تم درود و سلام قُدی کہتے ہیں یہ بصد تعظیم کہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اے امام رسل سلام علی رہنمائے سُبل سلام علیک ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ

دیکھا کہ جرئیل و میکائیل دونوں زمین و آسان کے درمیان نہایت عظمت ہے آتے تھے پھر دونوں نے جھے کو پکڑ کرزمین پرلٹا دیا اور میرے سیند کو چاک کر کے دل کو آب زم زم سے سونے کے طشت میں عنسل دے کر پچھاس میں سے علیحدہ کیا پھر میرے دل کو اس کی جگہ رکھ کرسینہ کو درست کر دیا اوران دونوں نے میرے دست و پا پکڑ کر جھاکو حرکت دی پھر میری پشت پرمبرلگائی میں نے اس کا اثر اپنے دل میں محسوس پایا۔

ف اس مرتبثق صدر قبل از نزول وحی اس لیے ہوا تا کہ آپ کے دل کوتوت محل وی ہو۔ جناب عائشہ صدیقتہ نیا ٹھافر ماتی ہیں کہ ابتداء دمی ردیاء صادقہ ہے ہوگی پہلے پہل آپ کو سے خواب نظر آنے لگے جوخواب آپ دیکھتے تھے اس کی تعبیر مثل طلوع صبح صادق کے ہوتی تھی۔روایت کیااس کو بخاری نے انوار محمد بیدوغیرہ میں لکھا ہے کہ جب آپ جاکیس سال کے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کورحمۃ للعالمین کرکے مبعوث فرما يا اور ڪَافَةُ الثَّقَلَيْن حُلُّهُمْ أَجْمَعِيْنَ كَى طرف اپنارسول بنايا \_لکھا ہے *کہ* اوّل مرتبہ آ ب بر فرشتہ وحی لے کر آٹھویں عمری الاوّل پیر کے دن آیا اگر چہاں بارے میں اور بھی اقوال ہیں مگر راج یہی روایت ہے رسول الله مطابق فرماتے ہیں کہ میں غارحرامیں تھا جرئیل غالینا) وحی لے کرآ ہے اور کہااؤ کے انہ سلیعن مجھ کو کہا کہ بڑھ میں نے کہامیا آئیا بقار لیعن میں بڑھا ہوانہیں جرئیل امیں نے مجھ کو پکڑ کرخوب دبایا اور کہا اِقداء پھر میں نے کہاما اُت ابقار پھر محص کو جر سل نے پکڑ کرد بایا اور کہا اِقداء پھر میں نے کہاما آتا بھار تیسری مرقبہ جرئیل نے ایسابی کیاحتی کرافوراء باسم دیک الَّذِينُ مَا لَهُ يَعْلُمُ عَكُمْ أَتِكَ بِرُها مِا انوار مجربه مِين دوباره نزول وي بيروايت بي مرقوم ہے کہ جبر ٹیل مَالِینلا احجی یا کیز ہصورت ادرعمدہ خوشبو کے ساتھ ظاہر ہوئے ادر کہا اے محمد عطيظيظيم الله تعالى آپ کوسلام فرما تا ہے اور بیفر ما تا ہے کہ تو میراجن وبشر کی طرف (١) انوارمحريه (٢) ما ثبت بالنة (٣) مدارج

پینبر ہےان کو کلمہ لا الدالا اللہ کی طرف بُلا پھر جبرئیل امین عَالِیٰظ نے اپنا قدم زمین پر مارااس سے ایک چشمہ یانی کا جاری ہوگیا جرئیل نے وضو کیا اور آپ سے وضو کرنے كيليے عرض كيا چر جبرتيل مَالينه نمازكيليے كھڑے ہوئے اور آپ سے يہي عرض كيا ك آپ میرے ہمراہ نماز پڑھیں جبرئیل امیں عَلَیْلًا نے آپ کو وضواور نماز سکھائی اور آسان پرتشریف لے گئے۔رسول اللہ ملے وال سے لوٹے راستہ میں جس درخت اور پھراور ڈھیلے پر سے آپ کا گزر ہوتا تھا وہی عرص کرتا تھا کہ السلام علیک پارسول الله يهال تك كه آپ حضرت خدىجے كى ياس تشريف لائے آپ كانيخ تھاور فرماتے تھے زملونسی زملونسی مینی ڈھا نک لوجھ کوڈھا نک لویہاں تک کہ آپ کو ڈھانک لیا جب آپ سے رعب جاتا رہا آپ نے فرمایا کہ مجھ کواین جان کا خوف م - لکھا ہے کہ جب حضرت خد بجہ کوآپ نے اس واقعہ سے مطلع کیا۔ان پرخوشی سے مدہوثی ہوگئ آپ نے حضرت خدیجہ کو وضو کیلیے فرمایا انہوں نے وضو کیا آپ نے ان كواس طرح نماز يرهائى كدجيد جرئيل امين مَالِيلًا ني آپكونماز يرهائى تقى -

حضرت خدیج آپ کی تسلی کرتی تھیں اور اپنے چپا زار بھائی ورقہ علی نوفل کے پاس آپ کو لے کرآئی میں ورقہ نے کل حال سنااور کہا کہ خوشنجری ہو تھے کواے جمرکہ تو خدا کا رسول ہے اور میں گوائی ویتا ہوں کہ تو وہی رسول ہے کہ جس کی خوشنجری عیسیٰ ملائے سائی تھی تو اے مجداللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جلدی کفار سے جہاد کرنے کیلیے مامور ہوگا۔ ورقہ نے کہا کہ کیا اچھا ہو کہ میں اس وقت زندہ رہوں کہ جب تیری قوم تھے کو یہاں سے لکا لے گیا۔ آپ نے براہ تعجب دریا فت فرمایا کہ کیا میری قوم مجھ کو تھا کے ورقہ نے کہا کہ باں۔

ف-مدارج النبوة میں لکھاہے کہ ایمان اور توحید کے بعد آنخضرت ملے عَیْمَ ا (ا) انوار محدیہ (۲) مدارج وغیرہ

۔ پر بھی دور کعت نماز کہ جبرئیل نالینگانے آپ کو پڑھائی اور تعلیم کی تھی واجب ہوئی تھیں گریہ مسلک بعض علماء کا ہے اور فتح الباری میں ہے کہ آپ معراج سے پیشتر نماز پڑھا کرتے تھے گراس بات میں اختلاف ہے کہ آیا نماز خمسہ کے فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز آپ پرفرض تھی یانہیں۔

عینی شرح صحیح بخاری وغیرہ میں لکھا ہے کہ اوّل آپ پر اقراء نازل ہوئی اور زادمعادمیں بہی قول راج ککھاہے اوروہ جوحفرت جابر سے منقول ہے کہ پہلے سورۃ مدثر نازل ہوئی و محققین کے نز دیک غیرسدید ہے کیوں کہ خود بخاری اورمسلم ہیں جاہر تو یکا یک میں نے آسمان سے آواز سی جب سراٹھایا تو دیکھا کہ ناگہاں وہ فرشتہ جو میرے پاس حراکے بہاڑ پرآیا تھاز مین وآسان کے درمیان کری پر بیشاہے۔الحدیث اس مديث كآخريس بكرالله تعالى في محمد يريانيُّها المُدَّرثِرُقُمْ فَالْفِدْ وَرَبُّكَ فَكَبِّرٌ وَثِيمَابِكَ فَطَهِّر وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرْ نَازِلْ فَرِمانَي بيحديث خودولالت كرتَّى ہے کہ سورة مدثر کے نزول سے پہلے آپ پر فرشتہ حراکے پہاڑ پر آیااور یہ بات بین اور اظہر من الشمس ہے کہ حرا کے پہاڑ پر فرشتہ آپ پر اقراء لے کر آیا تھا۔ چنانچہ کتب معترہ میں مرقوم ہے انجام کار جب آپ نے اینے رسول ہونے اور سورۃ اترنے کا حضرت خدیجہ سے اظہار کیاسب سے اوّل عورتوں میں وہ مشرف باسلام ہوئیں اور مردول میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بنائفۃ اور لڑکوں میں سب سے اڈل حضرت بلال رفی نیز آپ برایمان لائے۔واضح ہوکہ حضرت ابوبکر بنائنی کے اسلام کے بارے میں ابن عسا کرنے تاریخ وشق میں کعب ہے روایت لکھی ہے کہ حضرت ابو بمر کا اسلام لا نا وجی کے سبب ہوا اس کا قصداس طرح پر ہے کہ ملک شام میں بحالت تاجری حضرت ابوبکرنے ایک خواب دیکھا تھااس خواب کوایک راہب سے بیان کیا

يادرسائل ميلادالنبي فينتين (جلددوم) = ٢٢٧ اس نے دریافت کیا کہ کہاں کا باشندہ ہے ابو بحر نے فرمایا کہ مکہ کا اس نے بوجھا کہ کن لوگوں میں سے ہے انہوں نے فرمایا کے قرایش میں سے پھراس راہب نے پوچھا کہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ تاجر ہوں راہب نے کہا کہ اللہ تعالی تیرا خواب سیا کرے بے شک تیری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا توان کی زندگی میں ان کا وزیراور ان کی وفات کے بعدان کا خلیفہ ہوگا ابو بکرنے بیخواب اور تعبیر آپ کے نبی ہونے تك پوشيده ركهي جبآپ مبعوث موئة حضرت ابوبكرنے سيّدنارسول الله مطفيظيّا ے وض کیا کہ آپ کی نبوت پر کیادلیل ہے آپ نے فرمایا کدوہ خواب جوتونے ملک شام میں دیکھا تھا یہ سنتے ہی حضرت ابو بکرنے آپ کو گلے لگایا اور آپ کی پیشانی پر بوسد دیا اور کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ بیشک آپ خدا کے رسول ہیں اور نیز ابن عساكرنے محد بن عبدالرحمٰن سے روایت كى ہے كہ حضرت ابو بكر خالتُك سے دريافت كيا گیا کہتم نے قبل از اسلام بھی آپ کی نبوت کی کوئی دلیل یائی ہے حضرت ابو بکرنے فرمایا کہ ہاں یائی ہے کیا قریش اور غیر قریش میں سے کوئی مخص ایسا بھی باتی ہے کہ جس پراللہ تعالی نے آپ کی نبوت کی ججة ثابت نہ کر دی ہو (لیعنی سب پر آپ کی نبوت کی جمة ابت ہے میں زمانہ جاہلیت میں ایک درخت کے ینچے بیٹھا ہوا تھا اس کی ایک ثاخ جھکتے جھکتے میرے سر پرآ گئ میں اس کود کھتا تھا اور کہتا تھا کہ بیر کیابات ہے ای درخت سے میں نے بیآ وازسیٰ کہ یہ نبی جس کا انتظار ہے فلاں وقت میں مبعوث موگا تواے ابو بکراس نبی کی وجہ ہے تمام آ دمیوں سے زیادہ سعید ہوگا۔الحاصل اسلام کو ترتی ہونی شروع ہوئی حصرت عثان بن عفان اور طلحہ بن عبیداللہ بھی ایمان لائے ابن معداورا بن عسا کرنے یزید بن رومان ہے روایت کی ہے کہ عثان بن عفان اور طلحہ بن عبيدالله رسول الله عضائية ك ياس آئ اوراسلام لاع حضرت عثمان في عرض کیا کہ یارسول اللہ میں ابھی شام سے آتا ہوں جب ہم معان اور زرقا کے درمیان ازے رات کو جماری آ کھے لگنے کو تھی کہ اچا تک ایک منادی نے ندا دی کداے سونے

ف۔واضح ہو کہ خواب میں جوسعد نے تاریکی دیکھی تھی وہ اندھیرا کفراور جہالت کا تھااور جا ند جود بکھا تو وہ ذات آن سرور کا کنات مائیلہ پھا تھے اور جا ند کے پیچھے مولينا اشاره تها كهتم كوا يسعد آنخضرت والسينين كى تابعدارى اورآب برايمان لانا نعیب ہوگا حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت علی اور زید بن حارث کا اینے سے پہلے ال جاند کے یاس و کھناایما عضا کدایمان لانے میں سربزرگوارسعد پرسبقت لے گئے میں اوران سے پہلے ایمان لائے ہیں چنانچداس خواب کے مطابق بالکل ماجراتھا۔ روضة الاحباب ميں لکھا ہے كەعمرو بن مروجنى بيان كرتے ہيں كدايام جابليت ميں میں ایک جماعت کے ساتھ بقصد زیارت بیت الله شریف میں مکہ میں آیا ایک رات كوخواب مين ديكها كدايك نورنهايت روش خاندكعبدس ظاهر جوااور بلند موكر كييل گیا۔اس کی روشن میں کوہ یٹر ب معلوم ہوتی تھی اوراس نور میں سے بی<sub>ہ</sub> آواز آتی تھی۔ الْعُشَعَتِ الظُّلُمُ وسَطَعَ الطِيهَا وَبَعَثَ خَاتِمُ الْأَنْبِيآءِ لِعِنْ بِا كُنده مِوكِياظُم اور چک آھی روشی اورمبعوث ہوئے خاتم الانبیاء پھروہ نورخوب حیکنے لگامیں نے جیرہ اور المائن كے كل اس كى روشى ميں ديكھے اور اس نور ميں سے پھر بير آ واز آئى ظھر ألا سُلامُ

والوجا گواورخوش ہوکدا حمد مکہ میں نبی کیے گئے ہیں جب ہم مکہ میں آئے تو آپ کاشمرہ سنا اور علاوہ روایت متذکرہ بالاحضرت عثمان اورطلحہ بن عبیداللہ کواورطریقہ ہے بھی آپ کی بعثت کی اطلاع ہو چکی تھی چنانچہ ابونعیم نے حصرت عثمان بن عفان زمالٹیؤ سے روایت کی ہے کہ میں ایک قافلہ میں شام کی طرف رسول اللہ مشیر کیلئے کے مبعوث ہونے سے پہلے گیا تھا جب ہم لوگ حدو دشام میں پہنچے وہاں ایک عورت غیب کی خبریں دیے والی تھی وہ ہم کوراستہ میں ملی اس نے کہا کہ میرا دوست میرے پاس آیا تھا لیعنی جو تخص کہ مجھ کوآ سان کی خبریں لا دیا کرتا تھا وہ آیا تھا اور میرے دروازہ پر کھڑا ہوا میں نے اس سے کہا کہاندر کیوں نہیں آتااس نے کہا کہا ہاب موقع نہیں رہااحمہ پیدا ہو چکے اور کام قابو سے باہر ہوگیا حضرت عثان فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں واپس آئے ہم نے رسول الله مطفی مین کو دیکھا کہ آپ پر دؤ سکوت سے نکل کر خلقت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ۔ابن سعداور بیم فی نے روایت کی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ پس بصرای کے بازار میں پہنچااورا جا نک میں نے دیکھا کہایک مخص غیب کی خبریں دیے والا ایک ججرہ میں بیٹے ہوا کہدرہا ہے کہ اس وقت کے آنے والوں سے پوچھو کہ کیا تم میں کوئی مخص اہل حرم سے ہے میں نے کہا کہ ہاں میں ہوں اس نے کہا کہ کیا تمہارے ہاں احد کاظہور ہوچکا ہے۔ میں نے کہا کہ کون میں احد اس نے کہا کہ عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے اس مہینے میں اس کاظہور ہوگا وہ خاتم الا نبیاء ہے اس کے ظاہر ہونے کی جگد مکہ ہے اور اس کی ججرت کی جگدوماں ہے کہ جہاں تھجور کے درخت اور بچریلی اور شورزمین ہے یعنی مدینہ طبیبہ تجھ کو چاہیے کہ تو اس کی طرف سبقت کرے غرضيكه طلحه في بدوا قعد بواسطه ابو بمرصديق جناب سيّد تارسول الله والصّايَالِم كى خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا آپ بہت خوش ہوئے اور ریاض العضر ق میں عا بشہ بنت سعد سے روایت لکھی ہے کہا انہوں نے کہ میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے مسلمان ہونے سے تین روز پیشتر ایک خواب دیکھا تھا کہ گویا میں ایک ایسی تاریکی میں ہول

پھانتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی تصدیق ابن سلام والٹیو کے قول سے بخو بی ہوسکتی ع كها انهول في جس وقت ميس في محمد مطيع الله كود يكها في شك ميس في آب كوايسا بھان لیا کہ جیسے اپنے سیٹے کو بہوان لیتا ہوں بلکہ میری بہوان محمد منطق ایم کیلیے بہت زیادہ ہے اس کو بخاری نے روایت کیا ہے ہر چند کہ آپ کی رسالت کی تصدیق ہرایک کوہو گئے تھی مگر جس کواللہ تعالیٰ نے سعید کیاوہ آپ پر ایمان لا یا اور جس کوشقی کیاوہ اس نعت عظمی ہے ہے بہرہ رہا چنانچہ احمد اور ابن سعد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مطیحی ایک یہودی سے نملے اس کے پاس توریت تھی وہ اپنے مریض بیٹے پر پڑھ کر دم كرتا تھا آپ نے اس يبودى سے فرمايا كدا سے يبودى ميں تجھ كواس خداكى قسم ديتا موں کہ جس نے موسی پرتوریت نازل فرمائی ہے آیاتو کہیں توریت میں میری تعریف اورمیرے خروج کا ذکر یا تا ہے۔اس میبودی نے سرسے اشارہ کیا کہ ہیں مگراس يبودي كے بينے نے كہا كہ ميں اس كو گواہ كركے كہتا ہوں كہ جس نے موى عَلَيْظَا ير توریت نازل کی ہے بیٹک میراباپ آپ کی تعریف اور آپ کے خروج کا زمانداس كتاب بين الكصابواياتا باوراس لرك في كهاأشْهَدُ أنْ لا إلله إلَّا الله وأشْهَدُ أنَّكَ رسول الله آب نے اس کے باپ کووبان سے علیحدہ کرادیا پھروہ لڑکا مرگیا آپ نے اس برنماز ریاهی بهرحال حضرت ابو بمر زانینهٔ کے اس قول کی که کیا قریش اور غیر قریش میں ہے کوئی مخص ایساباتی ہے کہ جس پر اللہ تعالی نے آپ کی نبوت کی ججت ثابت نہ كردى مو بخوبى تقدد این موگى ابتداء زماند میں بوجداس كے كدابل اسلام بهت تھوڑے تھے کفارآ پ کواذیت پہنچاتے تھے اور اہل اسلام کو بہت ستاتے تھے اس لیے آپ اور آپ کے تابع خفیہ عبادت کرتے تھے اور پوشیدہ دعوت اسلام فرماتے تھے جب آیت فَاصْلُهُ بِمَا تُومَرُ نازل مونى آباعلانيدعوت اسلام كرنے لكے انوار محديدين لكهاب كرة پلوكوں كے كهرتشريف لےجاتے تصاور فرماتے تصيفاأيُّها النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُوكُم أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا لِعَيْ اع آ دميوالله تعالَى تم كو

ينا در رسائل ميلا دالنبي عَضَاتَيْنَ (جلدوم) = ٢٣٠٠ وكسرت الكصفام ووصكت الكرحام يعن ظابر موااسلام اورشكته وع بتاور مل گئے رشتہ ناند باہم۔ میں خوف زوہ ہوکر بیدار ہوا اور اپنے باروں سے کہا کہ کوئی نا در واقعہ قریش میں ظہور پذیر ہوگا اور اپنا خواب ان سے بیان کیا پھر مکہ ہے ہم اپنے ملک میں آئے تھوڑے دنوں میں مجھ کوخر کینچی کدا یک شخص احمد مکہ میں پیدا ہوا ہے اور نبوت کا دعوے کرتا ہے میرا باپ بت خانے کا محافظ تھا۔ میں بت خانہ میں آیا اور بت کوتو ژکر میں حضرت کی خدمت میں حاضر جوااور میں نے اپنا خواب آ پ سے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ میں تمام بندوں کی طرف اللہ کا پیغیمر ہوں اور سب کواسلام کی طرف بلاتا ہوں اور خداوند تعالیٰ کی عبادت اور بنوں کے ترک کرنے کا حکم کرتا ہوں جو کوئی میری بات قبول کرے گا اس کیلیے بہشت ہے اور جو کوئی نا فرمانی کرے گا اس کیلیے نار جہنم ہےتو اےعمرو بن مرہ ایمان لا تا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کوجہنم کی ہول ہے بےخوف كرے عمروبن مرہ كہتے ہيں كہ بين كه كاأشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّكُ رَسُونُ اللَّهِ پُهرعمروبن مره نے وہ چندشعر که آپ کی خبران کرتصنیف کیے تھے آپ کے روبروپڑھے کہ جن کا ایک شعربیہ۔

> شَهِ لُتُ بِأَنَّ اللَّهِ مَقٌّ وَإِنَّهِي لِلْلِهَةُ الْأَخْبِجَادِ أَوَّلُ تَسادِكٍ

یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حق اور سچا ہے اور میں پھر کے خداؤں کو یعنی بنوں کواولا چھوڑ تا ہوں غرضیکہ ترایک آپ کواسے اپنے آ شاراور طرق سے پہچات تفااورابل كماب توآب كواس طرح بهجانة تصكه جيسايى اولا دكو بهجانة بيل يننى جیسے اہل کتاب کواپنی اولا د کی شناخت میں کچھ شبہ نہیں تھا ایسے ہی آپ کی نبوت میں ان کو پچھ شک نہ تھا کیوں کہان کی کتب میں آپ کا حال مالا مال تھا اللہ تعالی فرما تا ہے الَّذِيْنَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ لِعِيْ مِن لُولُول كويم نے کتاب عنایت فرمائی ہے اور محر مطبح این کوانیا پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو

تھم دیتا ہے کہاں کی عبادت کر دادراس کے ساتھ کسی کوشر یک مت کر دادرابولہب آپ کے پیچھے پیچھے میے کہتا پھرتا تھا کہائے آ دمیو میر شخص تم کوتھم دیتا ہے کہا پنے باپ دادائے دین کوچھوڑ دو۔

ف۔ واضح ہوکہ جب کوئی براعمل باپ دادا سے متوارث چلا آتا ہے تو اس كترك كرنے ميں اكثريہ جة كياكرتے بيل كداكريہ مارافعل برا موتاتو مارے بررگان كيول كرت وَإِنْ كَانَ اباءُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللهِ لا زم ہے کہ اہل اسلام الی حجتوں اور بیہودہ با توں سے باز آئیں پیشیطان کے وسوے ہوتے ہیں ہم خدا اور رسول کی فرمانبر داری پر مامور ہوئے ہیں اس لیے جو جو رسوم خلا ف کلام الله وسنت رسول الله ہوں اگر چہوہ پہلے ہے چلی آتی ہوں ان کوچھوڑ دیتا اور براسمجھنا جا ہے اور آنخضرت مضیقین چوں کہ تو حید سکھاتے تھے اور کفار مکہ بتوں کو یو جے تھاس لیے ابواہب نے کہا کہ شخص یعنی محرتم کوباپ دادا کے دین چھوڑنے کا تھم کرتا ہے القصہ اسلام کو یو ما فیو ما ترقی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ سعید بن زید لینی حضرت عمر کے بہنوئی اور نعیم بن عبداللہ بھی اسلام لائے اور رفتہ رفتہ انتالیس آ دمی مسلمان ہوگئے اس زمانہ میں قریش میں دو بڑے سر دار تھے ایک ابوجہل بن ہشام اور دوسرے عمر بن الخطاب - آپ نے ارقم کے گھر میں دعا فرمائی کہ یا اللہ دین اسلام کوعمر بن الخطاب ما ابوجهل بن مشام كاسلام سے عزت دے آپ كى دعا حضرت عمر كے حق میں قبول ہوئی اگلے دن وہ بھی اسلام سے مشرف ہوئے حضرت عمر نے جمل از اسلام رسول الله مطفَّقَايَاخ كاايك معجزه مشابده فرمايا تفاصيح بخارى مين حضرت عمر خالفة سے روایت ہے کدایک دن میں ایک بت خانہ میں تھا اور مشرکین نے بت کیلیے قربانی كَ تَكُى اوربت كى پيك مِين سے بيآ وازآئى يناجَلِيْهُ أَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَعُولُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ لِعِن احمر دقوى ايك كام كى بات إيك محض خوش بيان لَا إِلَّهُ اِلَّا اللَّهُ كَهِمْنَا ہے حضرت عمر بنوائنیوُ فرماتے ہیں كداورلوگ بيآ وازىن كر بھاگ گئے ہم

اس جگہ تھبرار ہا دوسری مرتبہ پھر ہیں نے وہی آ وازسی پھرانہی ایام میں معلوم ہوا کہ آپلا إله و إلا الله كى طرف بلاتے بين جب حضرت عمر في الله اسلام لائے تو آپكى خدمت شریف میں عرض کیا کہ یارسول الله مطی الله جب مشرکین لات وعزى كى عبادت اعلانيكرت بين توجم خداوحده لاشريك كى عبادت كون يوشيده كرين اى وقت آ تخضرت يطفينيا كساتهاورمسلمانون كوهمراه فيكرم عبدرام من آئ اور برملا باجماعت نمازادا کی اسی دن ہے مسلمانوں کو بہت توت اور عزت حاصل ہوئی۔ منجى بخارى مين عبدالله ابن مسعود والنفيز سروايت ب مازلْنا أعِزَما مُونْدُ أَسْلَمَ عُمَرَ لین جب سے حضرت عمر خالفیہ اسلام لائے اس دن ہے ہم جمیشہ باعز ت رہے ہیں۔ الغرض آپ ایک باروعوت اسلام کیلیے طائف تشریف لے گئے مسعوداور حبیب وغیرہ سرداران کوآپ نے اسلام لائے کیلیے فر مایا انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ وہاں کے بعض آدمیوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی آپ وہاں سے عتبداور شیبہ سرداران قریش کے باغ میں کہ درمیان مکہ اور طائف کے تھا تشریف لائے اس وقت وہ دونوں باغ میں تصانبول نے بمقنصاء قرابت اپنے غلام عداس نصرانی کے ہاتھ آپ کی خدمت میں انگور بھیج آپ نے کھانے سے پہلے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کہا عداس غلام نے کہا کہ اس جگرتوش نے بینام بھی نہیں ساآپ نے دریافت کیا کرتو کہاں کارہنے والا ہےاس نے کہا کہ میں نیوؤی میں رہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی پونس کی بستی میں ال نے پوچھا کہ بونس آپ کے بھائی کیسے ہوئے حضور نے فرمایا کہ بونس بھی پیغیبر تصاور میں بھی پینمبر ہوں عداس نے بوچھا کہ آپ کا کیانام ہے آپ نے فرمایا کہ محد عدائ نے آپ کی تعریف توریت اور انجیل میں پائی ہے مدت سے میں آپ کے مبعوث ہونے کا انتظار کر رہا تھااور عداس مسلمان ہو گیااوراس نے آپ کے دست و پار بوسد یا پھر آپ وہاں سے بطن خلد میں تشریف لائے آپ وہاں نماز میں کلام الله تریف من کر تشہر گئے (2) سات یا (9) نوجن نیو ی یا صیبین الیمن کے حاضر ہوئے

اور کلام الله شریف من کر مشهر گئے جب آپ نمازے فارغ ہوئے آپ نے ان جول سے اسلام لانے کیلیے فرمایا وہ سب مسلمان ہو گئے یہ قصہ کلام اللہ شریف میں سورہ احقاف مين اس طرح مَدُور ب- وَإِذْ صَرَفْنَ اللَّيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنَّ يَسْتَعِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنْصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْفِدِينَ لِيحْمَاد کراے محد جب کہ جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف ہم نے متوجہ کیا کہ سنتے تھوہ قرآن کو جب وہ گروہ حاضر ہوا تو آ لیں میں کہا کہ قرآن سننے کیلیے چپ رہو جب رسول الله مطفی ترآن پر سے سے فارغ ہوئے وہ جن اپنی قوم کی طرف قوم کو عذاب اللي عةُ راتِ مو الوقِ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا حِتَابًا أَنْزِلَ مِنَّ بَعْدِ مُوْسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَالَىٰ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيمٍ كَمَا انہوں نے کہاہے وم جاری ہم نے ایک ایسی کتاب می ہے کہ جوموگ مَالِنلا کے بعد نازل ہوئی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور راہ راست اور حق کی طرف مِدايت كرتى بينا قَوْمَنَا أَجيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبُكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيْمِ الماري قوم تم الله تعالَى كَاطرف بلانے والے کو قبول کر واور اس پرائمان لا و اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو جوتم نے کیے ہیں بخش دے گا اور در دناک عذاب سے تم کونجات دے گا۔

ف ۔ اس جگہ سے جاننا چا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ہزرگ سے کوئی پندونصیحت

یا کوئی قابل قدر کلام سے تو اپن دوست وا حباب کواس سے ضرور مطلع کرے اورائ

ریمل کرنے کیلیے ترغیب دلائے علاوہ اس مرتبہ کے آپ کے حضور میں جن چند مرتبہ
اور بھی حاضر ہوئے ہیں چنا نچہ ابوالبقا شبلی حنی نے اپنی کتاب آکام المرجان فی احکام
الجان میں لکھا ہے کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چھمرتبہ جس آپ کے حضور میں حاضر ہوئے کہلی مرتبہ مکہ میں آپ کے پاس جتات کا بلانے والا آیا اور میں حاضر ہوئے کہلی مرتبہ مکہ میں آپ کے پاس جتات کا بلانے والا آیا اور آپ نے ان کو جاکر کلام اللہ شریف سنایا اس قصہ کوابوداؤ و نے عبداللہ بن مسعود سے

روایت کیا ہے اور دوسرے مرتبہ جون میں اور تیسری مرتبہ اعلائے مکہ کے پہاڑوں مين اور چوتقى مرجب بقيح الغرقد مين اور يانچوي مرجبه خارج مديندمين اور چهيغ مرجبه ايك سفر میں کہ بلال آپ کے ہمراہ تھے القصد آپ بطن تخلیہ سے مکہ میں آئے اور بدستور دعوت اسلام میں مشغول ہوئے ہر لخطه آپ کو بیفکر تھا کہ خلقت راہ راست پر آئے اور عذاب البی سے نجات پائے اس طرح سے آپ کو چند سال گزرے آخروہ وقت قریب ہوا کہ بردہ اٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کواسے حضور میں بلائے سواری کیلیے براق برق یاطیار ہو۔معجد اقصیٰ میں انبیاؤں کوآپ کی امامت سے افتخار ہوجوش طرب ے آسانوں میں مرحبا کا نعرہ ہو۔ وفورشاد مانی سے ہرایک نبی طالب نظارہ ہو۔ رسول اکرم مطی و کی قربت سے مسرور ہوں اور آپ کی شفاعت سے امت کے عصیاں مغفور ہوں۔ ذوق مشاہرہ جمال ربی ہے آپ کا دل معمور ہواور شوق لقاء حق ہے سینہ جرپور ہو۔لذت وصال ذوالجلال ہے آپ کا دل چمن چمن ہوواہب العطایا کے جودو کرم کا دریا موجزن ہو۔عاشق ومعثوق کے درمیان سے پردہ دوری دور ہو۔ اوروسل نگارخالق ليل ونهاركومنظور مو-

خوشا وقتے و خرم روز گارے کہ بارے برخورداز وصل بارے انجام کارمبارک زمانی معراج کا آیااورخالق اکبرنے آپکو حضرت قدش میں

بلايايه

کے تھی اور سینہ سرخ یا توت کا تھا۔روضۃ الاحباب میں لکھاہے کہ اس کی پشت چمکدار موتی کی مانند تھی اس کے دو پر بچھے اور بہتی زین اس کی پشت پر کسا ہوا تھا جب آپ نے اس پرسوار ہونے کاعزم فرمایا وہ شوخی کرنے لگا حضرت جبرئیل نے فرمایا کہ اے براق تو کیوں شوخی کرتا ہے کیا شرم نہیں آتی تجھے پر ایسا شخص سوار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے براق شرم سے پسینہ پسینہ ہوگیا۔

ف۔ واضح ہو کہ براق کا شوخی کرنا ہوجہ ناز وافتخار تھا نہ کہ بطور سرکتی ۔ بعض کتب کوارخ میں کھا ہے کہ براق نے درخواست کی کہ آپ میری پشت پر قیامت کے دن سوار ہوں آپ نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور حضوراس کی پشت پر سوار ہوئے ابن سعد کے سے روایت ہے کہ جرئیل امین نے آپ کی رکاب سنجالی اور میکائیل ہوئے ابن سعد کے سے روایت ہے کہ جرئیل امین نے آپ کی رکاب سنجالی اور میکائیل نے باگ پکڑی معارج میں لکھا ہے کہ براق کے دائیں اور بائیں اسی اسی ہزار ملائکہ نور عرش کی شع لیے ہوئے تھے فی الجملہ آپ نہایت جاہ و جلال اور بڑے شوکت و انسال ہے معراج کیلیے تشریف لے چلے۔ ایمات

چلا جب شان سے بیارا خدا کا فلک پر غلغلہ تھا مرحبا کا شخصے قدی دہنے اور بائیں نبی ک وقار ایبا تھا ختم الانبیاء کا وہ کیسی شب تھی پراسرار جس میں فلک پر تھا قدم شمس انضحیٰ کا تیرا تار نظر پہنچے جہاں تک

قدم ایک تھا براق برق پا کا (۱) پیمشمون مفتی عنایت احمد صاحب نے بھی اپنے رسالہ میں لکھا ہے(۲) انوار محمد یہ

## بيان معراج آن سرور كائنات علية الإتاام

روایت ہے کہ ایام اقامت مکہ میں بار ہویں سال نبوت سے معراج ہوئی آپ ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف رکھتے تھے جھت شق ہوئی جرئیل امین اندرتشریف لائے اورآپ کواٹھا کرمجدحرام میں لے گئے۔

ف۔ جرئیل امین آپ کو دروازے سے آکر بھی لے جاسکتے تھے گر جھت پھنے اوراس شگاف کی راہ ہے آپ کو لے جانے میں بیاشارہ ہے کہ اوپر کی جانب کے کل پردے اس رات میں اٹھ جائیں گے جیسے کہ جھت میں ہے آپ کا جسم لطیف بلاتکلف عبور کر گیاا ہے ہی آسان میں سے بلاا متناع آپ کا گذر ہوگا۔ حضرت جرئیل فائینلانے آپ کے مبارک سینداور شکم کو چاک کیااور آب زمزم سے تمام اندرون سیندہ شکم اور آپ کے دل مبارک کو دھویا سونے کا طشت ایمان اور حکمت سے بھر کر لائے شے اس سے آپ کے دل کو پر کیا۔

ف۔ پیشق صدراس لیے ہوا کہ آپ کے دل کوقوت مشاہدہ عالم ملکوت ہو۔
رسول علیہ مشاہدہ عالم ملکوت ہو۔
رسول علیہ مشاق کے اس کے جمارے باس ایک جانور خچر سے قد میں نیچااور حمار سے او نیچا آیا انس کی خاتی فرماتے ہیں کہوہ براق تھا جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک ایک قدم رکھتا تھا ابن عباس ھی ڈیٹیز سے مروی ہے کہ براق کا چہرہ شل انسان کے تھا اورایال مثل گھوڑ ہے کے تھی اور ٹا تگیں مثل اونٹ کے اوراس کی سم ودم مثل گائے

(۱)روضة الاحباب(۲) مختلف طورے كتب ميں بيرقصه واقع بواہے (۳) انوار محديد

(٤) موابب لدنيه (٥) موابب لدنيه

فرمایا کریس گوابی دیتا مول کرتم بے شک خدا کے رسول مو۔ ف انبیاء میلسلان کا قبروں میں نماز پڑھنا کچھ تنے نہیں وہ اسے پروردگار کے (۱)موابب لدنيه (۲) انوارمحرييه

سلام کیا تھاوہ حضرت ابراہیم اورمویٰ اورعیسی عبلسلام متصاورا یک روایت عمیں ہے کہ

آپ موی مَلاِنلا کے پاس سے گزرے وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے اور پھرموی مَلاِنلا

يادرسائل ميلاداللي مليكور (ملددم) = ٢٣٨ تھا ذوق رید سے لبریز سینہ شب معراج میں صدر العلیٰ کا رے جریل سدرہ یہ بھی برُهاتا عرش رفرف مصطفیٰ کا کیا مفروش یا عرش بریں کو عجب ہے مرتبہ خیرالوریٰ کا بنا سینہ نبی کا مخزن العلم عجب اكرام نقا رب العلاء كا ہوئی احمہ کو قربت ایسی حاصل کیا نظارہ آنکھوں سے خدا کا میری فکر رسا کو بھی ہو معراج اگر کچھ فیض ہو مصطفیٰ کا کے عشق میں نور الحن کو ابن مسعود نے روایت ہے کہ جس وقت براق بہاڑ پر چڑھتا تھا اپی مجھل ثانكيس اونجي كرليتنا تضااور جسونت ينجياترتا قفا دونو باأكلي ثانكيس بلندكر ليتاتفا تاكه بمر حالت میں بشت ہموار ہے اور اوپر جانے اور بنچ آنے میں سوار کرنے سے محفوظ رہے بیہق وغیرہ نے شداد بن اوس سے روایت لکھی ہے کہ اولا آپ ایسی زمین پرسے (۱) انوار محديه (۲) انوار محريه

پاس زندہ ہیں اور رزق دیئے جاتے ہیں اور ابو ہریرہ کی حدیث میں وارد ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کہ ایک دن میں تھیتی ہو لیتے ہیں اور کاٹ لیتے ہیں جب کا کے لیتے ہیں تو فوراً ان کی تھیتی جیسی تھی ولیسی ہی ہو جاتی ہے آپ نے جرکیل عَلَيْهُ سے دریا فت فرمایا کہ بیر کیا واقعہ ہے جرئیل نے کہا کہ بیاشخاص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ان کی نیکی سات سو چند تک بڑھائی جاتی ہے جو پچھانہوں نے دنیا میں خرچ کیا تھاوہ ان کیلیے آخرت میں ذخیرہ ہو گیا پھر اُ پ ایسے لوگوں کے پاس آئے کدان کے سر پھروں سے کچلے جاتے تھے پھر جیسے تھے ویسے ہی ہوجاتے تھ اس عذاب سے ان کو پچھ وقفہ نہیں دیا جاتا تھا آپ نے جبرئیل سے بوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے جبرئیل نے عرض کیا کہ بیدہ ولوگ ہیں کہ فرض نماز سے گرا نبار ہوتے ہیں پھرآ پ الی قوم کے پاس پنچ کہ جو چو پاید کی طرح چرتے تھے تھو ہراور ضریع ( کدایک شم کا بدذا نُقدُها مَا ہوتا ہے )اورگرم پتحرکھاتے تھے آپ نے جبرئیل امین سے پوچھا کہ پی کون ہیں جبرئیل نے کہا کہ بیرہ واوگ ہیں کہاسے مال کی زکو ہ نہیں دیتے۔اللہ تعالی نے ان برطلم نہیں کیا کیوں کہ اللہ اپنے بندوں برظلم نہیں کرتا مدعا پیضا کہ جیسا کرناویا بھرنا پھرآپ الیی قوم کے پاس تشریف لائے کہ جن کے ہاتھوں میں کچھ گوشت عمدہ ادر پختہ اور کچھ گوشت کچااور خبیث تھاوہ اچھے گوشت کونہیں کھاتے تھے بلکہ کچے ادر خبیث کوکھاتے تھے آپ نے ان کا حال جرئیل سے دریافت کیا۔ جرئیل نے عرض کیا کہ بیروہ مردوعورت ہیں کہ جن کے پاس نکاحی اور حلال کی عورتیں اور مردموجود

ہیں گریہ بدکار عورتوں اور بدکار مردوں کے پاس رات گزارتے ہیں پھر ہم پہاپ ایسے شخص کے پاس سے گزرے کہ اس نے ایک بڑا گڑ لکڑیوں کا جمع کیا تھا اور اس کے اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا تھا باوصف اس امر کے پھرا در بھی اس گڑ کو بڑھا تا جا تا تھا (۱) مواہب لدنیہ (۲) مواہب لدنیہ (۳) انوار محمدیہ (۴) مواہب لدنیہ

یادررمائل میلادالنبی مظافرة (جلددوم) = ۲۳۱ میدوه فخص به جرئیل نے عرض کیا کہ بیدوه فخص به کہ جرئیل سے پوچھا کہ بیکون فخص به جرئیل نے عرض کیا کہ بیدوه فخص به کہ جس کے پاس آ ومیوں کی امانتیں رکھی جاتی ہیں اور بیان کے اداکر نے کی قدرت نہیں رکھتا ہاایں ہمہ بھر اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے پاس اور امانت رکھی جائے۔انس زوائن سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ شب معراج میں میراگز رالیم قوم کے پاس ہوا کہ آگ کی قینچیوں سے ان کے لب کا نے جاتے تھے۔ میں نے جرئیل سے پوچھا کہ بیکون ہیں۔ جرئیل نے کہا کہ بی آپ کی امت کے واعظ ہیں جو جم بیں وہ خوز نہیں کرتے اس حدیث کور نہ کی نے روایت کیا ہے۔

ف واضح جو کدا بسے لوگوں کی مذمت میں اور ان کے عذاب کے بارے میں کہ جواوروں کونصیحت کرتے ہیں اورخودعمل نہیں کرتے بہت حدیثیں وارد ہوئی ہیں چنانچ طبرانی اور خطیب اور ابن ابی شیبہ نے جندب بن عبداللہ اور بریدہ اسلمی سے پیچے اساد کے ساتھ روایت کی ہے کہ آنخضرت مطفی قین نے فرمایا ہے کہ عالم بے عمل فتیلہ چراغ کی مانند ہے کہ آ پ جلتا ہے اور دوسروں کوروشنی دیتا ہے اور تصحیحین میں اسامہ بن زیدے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ مضافین نے قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ میں ڈالیں گے اس کی امتز یاں باہررہ جائیں گی وہ مخص ان کے گرداس طرح ے دور کرے گا جیسے کہ چکی کو تھینچتا ہوا گدھا دور کرتا ہے اور گھومتا ہے دوز فی اس کے پاک آ کردریافت کریں گے کہ تھے کوکس بلانے مارادنیا میں تو ہم کونیک کام کا تھم کرتا تخااور بری باتوں ہے منع کرتا تھا وہ کہے گا میں تم کونیک کا م کا تھکم کرتا تھااورخور نہیں کرتا تھااورتم کو ہرے اعمال ہے منع کرتا تھا اورخود کرتا تھا اور ابن نجارنے جاہر سے روایت ک ہے کہ آتخضرت مضاعین نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنتی لوگوں کی ایک جماعت دوز خیوں کو و کیچہ کر کہے گی کہاے فلا اشتخص تم کو کیا ہوا کہتم دوزخ میں ہواور ہم تمہاری تعلیم وللقین کی وجہ ہے جنت میں ہیں۔وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تعلیم کرتے تھے

ہر کیے نامج برائے ویکراں ناضح خود يأقم كم در جهال

اورحال میہ ہے کہتم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو۔ کیاتم اپنے اس فعل کی برائی سے واقف جواور دوسری جگه سوره صف میں الله تعالی فرما تا ہے کیا تیا ہا اللہ فیان آمَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقَتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ لیعنی اے ایمان والو کیوں کہتے ہووہ بات کہ جس کوخود نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے زد یک ازروئے رجمش میہ بات بہت بوی ہے کہتم جس بات کوخورنیس کرتے اس ا کتے ہو۔القصہ پھرآپ آ گےتشریف لے چلے ابوسعید مکی روایت میں ہے کدرسول الله طفي و ان حار الله على مجمل الله على مجمل الله على حارب الله على الله ع كه مين آپ سے سوال كرتا ہوں ميرى طرف متوجہ ہوجائے۔ ميں نے اس كو جواب نہیں دیا پھر یا کیں طرف سے دوسرے محض نے آواز دی میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا پھر داستہ میں ایک مزنیہ عورت ملی اس نے کہا کہا ہے محد سوال کرتی ہوں آپ میری طرف دیکھیے میں نے اس عورت کی طرف التفات نہیں کیا جرئیل نے کہا کہ پہلا (١) اس كئے كرية يت علاء يبود كون من نازل مولى إ (٢) كرية يت اس لئے ايك انساد كا جاعت کے حق میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ مالک نے زیدین اسلم سے دوایت کیا ہے (۳) الواقعہ

يادررسائل ميلا دالنبي عظيقية (جلددوم) = ٢٣٣٠ مخض يېودي تفااگر آپ اس مخض کوجواب ديتے تو آپ کی امت يېودي بوجاتی اور دوسرافخض نصرانی تھااگرآپاس کوجواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہوجاتی اوروہ عورت دنیاتھی اور پھر آ پ نے چندخوان ایسے ملاحظہ فرمائے کدان میں عمدہ گوشت تھا مگران پرکوئی کھانے والانہیں تھا اور چندخوان ایسے ملاحظہ فرمائے کہ ان میں بد بودار گوشت تقاان پرآ دی بیٹے ہوئے کھاتے تھے جرئیل نے عرض کیا کہ بیدہ الوگ ہیں كدهلال كوچهور تے بين اور حرام كھاتے بين پھر حضورايے كوگوں كے پاس بيني كدان عظم اليے تھے كہ جيسے مكانات ہوتے ہيں جبان ميں سے كوئى فخص كفرا ہوتا ہے گرجاتا ہے امام احمد اور ابن ماجہ نے جو ابو ہریرہ سے روایت لکھی ہے اس میں می بھی لفظ يل وفِيها حَيَّاتٌ تُرى مِنْ خَارِج بطُونِهِمْ لِعِن ان كي يؤل من سانب تق اوربابر انظرا تے تھے جرئیل نے عرض کیا کہ بیسودخوار ہیں۔

ف سود کاحرام مونا \_ کلام اللداور حدیث سے ثابت ہے اور مسلم شریف میں جابر فالنفيز سے روايت ہے كدرسول الله طفيقية نے سود كھانے كوالے اور سود كھلانے والے اور سود کا کتبہ لکھنے والے اور سود کے گوا ہوں پر لعنت کی ہے اور فر مایا کہ بیسب اصل گناہ میں برابر ہیں اور دار قطنی میں عبداللہ بن حظلہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول الله مطفي إن كسودكاأيك درجم جان كركهانا في تيس مرتبه زناكر في سازياده ب اورمشکوۃ شریف میں ہے کہ رسول اللہ مضفی میں نے فرمایا ہے کہ سود کے گناہ کے ستر جز ہیں ان میں سے اونی گناہ بہے کہ اپنی مال سے زنا کرے۔ (نعوذ باللہ)

شعب الایمان میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر چہود کینے سے مال زیادہ ہو جاتا ہے لیکن انجام کاروہ مال کم ہوجاتا ہے اور اس بات کا تجرب اکثر موقعوں پر بہت آدمیول کوہوا ہے اور آپ نے سود سے بیچنے کی بہت زیادہ تا کید فر مائی ہے یہاں تک (۱) مواببلدني(٢) انواريد ير٣) جوقرض دے كرمود ليتا ب

سندس اورعبقری (بیرچاروں عمدہ قتم کے پارچے ہیں)اور میرے موتی اور مرجان اور میرا میاندی اور سونا اور میرے بیانے اور گلاس اور برتن اور میرے مرکب اور میراشهد اور پانی اور شراب اور دو دھ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہی جس چیز کا تونے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ عنایت کر۔اللہ تعالی نے فرمایا کداے جنت تیرے لیے تمام سلمین اور ملمات اورمومنین اورمومنات ہیں اور تیرے لیے وہ محض ہیں جو مجھ پراورمیرے ر سول پرائیان لائے اور اچھے کام کیے اور میرانسی کوشریک ند کیااور کسی کومیر امثل قرار نددیا جو تخص مجھ سے ڈرے گا وہ امن یائے گا اور جو تحض مجھ سے سوال کرے گا میں بیشک اس کودوں گا اور جو تخص مجھ کو قرض دے گا یعنی میرے بندوں کو قرض حسندوے گا یا میرے راستہ میں خرچ کرے گا۔ میں اس کو جز ادول گا اور جو شخص مجھ پر بھروسا کرے گامیں اس کو کفایت کروں گا۔ بیشک میں ہی اللہ ہوں ۔ سوائے میر ہے کوئی دوسرامعبود نہیں۔ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ فی الواقع ایمان والے فلاح اور بہبودی کو پہنچے گے اللہ برکت والا ہے اور سب فرضی اور مجازی خالقوں سے بہتر اور احسن ہے ( کیول كرالله تعالى كل ممكنات كابيدا كرنے والا ہے) جنت نے كہا كديس راضي موتى پھر آپ الیی وادی میں تشریف فرما ہوئے کہ اس میں بد بودار ہوا پائی اور ہیت ناک آواز آئی آپ نے جرئیل سے بوچھا کہ بیکیا قصدہ جرئیل نے کہا کہ بیجہم ک آوازے سے کہتی ہے کہ اے پروردگارجس چیز کا تونے مجھے سے وعدہ فر مایا ہے وہ مجھ کو عنایت کراس لیے کہ میری زنجیریں اور طوق اور تیز آتش اور میرا تیز گرم پانی اور میرا خاردار چاره اور پیپ اور عذاب نهایت زیاده هوگیا ہے اور میری گهرائی اور پش حد کو پچل ہے۔ پس جس چیز کا تونے مجھ سے دعدہ فرمایا ہے مجھ کوعنایت کر۔اللہ نے فرمایا كرتيرك ليرتمام شرك مرداورمشر كيمورتين اورتمام كافرمر داور كافره عورتين بين اور (ا)انواريري

آپ نے ارشاد کیاہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو قرض دے تو اس کاہدیہ بھی نہ کے کہ جس كوقرض ديا ہے۔ آپ نے فرماً يا ہے كەالبىتە آ دميوں پرايك زمانداييا بھى آئے كەكونى شخص سودخوارى سے نہيں بيچنے كااگر كوئى سودخوارنہيں ہوگا تواس ز مانہ ميں اس كو سود كا كچھاٹر بينچ گالينى ياسودخودد سے گايا كے گا۔ يا گواہ ہوگا۔ ياسود كا كاغذ كھے گا۔ يا قرض لینے اور دینے والے کے درمیان میں سود کا معاملہ کرائے گا۔ یا سود دینے یا لینے كامشوره ربے گاوغيره وغيره بياليے امور جارے اس پرفتن زمانه ميں اکثريائے جاتے ہیں۔القصہ کا رہا ایسےلوگوں کے پاس پہنچے اور ان کو دیکھا کہ وہ پھر کھاتے ہیں اور مچھلی جاتب کونکل جاتے ہیں۔ جبرئیل نے کہا کہ بیہ وہ لوگ ہیں کہ بتیموں کا مال زبردَى كماتے ہيں شَرُّ الْمَاْكِل مَالُ الْيَتِيْم كام الله شريف ميں ہے كمبد نين كى راہ سے بتیموں کے مال کے پاس تک نہ جاؤ مگر بغرض حفاظت وغیرہ جا تڑ ہے پھرآ پ الیی مخورتوں کے پاس پہنچ کروہ اپنی چھانتوں کے بل معلق تھیں وہ بدکارعور تیں تھیں پھرآ پ علا گزرا ہے شخصوں کے پاس سے ہوا کدان کے پہلو سے گوشت کا ٹا جا تا تھا ادران کوکھلا یا جاتا تھا یہ اوگ بخن چین چغل خور آئکھوں سے اشار ہ کرنے والے تھے۔ الحاصل آپ نے علاوہ ان واقعات کے اور بہت سے امثال ملاحظہ فرمائیں کہ جن کا بالنفصيل ذكر كرنا دشوار ہے مگراس قدراور مختفر عرض كرتا ہوں كه آپ ايك وادى تقيل تشریف لے گئے۔اس میں سے شنڈی اورعدہ خوشبودار مشک آمیز ہوا آتی تھی آپ نے وہاں کچھآ وازی جرئیل سے پوچھا کہ بیکس کی آ واز ہے جرئیل نے عرض کیا کہ یہ جنت کی آ واز ہے۔ جنت کہتی ہے کہاہے پروردگار جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہےوہ مجھ کوعنایت فرما کیول کرمیرے بالا خانے اور در پچیاور استبرق اور حریراور (۱) اگر قرض دینے سے پہلے ہدید سے اور لینے کی رسم جاری تھی تو ہدیداں کا لے لینا جائز ہے جیسا کہ ابن ماجيس إ ٢) موابب لدنيه (٣) انوار كديه (٢) موابب لدنيه (٥) انوار محديد

تیرے لیے تمام ظالم ہیں کہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جہنم نے کہا میں راضی ہوئی۔

آخرآ پ نہایت تزک اوراحتشام سے بیت المقدس میں پہنچے روضة الاحباب میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصلٰ میں پہنچا ایک فرشتوں کی جماع**ت ک**و دیکھا کہ آسان سے میرے استقبال کیلیے آئے تھے اس نے مجھ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت اور بشارت پہنچائی اور مجھ کوسلام کیا۔ جرئیل نے آپ کو براق سے پیچ ا تارااورآ پ کابراق ایک حلقہ سے باندھا۔حضرت انس مختلفہ سے مروی ہے کہ آپ اور جرئیل فناء مجدمیں تشریف لے گئے۔جرئیل نے آپ سے بوچھا کہ کیااے گھ آپ نے پروردگار سے سوال کیا تھا کہ آپ کوحوڑ عین دکھلائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیسوال کیا تھا۔ جبر ئیل نے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے پاس تشریف لے جائے اور سلام تیجیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کوسلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے بوچھا کہتم کس شخص کیلیے ہوانہوں نے کہا کہ ہم اچھی حسینہ عورتیں نیک اور برگزیدہ شخصوں کیلیے ہیں پھر میں ان کے پاس تھوڑی ویر تھہرا یہاں تک کہ آ دی جمع ہو گئے اور موذن نے اذان دی اور تکبیر ہوگئی آپ فرمائے ہیں کہ ہم مفیں باندھ کرانتظار کرتے تھے کہ ہمارا کون امام ہوتا ہے جرئیل عَلَامِلُا نے میرا ہاتھ پکڑ کرآ گے کیا۔ میں نے ملائکہ اورانبیاؤں کونماز پڑھائی۔ جب نماز سے فراغت یائی آپ سے جرئیل کے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کس کس نے نماز پڑھی ہے حضور مطفے تین نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں جرئیل نے عرض کیا کہ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ابوسعیدے روایت ہے کہ آپ نے نماز کے بعد انبیاء مبلسلم کی ارواح سے ملاقات (۱) روصة الاحباب(۲) اتوارمگه بير (۳) پچهنورين يعني تورتين دېال موجود بين (۴) اتوارمگه په

یادردمائل میلادالنی مینی آزاددم) = ۲۴۷ میلادرمائل میلادالنی مینی (جلددم) = ۲۴۷ میلادرمائل میلادالنی مینی (جلددم) ایس نے اپنے پروردگار کی تعریف کی ابراہیم علیہ انتہائی نے کہا کہ برجنس کی تعریف اس خدا کیلیے ہے کہ جس نے جھ کواپا دوست بنایا اور جھ کوایک ملک عظیم عنایت کیا اور جھ کواس سے نکالا - حضرت ابراہیم عَلاِئل نے ان فیموں کا ذکر کیا کہ جن کا ان کی ذات سے تعلق تھا پھرموی عَلاِئلا نے اپنے پروردگار کی تعریف کی اور کہا کہ سب تعریفیں اس خدا کیلیے ہیں کہ جس نے جھ سے کلام کیا اور جھ کو گریدہ کیا اور جھ پرتوریت نازل کی وغیرہ وغیرہ

پھر حضرت داؤد عَالِينا نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کیلیے ہیں کہ جس نے مجھ کوایک بڑا ملک عنایت کیااور مجھ کوز بورتعلیم کی اور پہاڑوں کومیر استخر کیااورلو ہے کو میرے ہاتھ میں زم کیاوغیرہ۔

مجھ کو مبداء لکا نئات اور خاتم الرسل کیا۔ حضرت ابراہیم عَالِیلا نے فرمایا کہ محد منظیماتی ہم سے ان وجوہ سے زیادہ ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ جرئیل امین بعد نماز کے دو پیالہ ایک شراب اور دوسرا دودھ کالائے۔ میں نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ جرئیل نے عرض کیا کہ آپ نے فطرت اختیار کی امام نووی مُراشیج یہ فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراداسمام اوراستقامت ہے۔

ف۔انسان کی حیات کا مدار کھانے پینے پر ہے اور دو دھ بجائے دونوں کے كفايت كرتا ہے اس ليے دودھ مادة حيات جسماني موا اور چول كه اسلام ماده حيات روحانی ہےاس کیے دور صورت مشالی اسلام کے تھا۔ انوار محربید میں این اسحاق ہے روایت ہے کدرسول الله مطبح قاتم نے فرمایا کہ جب میں نے بیت المقدس کے معاملات سے فراغت پائی ایک عمدہ سیرھی آئی۔ میں نے اس سے بہتر کوئی شے نہیں دیکھی ادر کعب کی روایت میں ہے کہ آپ کیلیے دوسٹر صیاں ایک جاند کی اور دوسری سونے کی رکھی گئیں اور کتاب شرف مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ آپ کیلیے جنت الفر دوس ہے المکل میرهی آئی کہ جس میں موتی جڑے ہوئے تھے اور آپ کے جلوس میں وائیں اور ہائیں فرشتے تھے۔روضة الاحباب میں لکھاہے کہ اس سیرھی کے دونوں باز دؤں میں ہے ایک سرخ یا قوت کا تھا اور دوسرا زمر دسبز کا ایک پاییاس کا کہ جس پر پاؤں رکھ کراوپر جاتے ہیں جاندی کا اور دوسراسونا کا تھایا توت اور موتیوں سے مرصع تھے۔آپ براق پر سوار ہی اس سٹرھی پر جائے تھے جب پہلے آسان پر پہنچے۔ جبرئیل نے دروازہ کھولا وربان نے پوچھا کہ کون ہے جواب دیا کہ جرئیل ہوں پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں جرئیل نے کہا کہ محمد ہیں چھر دربان نے دریافت کیا کہ کیاوہ بلائے گئے ہیں۔ جبرئیل نے کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں۔ دربان نے کہا کہ شاد مانی ہوان کواچھا آ نا آئے اور دروازہ کھول دیا آپ آسان اوّل میں داخل ہوئے وہاں حضرت آ دم

ناليلا كوديكها حضرت جرئيل في كها كديتهار عباب أدم بي ان كوسلام كروآب نے سلام کیا آ دم مَالِیلا نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ شادمانی ہو۔ فرزند نیک اور نبی نیک کوروضة الاحباب میں لکھا ہے کہ آپ نے آ دم مَلاَئِلل کی دائیں جانب ایک دروازه دیکھااس میں ہےخوشبوآتی تھی اور بائیں جانب ایک دروازہ دیکھااس میں سے بدبوآ تی تھی اور بخاری میں ہے کہ آپ نے ان کے دائیں اور بائیں ایک ایک گروہ دیکھا جب آ دم مَالِینلا دائیں جانب ملاحظہ فرماتے تھے ہینتے تھے اورخوش ہوتے تھاور بائیں جانب دیکھتے تھے تو روتے تھے جرئیل امین نے دائیں بائیں گروہ اور ان دونوں دروازوں کی نسبت بیان کی کہ دائیں جانب ان کی اولا دنیک ہے اور دائیں جانب کے دروازہ ہے ان کی اولا دصالح بہشت میں جاتی ہے اس لیے جب دائیں جانب دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف ان کی اولا دیدہے اور بائیں جانب کے دروازہ سے ان کی اولا دسیہ کار دوزخ میں جاتی ہے اس کیے جب بائیں طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہوتے ہیں پھرآپ دوسرے آسان پرتشریف لے چلے جرئیل نے دروازہ کھلوایا دوسرے آسان کے دربان اور جرئیل کے درمیان حسب سابق کلام موئے اور سانوں آسانوں میں جانے کیلیے جبرئیل اور دربانوں میں ایسے ہی کلام ہوئے اور سوال وجواب ہوئے اس لیے مکرراً ذکر کرنا فائدہ سے خالی ہے آپ دوسرے آسان میں داخل ہوئے آپ نے وہاں حضرت کیجی اور عیسی طبائل کود مکھا جرئیل نے عرض کیا کہ یہ بجی اورعیسی طبال میں ان کوسلام کروہ پ نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیاادرکہا کہ خوثی ہوا چھے بھائی اور نیک نبی کو پھر آپ تیسرے آسان پرتشریف لے چلے اور اس میں داخل ہوئے وہاں پر حضرت بوسف عَالِيلا سے ملا قات ہوئی حفرت جرئیل نے کہا کہ یہ یوسف ہیں ان کوسلام کروآ پ نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ شاد مانی ہوا چھے بھائی اور نیک نبی کوآپ فرماتے ہیں کہ یوسف کو

حسن کا حصدویا گیا ہے بھر آپ چو تھے آسان پر تشریف لے چلے اور اس میں داخل ہوئے وہاں حضرت ادر لیس مَالُیْلاً سے ملا قات ہوئی آپ نے ان کوسلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ شاد مانی ہوا چھے برا در اور نیک نبی کو باوصف اس امر کے حضرت ادر لیس آپ کے اجداد میں سے ہیں مگر براہ تعظیم آپ کو برا در کہا اور بیٹا نہ کہا پھر آپ وہاں سے پانچویں آسان پر تشریف لے چلے اور اس میں داخل ہوئے وہاں حضرت ہارون مَالُیلاً سے ملا قات ہوئی آپ نے ان کوسلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا پھر آپ چھٹے آسان پر تشریف لے چلے اور اس میں داخل ہوئے یہاں پر حضرت موئی مَالیندا ہوئے اور اس میں داخل ہوئے یہاں پر حضرت موئی مَالیندا ہوئے اور اس میں داخل ہوئے یہاں پر حضرت موئی مَالیندا ہوئے اور اس میں داخل ہوئے یہاں پر حضرت موئی مَالیندا ہوئے اور فر مایا کہ میرے بعد پرلاکا کہا جب وہاں سے بڑھے تو حضرت موئی مَالیندا روئے اور فر مایا کہ میرے بعد پرلاکا پیغیر ہواہے اس کی امت کے آدمی میری امت سے ذیا دہ بہشت میں جا کیں گے۔

ف-اس رونے سے موئ عَلَيْظُ کا يہ منشاء ند تھا کہ آپ کوا يبا بلندمر تبہ كيوں ديا گيا ہے اس ليے کہ بيد حمد ہے اور حسد کرنا حرام ہے اور تغيير عزيز ي بيس لکھا ہے کہ موئ عَلَيْظُ نے معران روحانی بيس ايک شخص کوعرش كے سابيہ كے بنچر ديكھا كہا للہ تعالی کی تجليات سے نہايت قريب ہے آپ نے عرض کيا کہا ہے خداوند يہ کون ہے اور کس عمل کی وجہ سے اس مرتبہ پر پہنچا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہا ہے موی اس کا نام تو ہم منبيس بتلاتے ليکن اس كے تين عمل ہماری درگاہ بیس مقبول ہوئے ہيں۔ اوّل بيد کہ جو نبيس بتلاتے ليکن اس كے تين عمل ہماری درگاہ بیس مقبول ہوئے ہيں۔ اوّل بيد کہ جو نبيس بتلاتے ليکن اس کے تين عمل ہماری درگاہ بیس مقبول ہوئے ہيں۔ اوّل بيد کہ جو کہت جس کے پاس دیکھا تھا حسنہ ہیں کرتا تھا جبکہ حضرت موئی عَالِيْلُا نے حسد کرتا تھا جبکہ حضرت موئی عَالِيْلُا نے حسد وغيرہ نہ کرنے کی بدولت اس شخص کا رتبہ ايبا بلند دیکھا تو پھر آئے خضرت موئی عَالِيْلُا نبی شخصہ ہمرگز ایسے عمل شنیعہ کے مرتک نبیس ہو سے حسد کر کے اور حضرت موئی عَالِيْلُا نبی شخصہ ہمرگز ایسے عمل شنیعہ کے مرتک نبیس ہو سے حسد کرتے اور حضرت موئی عَالِيْلُا نبی شخصہ ہمرگز ایسے عمل شنیعہ کے مرتک نبیس ہو سے حسد کرتے اور حضرت موئی عَالِيْلُا نبی شخصہ ہمرگز ایسے عمل شنیعہ کے مرتک نبیس ہو کے شخصے کیوں کہ دیش وار د ہوا ہے کہ حسد نبیکیوں کوایسے کھا لیتا ہے یعنی بر باوکر دیتا تھے کیوں کہ دیش کیوں کہ دیث کے میں وار د ہوا ہے کہ حسد نبیکیوں کوایسے کھا لیتا ہے یعنی بر باوکر دیتا تھے کیوں کہ دیث کیوں کہ دیث کیوں کہ دیث کیوں کہ دیث کے میں وار د ہوا ہے کہ حسد نبیکیوں کوایسے کھا لیتا ہے یعنی بر باوکر ویتا

ادررمائل میلادالنی مظافیۃ (جلددوم) = 161

المحدد اللہ میلادالنی مظافیۃ (جلددوم) = 160

المحدد اللہ میلادی کو اور آنخضرت مظینا نے فرمایا ہے کہ ایک جماعت آدمیوں کی خدا کی تعمق موتی ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ کون بد بخت بین کہ خدا کی تعمق میں کہ دمیوں پر حسد کرتے بین کہ خدا کی تعمق میں کہ دمیوں پر حسد کرتے بین کہ خدا کی تعمق میں کہ دمیوں پر حسد کرتے بین اور حسد سے طرح طرح کے گناہ سرز دموتے ہیں چنا نچہ ہا بیل نے قائیل کو حسد کے سبب سے قبل کر ڈالا تھا بلکہ موٹی میالیٹھ کارونا اور تا سف اپنی امت کے حال پر تھا کہ بجد نافر مائی اللہ عز وجل جنت میں زیادہ جانے سے محروم رہے پھر آپ ساتویں آسان پر تشریف لے چلے اور اس میں داخل ہوئے حضر ت ابر اہیم میالیٹھ سے ملا قات ہوئی وہ بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔

ف بيت المعوريت اللدشريف كمقابله ميس ساتوين آسان يرايك مكان مقدى ہے بالفرض اگر وہاں سے كوئى قطرہ ابر رحمت كا بخط متنقيم عمودى آئے تو خاند کعبد کی حجت پرآ کر قرار یائے۔ مدارج میں لکھا ہے کہ جب آ دم عَالِنا اُز مین پرآ نے توان كيليے بيد كان بيجا كيا تھا اور آ دم مَالينلاك بعد آسان برا تھاليا كيا۔ جيسے كدخاند کعبه کاز مین پرمرتبہ ہے کہ آ دمی اس کا طواف کرتے ہیں ایسا ہی آسان پر بیت المعمور کا مرتبہ ہے کہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں اور بیت المعوديين مرروزستر بزار فرشية داخل موت بين اور پھراس مين نبيس آت اوراس كثرت ہے فرشتوں كا ہوناعقلاً كچھ بعيدنہيں كہ ہرروز نے ستر ہزار فرشتے واخل ہوں کول کرآ سانوں میں ایک بالشت کی جگہ بھی باتی نہیں ہے مگر فرشتہ اپنا سر بحدہ کیلیے رکھے ہوئے ہے جیسا کہ مدارج میں مرقوم ہے اور امام فخر الدین رازی برا شیابے نے اس أيت كاتغيريس ويخلق مالاتعلمون لكهاب كيعرش كدائيس جانب ايك نوركى نھر ماتوں آ سانوں اور سانوں زمینوں اور ساتوں دریاؤں کے برابر ہے جرئیل مَالِیْلاً مرروز من کواس میں عسل کرتے ہیں ان کا جمال اور نور زیادہ ہوجا تا ہے پھروہ اپنے

ال و پرجھاڑتے ہیں ان سے جو قطرات گرتے ہیں ان ہیں سے ہرا یک قطرہ سے اللہ اللہ تفاق ہے اللہ اللہ تفاق ہے ہوا کہ تعلق اللہ اللہ تا ہے ان فرشتوں ہیں ہے ہوا اوفر شتے ہیدا کرتا ہے ان فرشتوں ہیں ہے ہوار فرشتے ہیدا کرتا ہے ان فرشتوں ہیں ہے ہوار فرز شتے ہیں اور قیامت کک وہ فرز شتے پھران ہیں نہیں آئیں گے اور شخ نے لکھا ہے کہ وہ نہر جس ہیں جرئیل ماللہ عنسل کرتے ہیں نہر الحیات ہے۔ چوں کہ ابراہیم مالیت المعمور سے پشت لگائے بیشت لگائے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی طرف بیشت ہیں کہ بیت اللہ شریف کی طرف بیشت وے کر ہیٹھنا جائز ہے۔ القصہ جرئیل مالین اللہ نے آپ سے کہا کہ بیت ہیا رہے ہا ہوں گاہا کہ فوشنودگی اور ایسی میں ان کوسلام کروآ پ نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ فوشنودگی اور ایسی فرز نداور نیک نبی کو۔

ف۔ واضح ہوکہ ماتوں آسانوں میں پہلے آپ نے انبیاء عبلالے ہوسلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا ہے اس لیے تھا کہ پہلے سلام کرنے والا اللہ کی رہت سے زیادہ قریب ہوتا ہے چنا نچہ ابوا مامہ سے ترنہ کی اور ابوداؤ د نے روایت کیا ہالہ سے برید کی اور ابوداؤ د نے روایت کیا ہالہ سے ہاری ہے چنا نچہ بخاری اور مسلم میں ہے ہے سلام کرنے کا طریقہ حضرت آ دم مَالِینا کو پیدا کیا تھم دیا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤاوران کہ جب اللہ تعالی نے آ دم مَالِینا کو پیدا کیا تھم دیا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤاوران کو سلام کردادران کا جواب سنو کہ وہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا آ دم مَالِینا نے جاکہ فرشتوں سے کہا السلام علیم انہوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ الح

واضح ہو کہ سلام کے ساتھ رحمۃ اللہ و ہر کانہ ومغفرتہ کلمات لگانے سے ہرایک کلمہ کی دس دس نیکیاں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔جیسا کہ ابوداؤد اور ترندی ہیں ہے اور جواب سلام کا وعلیک السلام وعلیم السلام ہے اور بغیر واؤ کے بھی ادا ہوجا تا ہے جب دوسر شخص کا سلام کسی کی معرفت آئے تو جواب میں یوں کیے وعلیک وعلیہ السلام دوسر شخص کا سلام کسی کی معرفت آئے تو جواب میں یوں کیے وعلیک وعلیہ السلام

يادررمائل ميلادالنبي الفي ين (جلددوم) = ٢٥٣

پددوایت نسانی میں ہے اور آ داب سلام کا بدہے کہ جھک کرسلام نہ کرے ۔ کیوں کہ فيخ عبدالحق والشيليان بعض مشائخ سے جھكنے كوقريب علفرك لكھا ہے إسلام كرنا سنت ہادر جواب دینااس کا فرض کفایہ ہے یعنی اگر مجلس میں سے ایک شخص جواب دے گا توسب کے ذمہ سے جواب اوا ہوجائے گا صحیحین میں عمدہ خصائل اسلام سے سلام كرنالكها بي حياب الشخص سے كه جس كوسلام كرتا ہے ۔ واقف ہو ياندواقف ہواور رمول الله مطفي وين في مايا ب كدمومن كرمومن يرجيد عن بين جس وفت يمار مواس ک مزاج بری کرے اور جس وقت مرجائے جنازہ پر حاضر ہواورا گر دعوت محرے تو ال كوتبول كرے اور جب حصينكے تو اس كا جواب دے يعنى برحمك الله كم مكريہ جب کے کیچھیننے والا الحمد للد کہد چکا مواوراس کی موجودگی میں اور پس بیشت خیرخواہی کرے ادرجس وقت ملے اس کو السلام علیکم کرے اور لطا نف الاشارات اور ضیاء المعودی وغیرہ میں لکھا ہے کہ خطبہ کی حالت میں سلام کرنا مکروہ ہے سلام کرنے والا گنہگار ہوتا الوقت سلام كاجواب نددے مكروه بے سلام كرنااس تخص كوك جوقرآن شريف آ داز سے پڑھتا ہے یاا ذان کے جواب میں مصروف ہے یاعلم دین کی باتیں کرتا ہے یا قرآن سنتا ہے یا یاخانہ میں ہے اور مکروہ ہے۔ سلام کرنامسخروں اور چھوٹوں اور زندلقول ادرمبتدع لوگوں پراور بیہودہ گوؤں پراور شطرنج اور نرد بازوں وغیرہ پر۔ اورشریعت میں سلام کرنااس طور سے مذکور ہے کہ سوار پیادہ کواور چلنے والا بیٹھے

اورشریعت بین سلام کرنااس طور سے ندکور ہے کہ سوار پیادہ کواور چلنے والا بیٹھے ہوئے کواور چھنے والا بیٹھے ہوئے کواور چھوٹا بڑے کواور تھوڑ ہے آ دمی بہتوں کوسلام کریں اور کلام کرنے سے پہلے ابتداء سلام کے ساتھ کرے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ لڑکوں کے پاس سے گزرے آپ نے ان کوسلام کیا غرضیکہ طریقہ افیقہ اسلام کا بہر حال موجب رحمت میں مولوی قطب الدین صاحب نے لکھا ہے (۲) اشعۃ المعات میں (۳) ابتحۃ المعات میں (۳) ابتحۃ المعات میں (۳) ابتحۃ المعات

واتع ہوئی ہے اگرتم ہے ہوسکے تو اپنی امت کے حق میں اپنی حاجت پوری کرنی چاہے اور ترندی میں عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم مَلاَیْلاً نے آپ ہے کہا کہا پی امت کومیراسلام کہنا الخ۔

اورابن ابی حاتم نے انس واللہ سے روایت کلھی ہے کہ فرمایار سول اللہ ملطے اللہ نے کدابراہیم عَالِيلًا کی ملاقات کے بعد جرئیل جھ کوساتویں آسان کی پشت پر لے چلے یہاں تک کرایک الی نہر پر پہنچ کراس پر یا توت ادر موتی اور زبرجد کے ضمے تھے اوروبال يرسبر جانورنهايت خوبصورت مين في ديكھے جرئيل في عرض كيا كديده وكور ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کوعنایت فرمائی ہے اس پرسونے اور جا ندی کے برتن تھزمرداور یا قوت کے ریزوں پر جاری تھی۔اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھاان برتول میں سے میں نے ایک برتن اٹھا کراس میں پانی نوش فرمایا شہدسے زیادہ شیریں اورمشك سے زيادہ خوشبودارتھا۔القصدآبسدرة النتهى پرتشريف لے كے وہ براعظيم الثان بیری کا درخت ہے رسول اللہ مصفی این فرماتے ہیں کداس کے سے مثل باتھی کے کان کے ہیں۔انوار محمد بیمن ابوسعید خدری سے بحوالہ بیمجی میکھی مرقوم ہے کہاس كا برايك پنة اس امت كو دها نك لے اور مسلم شريف ميں ہے كداس كے بير مثل مفکوں کے ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس پرسونے کے بیٹنگ تھے اور روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرشتے مستھے۔انوار محدید میں لکھا ہے کہ آپ نے وہاں پر چار نہریں الماحظة فرمائيں۔ دو ظاہري تھيں اور دو باطني تھيں آپ نے جبرئيل سے بوچھا كه بيد نبریں کیسی ہیں جریل نے عرض کیا کہ بیدونوں ظاہری نبریں نیل اور فرات ہیں اور مدونول باطنی نبریں جنت میں میں اور ابوسعید خدری کی حدیث میں ہے کہ آپ نے وہاں سلسیل ملاحظ فرمائی ۔اس سے دواور نبریں جاری ہوئیں ہیں کدایک کوکوڑ اور (۱۲) چنانچەمفتى عنايت احمرصاحب نے بھی لکھاہے(۳) انوار گھر بي

ہے۔اللہ تعالی سب کواس برعمل نصیب کرے آمین ثم آمین ۔القصہ رسول اللہ عظم نے حضرت ابراجیم کے پاس اپنی امت کے دوگروہ دیکھے ایک گروہ کا لباس مقدالہ دوسرے کامیلاتھا۔آپ فرماتے بیل کہ میں بیت المعمور میں داخل ہوااور میرے ما میری امت کے سفیدلباس والے داخل ہوئے۔ میں نے اور میرے ہمراہول ا وہاں نماز پڑھی۔ میروایت ابوسعید خدری فالٹیز سے ہے اور طبرانی کی روایت عمل ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم عَلیٰلہ کو جنت کے دروازے برایک کری پر بیٹے دیکا ان کے پاس ایک ایسا گروہ تھا کہ اس کا چہرہ سفید اور صاف تھا اور دوسر اایسا گروہ تھا کہ اس کے چہرہ کی رنگت ذرامتغیر تھی۔ بیلوگ ایک نہر میں داخل ہوئے اور نہا کر لکے ذوا ان کی رنگت صاف ہوئی پھر دوسری نہر میں عنسل کیا ذرا اور چېرہ صاف ہوا پھر تیسرلا نهر میں عسل کیاان کارنگ صاف ہوکراہیا ہوگیا کہ جیسے سفید چہرہ والوں کا تھا۔ جال كرآب نے حضرت ابرا جيم عَلَيْقا كوشنا خت نبيل كيا تفااس ليے آب نے دريافت كيا کہ بیکون شخص ہیں اور بیتنغیراللون کون ہیں اور بینہریں کیسی ہیں آپ سے عرض کا گیا کدیدآ پ کے باپ اہراہیم ہیں اور سفید چہرہ والوں کوکہا کد قَدوْهٌ لَدُ يَكَلِّمُ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ لِعِن بِوالِي تُوم بِ كرجنهوں نے اپنے ايمان وظلم سے نہيں مايالا متغيراللون كَانبِت بيان كياكه قَوْمٌ حَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَاخَرَ سَيِّنًا لَعُلُوا اُفْتَابُ الله عَلَيْهِم يعنى بدالى توم بكر جس في الجهاور بركام المائ المرالله ے توبدی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ۔ پہلی نبر رحمۃ اللہ ہے اور دوسری تعمۃ اللہ اورتيسرى نهروسَقَ أَهُمْ ويَهُمَّ شَرَاباً طَهُوراً انوار محمريه مِن عبدالله اين معود روایت ہے کدابرا ہیم مَلاِینا نے نی کریم مضّعَ اِنے ہے فرمایا کداے میرے پیارے تواس رات میں ایے پروردگارے ملاقات کرے گا اور تبہاری امت آخرالام اور است (١)موابب لدنيه (٢) انوارمحريه

دوسری کورحت کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں عنسل کیامیرے المط پچھلے گناہ معاف ہوئے۔

ف-انبیاء ملطلم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس موقع پر آپ نے ماہ تواضع بەفرمايا كىرمىرے اگلے بچھلے گناہ معاف ہوئے گويا آپ كا يەفرمانا آپ كا معصومیت کی طرف اشارہ ہے یا بید کلام مؤول ہے کہ اگر بالفرض گناہ ہوتے تو معاف کیے جاتے۔ بیدوہ نہر کے کہ جب گنبگار دوزخ سے اپنے گنا ہوں کی سزا یا کر جت میں آئیں گے تو وہ سیاہ اور جلے ہوئے ہوں گے۔ جب اس نہر میں عسل کریں گے تو فی الحال تروتازہ اورخوب روجو جا کیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ کو جنت کی طرف بلند کیا گیا۔حضرت انس زفائنی سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب میں جنت میں سیر کرتا تھا اچا تک ایک نہر پر پہنچااس کے گرداگر دمجوف موتی کے قبے تھے اس کی مل خالص مشک تھی الخ اور ابوذر کی روایت عمیں بھی یہی وارو ہے کہ میں جنت میں واقل موااس میں موتی کے تیے تھے اور اس کی مٹی مشک تھی ابوسعید کی روایت عمیں ہے کہ میرے پاس جنت میں ایک عورت آئی میں نے اس سے پوچھا کہ اے عورت و تم کیلیے ہے اس نے کہا کہ میں زیر بن حارث کیلیے ہوں اور جنت کے انارا یے بوے تھے کہ جیسے ڈول ہوتے ہیں اور پرند جانورا لیے تھے کہ جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔

ف۔ جنت کی اور بہت کی تعریفیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ چنانچیز مذی اور دارگا میں ابو ہریرہ دفائنڈ سے روایت ہے کہا انہوں نے کہم نے حضرت سے پوچھا کہ جنت کا بنا کس چیز کی ہے۔ حضور مطافی آئے نے فر مایا کہ اس کی ایک این ہے چا ندی کی اور ایک و نے کی ہے اور جو گارا اس کی تعمیر میں لگایا گیا ہے وہ مشک خالص ہے اور اس کی مٹی زعفرال ا ہے اور موتی اوریا قوت بجائے کنگروں کے ہیں اور تر مذی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے (۱) مدارج النو ق (۲) انوار محدید (۳) مواہب لدنیہ (۴) مشکو ق شریف

كرجنت كے ہرايك درخت كاينچ كاتناسونے كا ہے اور كلام الله شريف ميں ہےكہ جنت کے حل اور درختوں کے یفیے نہری جاری ہیں اور اس پر تخت بچھے ہوئے ہیں اور ابن عباس بٹائٹیڈ سے مروی ہے کہ ان تختوں کے الواح سونے کے ہیں اور ان میں یا توت اور موتی اور زبرجد کے چیکاری ہے اور کلام اللد شریف میں ہے کہ ان نہروں کے کناروں پر برتن رکھے ہوئے ہیں اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہیں اور تکیے لگے ہوئے ہیں اور خدا کے مقرب ان جختوں پر تکمیدلگائے ہوئے ہوں گے اور ان کی خدمت کیلیے غلمان پھرتے ہوں گے اور جنت میں حوریں بڑی بڑی آ تھھوں اور سیاہ تبلی والی ہیں ادراہل جنت اپنی از واج کے ہمراہ جنت کے درخنوں کے سابیہ میں تکبیہ لگائے ہوئے آرام کرتے ہوں گے اور اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کیلیے فوراً حاضر ہوجائے گی اور جنت کی حوریں ایسی حسینہ اور جمیلہ ہیں کہ ان کی ہڑئی کا گودا ا ان کے مم اور عظم کی شفافی کے باعث باہر سے نظر آتا ہے سے حوریں جنتیوں کیلیے ہیں ادر سحاح ستر کی صدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کدائل جنت کے چبرے چودھویں رات کے جاند کی مانند ہوں گےان کو پیشاب اور پاخانداور تھو کئے اور ناک صاف کرنے کی بالكل حاجت نه موگى - ان كے شانے جاندى اور سونے كے مول كے ان كے بخور کلیے خوشبودار چیزیں ہول گی۔ان کے پسیند کی خوشبومثل مشک کے ہوگی اور ہرایک الل جنت کو بمو جب بعض روایت بهتر بهتر جوری اوران کی وه بیبیاں که جو دنیا میں تھیں ملیں گی اور پہننے کیلیے عمدہ عمدہ لباس وغیرہ جمول گے اورسب کے دل ایک ہول کے اس میں شروفسا داور بغض وعنا د بالکل شہوگا اور سب نعمتوں سے زیادہ پینعت ہے کەللەرتغانی كا دىيدار ہوگا \_

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِجَاعِ نَبِّي الرَّحْمَةِ حَبِيْبِكَ الْمُصْطَفَىٰ امِيْنَ- (١) مَا فَ مَثَلَوَةِ شريف (٢) زبور

معتزلہ اور خارجی وغیرہ کا بیزیم کہ اللہ کا دیکھنا مخلوق کوعقلا محال ہے اس حدید صحیحیین سے باطل ہے إِنَّکُ مُّه سَتَرُونَ رَبِیکُ مُّه عَیْکانًا یعنی تم اپنے پروردگار کوعقریب ظاہر دیکھو گے اور مسلم اور تریندی وغیرہ میں اور بھی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے بارہ میں حدیثیں ہیں اور خود کلام مجید میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا آیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے دیدارے موثن مشرف ہوں گے اور کفار کو رہے حت عظمیٰ نصیب نہ ہوگی پھر ٹرسول اللہ مشتاکیا کے رویر و دوز ن کی آگ بیش ہوئی۔ اس میں اللہ کا خصاور مقاب اور اس کا خصاور عذاب خصاور عناب اور اس کا خصاور عذاب خصاور کے اس کو کھا جائے۔

ف \_ دوزخ اورابل دوزخ كا حال حديث ادرقر آن ميں بہت وارد ہواہے چنانچالله تعالى فرماتا بوسقوا مآء حسيما فقطع امعاء همر يعنى الل دوزخ كرم یانی پلائے جا کیں گےوہ ایساسخت گرم ہوگا کہ اہل دوزخ کی آئنتیں کاٹ ڈالے گالدر ابوامامہ سے تر مذی میں ہے کہ دوز خیوں کی آ شتی مجھلی جانب کو باہر نکل جا سیل گی اور دوز خیوں کوز قوم کھانے کو دیا جائے گا اور تر مذی میں ابن عباس ڈائٹیؤ سے روایت ہے كدرسول الله طفي تني نے فرمايا ہے كه اگر ايك قطره زقوم كا دنيا ميں گرجائے تو الل دنيا پران کی زندگی تنگ ہو جائے۔ پس کیا حال ہوگا اس قوم کا جن کی زقوم غذا ہو**گ ادر** دوزخیوں کو پیپ بال کی جائے گی ابوسعید خدری سے تر مذی میں ہے کداگر پیپ کا ایک ڈول *بھر کر* دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام اہل دنیاسڑ جائیں۔امام احمد نے عبداللہ میں حارث سے روایت کی ہے کہ دوزخ میں اونث کے برابر سانی بین اور چر کے بمله بچھو ہیں۔ادنیٰ عذاب اہل دوزخ کا یہ ہوگا کہ ان کیلیے آگ کی پاپوش ہوں گی۔جمل کی شدت حرارت سے ان کا د ماغ ایسا جوش کرے گا کہ جیسے ہانڈی جوش کرتی ہے۔ روایت کیااس کو بخاری اورمسلم نے اور دوز خیوں کی آوازمثل گدھے کے ندہوگی الا (۱) انوارتكريه

یادردسائل میلادالنبی مظافیتا (جددوم) = ۲۵۹ مسر بخاری شریف بیس ہے کہ دنیا گی تمام آگ ایک حصہ ہے دوزخ کی آگ کے ستر حصول میں سے اور عینی شرح بخاری میں ہے کہ ابن عباس ڈالٹھ سے دریافت کیا گیا کہ دنیا گی آگ سے مربیہ کہ دنیا گی آگ سے مگریہ کہ دنیا گی آگ سے مگریہ دنیا گی آگ سے مربیہ پانی میں بجھائی گئی ہے اور دوز خیوں کا جسم عذاب دینے کیلیے بہت بڑا کیا جائے گی چنا نچے مشکلو ہ شریف میں ہے کہ دوزخی کے کان کی لؤ سے مونڈ سے تک سات سو برس کاراستہ ہوگا اور ستر گزموٹی اس کے بدن کی جلد ہوگی ۔ الخالہ ہوگ ۔ الخ

ف۔ جب کہ آپ نے اس مبارک رات میں جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ فی الحال موجود ہیں پس معتز لہ کا پیر کہنا کہ وہ قیامت کوموجود ہوں گے اور بیدا کیے جائیں گے بالکل ہے اصل تشہرا۔

ف۔اوربعض کتب شیر میں لکھا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سے والیس ہوتے وقت جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمایا واللہ اعلم وعلمہ اتم اور روضة الاحباب میں ہے کہ آپ نے اس شب میں ملک الموت سے ملا قات کی اور کہا کہ جس وقت میر ی امت کی روح قبض کرے تو آسانی کرنا۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ اے محمد آپ کو است کی روح قبض کرے تو آسانی کرنا۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ اے محمد آپ کو بٹارت ہورات وون میں چند مرتبہ اللہ جل جلالہ مجھ سے فرما تا ہے کہ محمد کی امت کے ساتھ آسانی کرنا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ ایسے بلند مقام پر پہنچ کہ آپ نے ان فرشتوں کے قلموں کی آوازش کہ جواحکام اللی لکھتے تتھے۔ چوں کہ بیانات اور دایات بہت واقع ہوئی ہیں لہندا ان کوموجب تطویل مزید ہمجھ کر چھوڑتا ہوں اور اس قدر عرض کرتا ہوں کہ جب سیدالانام نے سدرہ سے آگے جانے کا عزم کیا جرئیل قدر عرض کرتا ہوں کہ جب سیدالانام نے سدرہ سے آگے جانے کا عزم کیا جرئیل فرمایا کے جانے کا عزم کیا جرئیل فرمایا کے جانے کا عزم کیا جرئیل فرمایا ہے مقام پر دوست کو فرمایا کہ اسے جرئیل امین ایسے مقام پر دوست کو فرمایا کہ اسے جرئیل امین ایسے مقام پر دوست کو فرمایا کہ اس کے بھرئیل امین ایسے مقام پر دوست کو فرمایا کے جرئیل امین ایسے مقام پر دوست کو دائیل کا برخ کیا جرئیل امین ایسے مقام پر دوست کو دائیل کی (۲) شاید آمدور فت میں دونوں مرتبہ کیا حظر خرایا ہے

یا در رسائل میلا دالنبی شیکتین (جلدودم) یا ۲۶۰ دوست چھوڑ تا ہے۔ جبر عل امین مَالِيلاً في عرض كيانَ تَجَاوَزْتُه الْأَحْتِرُ قُتُ بالنُّور لعنی اگر میں آ گے بڑھوں گا تو تجلیات نور سے جلادیا جاؤں گا۔ ابیات بگفتا فرا تر مجالم نماند بماندم کہ نیروئے بالم نماند

فروغ عجلی بسوزد پرم

انوار محدید میں لکھا ہے کہ آپ نے جبرئیل امین مالینا سے پوچھا کہم کواپے ر وردگارے کھھ حاجت ہے جرئیل مَالِيلا نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے ليے اس امر كى التجا تيجيے ميں آپ كى امت كيليے پل صراط پر اپنے باز و پھيلا وُں تا كہ آپ کی امنت اس پر سے عبور کرے اور روضۃ الاحباب میں ریجھی لکھا ہے کہ جب آپ سندرہ ہے آ گے گزرے تو جرئیل عَالِيلًا آپ کے پیچھے تھے جب ایک زریفت کے پردہ کے پاس پہنچے تو جبرئیل مَالِینلانے پردہ کو ہلایا۔وہاں ہے آ واز آئی کہ کون ہے کہا جبرئیل ہوں اور میرے ساتھ محمد ملطی کیٹے ہیں اس وقت پردہ کے پیچھے ہے ایک فرشتہ نے کہااللہ اکبراللہ اکبریعنی اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ آواز آئی کہ 5 کہامیرے بندہ نے بچ کہا۔ میں بے شک بڑا ہوں پھر فرشتہ نے کہااتُشھ کُ اُنّ لَا اِلْے إِلَّا اللَّهُ لِعِنى مِين كُوا بَي دينا مول كه سوائے خدا كے اور كوئي معبود نہيں آواز آئى كہ 🕏 كما میرے بندہ نے بے شک سوامیرے کوئی دوسرامعبو زنہیں پھر فرشتہ نے کہااُشھ کُ اُگُ مُحَنَّى ما َّدَّ وُلُ اللَّهِ لِعِن مِن كُواى ديتا مول كدب شك مُحرالله كى طرف سي مي ہوئے ہیں آواز آئی کہ بچ کہامیرے بندہ نے میں نے محد کو بھیجاہے۔

رسول الله طفي آنا فرمات مين كفرشته في رده سابنا باته بابرنكال كرجها ا تھالیا اور جبرئیل امین و ہیں تھبر گئے اور جبرئیل مَالِنظ نے عرض کیا کہ آپ کے احرام

قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى لِيعِيٰ پُر قريب ہوااور پُراور بھی زيادہ قريب ہوگيا۔ پُس قا فاصلہ مقدار دو کمان کے بياس سے بھی کم پھر آپ کو پھھاور ہی الہامات اورار شادات ہونے گئے جس کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے فکاؤ لحمی اللّی عَبْدِهِ مَا أَوْ لَمِی لِعِیٰ وقی جو نے کھے کہ وقی جھی کہ وقی جو پھے کہ وقی جھی کہ اس وقی کا حال خدائے ذوالجلال نے مبہم رکھا ہے پھر انسان ضعیف البیان کس طرح اس کی تغییر کرسکا ہوائے ذوالجلال نے مبہم رکھا ہے پھر انسان ضعیف البیان کس طرح اس کی تغییر کرسکا ہے القصد اللہ جل شانہ سے آپ کوالیا قرب حاصل ہوا کہ بھی کسی کو حاصل نہیں ہوااور نہوئی نی یا فرشتذاس مرتبہ پر پہنچا۔ ابیات

ال عفق وصل ولربا ہے محمد پیشِ حق جلوہ نما ہے حقیقی عشق کا پیہ اقتضاء بلایا عرش پر بیارے نبی کو یہ کیا عشق کا جذبہ ہوا ہے کے مطلوب و طالب ایک جا پر مجھے اے عشق صادق مرحا ہے وه كيها رازٍ مخفى تها البي كه جس كو تو نے مَا اَوْكَ كَها ہے کشش تھی عشق کی یا امر حق تھا جو خلوت میں محمد مصطفیٰ ہے اڑا لے چل میا سوئے مدینہ

میرا ول ہند میں گھبرا رہا ہے

رسول الله الشي الله المنظمة فرمات ميس كم محص مر بروردگار في محمد يو چهاميل جواب نہ دے سکامیرے دونوں باز وؤں کے درمیان بلاکسی کیفیت اور مقدار کے اللہ تعالی نے اپناہا تھ رکھا میں نے اس کی شنڈک اپنے سینہ میں پائی مجھ کواوّ لین وآخرین کاعلم عنایت فرما یا اور مجھ کو چندنشم کے علم تعلیم فرمائے اور مجھے ایک ایساعلم عنایت کیا کہ جس کے پوشیدہ رکھنے کا مجھ سے عہدلیا کیوں کہ اللہ تعالی واقف ہے کہ میرے سوااور كوني اس علم كامتحمل نهيس موسكنا اورا يك علم مجھ كوابياتعليم كيا كه اس ميں مجھے مختار كيا اور مجھوقر آن تعلیم کیااورا کے علم ایسا عنایت کیا کہ اس کومیری امت کے تمام خاص وعام کو پہنچانے کا حکم دیا۔ کروایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ مجھ کواس امر کا تعجب ہے کہ جب مجھ کو وحشت لاحق ہوئی تو مجھ کوابو بکر کے لہجہ میں ایک اً وازدینے والے نے آواز دی اللہ تعالی نے فرمایا کہ چوں کہتم کواینے دوست ابوبکر ے انس ہے اورتم اور ابو بکر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہواور وہتمہارے دنیاو آخرت مِن المِين مِين \_لہذا ہم نے ابو بكر كی شكل ایك فرشتہ پیدا كیااس نے تم كوابو بكر كے لہجہ میں آواز دی تا کہتم سے وحشت دور ہوجائے اور ہیئت عظیمہ لاحق نہ ہواور جس بات كاتم سے ارادہ كيا كيا ہے وہ منقطع نہ ہوجائے پھر أَللّٰہ تعالٰی نے فرمایا آیٹ كَ حَاجَتُ جبریں تعنی جرئیل کی حاجت کہاں ہے آپ نے عرض کیا کہ یااللہ تو خوب جانتا ہے (ا) موابب لدنيه (۲) ميروايت مخصر كعي گانوار محديديس (۳) أنوار محديد

الله تعالی نے فرمایا کہ اے محمد بے شک میں نے اس کا سوال بورا کیا لیکن ان لوگوں کے حق میں کہ جس نے تیری صحبت اختیار کی اور چھے کو دوست رکھا۔

ف۔ جبر تیل مُلائی کا سوال پل صراط پر آپ کی امت کیلیے اپنے بازو پھیلانا تھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جنہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی اور آپ کو دوست رکھاان کے حق میں بیرحاجت جبر تیل کی پوری کی گئی۔ آپ کو دوست رکھنے میں کل مسلمین اور مسلمات جو پیدا ہو چکے ہیں اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے سب آگئے۔ جب کہ آپ کو پر وردگار کو اپنی آئی مواتو آپ نے اپنی پروردگار کواپی آئی موں سے بلاکی کیفیت اور تشیبہ کے دیکھا۔ بیرعروہ بین زبیر اور ابن عباس اور کعب الاحبار وغیر ہم سے کیفیت اور تشیبہ کے دیکھا۔ بیرعروہ بین زبیر اور ابن عباس اور کعب الاحبار وغیر ہم سے مروی ہے اور روضة الاحباب میں بیحد بیث کھی ہے دیکھا ہے۔ مدارج میں ہے کہ مروی ہے اور روضة الاحباب میں بیحد بیث کھی صورت میں دیکھا ہے۔ مدارج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلت ابر اجبیم مَلائینا کو اور کلام موئی مَلائیا کو اور اپنا و بدار مجمد منظے میں ہے کہ عنایت کیا اور خواجہ حسن آبھری چرائی ہے کہ مردگار کو دیکھا اور ترفیدی کی عنایت کیا اور خواجہ حسن آبھری چرائیں ہے کہ آپ نے بروردگار کو دیکھا اور ترفیدی کی محمد نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور ترفیدی کی محمد نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور ترفیدی کی محمد نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ حضر سے انس موئی محمد نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ دوایت میں ہے دیکھی میے مارے میں گئی گئی گئی گئی محمد نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔

ف صحابہ کرام ہے آئ تک بیمسئلہ مختلف فیہ ہاور شخ نے مذارج میں اچھی طرح ہے اس کا بیان لکھا ہے روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ آپ کو جب کمال ورجہ قربت حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما یا یکا مُحقّد گرانگ واللہ تعالیٰ ویک خلفته الاحباب میں لکھا ہے کہ آپ کو جب کمال ورجہ تربت حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما یا یکا مُحقّد گرانگ وَمَا سَوِی اُور ہمارے سواجو کچھ ہے وہ تیری وجہ سے میں لا جَیل تعنی اے تحمہ میں ہوں اور اس کے سواجو کچھ ہے وہ میں نے تیری ذات کے باعث سب کوچھوٹے اور میں بوں اور اس کے سواجو کچھ ہے وہ میں نے تیری ذات کے باعث سب کوچھوٹے ور میں ہوں اور اس کے سواجو کچھ ہے وہ میں نے تیری ذات کے باعث سب کوچھوٹے (۱) مواہب لدنیہ (۲) مگریہ قول ابن عباس کا ہے (۳) مدارج النوج آ

ریادرترک کیا ہےروضة الاحباب میں ہے کد حضرت فاطمدز ہرا بنالیجانے آپ سے بوچھا کہ یا محمد شب معراج میں اللہ تعالی نے آپ سے کیا کیا کلام فرمایا آپ نے فرمایا ك جھ كواللہ تعالى كى طرف سے خطاب ہوا كه اے محديس اسے بندوں كے رزق كا ضامن ہوں اور تیری امت اس بات پر بھروسانہیں کرتی اور اپنے دشمنوں کیلیے دوزخ پیدا کیاہے اور وہ دوزخ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور میں کل کا کام بندوں سے طلبنیں کرتا یعنی جوعبادت کل کیلیے مقرر کی ہود آج نہیں کرا تا اورو مکل کی روزی جھے آج طلب کرتے ہیں اور جورزق میں نے ان کیلیے مقرر کیا ہے وہ دوسروں کو نہیں دیتا ہوں اور وہ فر ما نبر داری غیروں کی کرتے ہیں عزت اور توت دینے والا میں ہوں اور وہ میرے سواغیرے عزت کی امیداور ذلت کا خوف کرتے ہیں اور میں ان پانعام كرتا مول اوروه مير برسواغير كاشكريدا داكرتے ميں -القصدآب في البهام فَى جَل وَعَلَا شَانَدَ اللَّهُ كَمَا مِنْ التَّبِيِّنَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّهِبَّاتُ يِرْ صَالِعِيْ كُل عبادتين مالى اور بدنى الله كيلي بين حق سجاند فرما يااكسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا التَّبِيّ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبُرَكَ أَنَّهُ العِن ال نبي تم يرالله كاسلام إوراس كى رحت اور بركتين فِراً بِ نَهُ كَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ لِعِنْ سَلَام بِهِم براور خدا کے نیک بندوں پر پھر فرشتوں نے کہا اُشْھَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَٱشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عُبْدُه ورسوله عن برايك بم ميس ساس بات كى كوابى ديتا بكسوات الله ك کونی معبود نبیں اور محراس کے بندہ اور رسول ہیں۔

ية در سائل ميلا دالنبي عضائق (جلدوم) \_ ٢٦٥

ف-ارباب تدقیق ارقام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کا التَّح حِیّات پڑھنا الیا تھا کہ جیسے کسی شہنشاہ کے حضور میں حاضر ہوتے وقت آ داب وتسلیمات بجالاتے میں اور خداوند کریم کا السَّدَ کُر عُ کَلِیْتُ اَیُّھا النَّبِیُّ فرمانا ایسا تھا کہ جیسے کوئی سلطان عالی (ا) دوخة الاحباب

قدراہے مقرب کا سلام کمال وقعت اورعزت سے قبول فرماتا ہے پھر آ پ کاالسّکامہ عكينا كهناايساتها كهجيسے والاتهم مقربان شاہى بوقت توجه بادشاہى اپنے ہمراہ اورلوگوں كا مجھی یا دد بانی کرتے ہیں تا کہ وہ بھی مور دالطاف خسر واند ہوں اور ملائکہ کا اَشْھَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ " كَهِمَا البِياتِهَا كَهِ جِيسِ حاضرين درباركسي مقرب برخاص توجه شابي و كيه كرشهنشاه كي مدحت وثنااوراس مقرب کی تعریف اوراستحقاق تقرب وعنایت بیان کرتے ہیں چوں کہ نمازمعراج الموسنين ہے بنابر ماود ہانی حال معراج جناب سيّد نارسول الله طشيّعيّانم كوامر ہوا کہ نماز میں بیسب عبارت پڑھی جائے مسلم شریف میں ہے کہ دن رات میں آ **پ**گا امت پر بچاس وقت کی نمازیں فرض ہوئیں ۔ روضة الاحباب میں تکھا ہے کہ آنخضرت منظفظية اس رات میں سانوں آ سانوں کے فرشتوں کی عبادت ہے مطلع ہوئے بعض فرشتول کی عبادت قیام ہے اور بعضوں کے رکوع اور بعضوں کی عبادت ہجوداور بعضوں کی عبادت تشهد لینی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أُورِ بعضول كى عبادت اللَّهُ أَكْرِ كَهِمَا أور بعضول كما سبحان الله كهنا اوربعضول كى لا إله ألَّا الله مُ كهنا ہے جب كم آب ير بچاس وقت كى ثمار فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے خطاب ہوا کداے محمہ تیری اور تیری است کی نماز کوہم نے قیام اور رکوع اور بچوداور تشہداور شبیج وغیرہ سے مرکب کیا ہے تا کدان کی عبادت عرش ے ژای تک تمام فرشتوں کی عبادت پر مشتمل ہو۔

ف - چوں كەفرىشتوں كى عبادت قيام وركوع وغيره على دە على دە جاس كے برايك كوايك ايك عبادت كا ثواب ملے گا اور برگاه كە آپ كى امت كى عبادت تمام فرشتوں كى عبادت پرمشتمل ہے اس ليے امت مرحومه كوسب عبادتوں كا ثواب ملے گا ذلك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاّعُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ روضة الاحباب ميں كھاہے كہ آپ كوخطاب بھوا كەائے محمد جب تم نما زاداً كروتو يہ دُعا پڑھنااك لَّهُ مَّ اِنْسَیٰ (۱) اس بعدنماز

المُنْ الطَّرِبَاتِ وَتَوُفَ الْمُنْكَرَاتِ وَنِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَحُبُّ الْمَسَاجِيْنَ وَأَنْ الْطَيْبَاتِ وَتَوُفَ الْمُسَاجِيْنَ وَأَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْ مَلِي اللّهُ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

الحاصل جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور چھٹے آسان پر حضرت موک نلیا سے ملا قات کی تو انہوں نے بوچھا کہ تمہاری امت پر کیا فرض ہوا ہے آپ نے فرمایا که بچاس وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں حضرت موی مَالینظانے کہا کہ آپ اپنے پروردگارے پاس جائے اور تخفیف جائے آپ کی امت ان کے اداکرنے کی قدرت سیں رکھتی ۔ میں نے دنیامیں بنی اسرائیل کا معاملہ بھگتا ہےاور میں ان کوخوب آز ماچکا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ہیں جناب باری میں حاضر ہوااور تخفیف جا ہی اللہ تعالی نے پانچ نمازیں معاف فرمائیں پھرآپ موی مالینا کے پاس تشریف لائے اور پانچ نمازوں کا تخفیف ہونا سایا موی مُلاہی نے کہا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی آپ پھر جائے اور خدا ہے تخفیف حیا ہے آپ پھر حاضر ہوئے اور تخفیف جاہی اللہ تعالی نے پھر پانچ معاف فرمائیں آپ فرمائے ہیں کہ میں موسی مَالِينا اورالله عزوجل کے درمیان پھرتار ہااور اللہ تعالی پانچ پانچ نمازیں معاف فرما تار ہا پہاں تک کہون رات میں پانچ نمازیں رو کئیں پھر بھی مویٰ عَالِيلا نے کہا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی آپ بھر جائے اور تخفیف جا ہے آپ نے فرمایا کداب مجھ کوشرم آتی

ہاں وقت عرش ہے آ واز آئی اُمضیّت فَرْضِی وَحَقَفْتُ عَنْ عِبَادِی لِیمَ لِوالِهِا مِن فَرَضِی وَحَقَفْتُ عَنْ عِبَادِی لِیمَ لِوالِهِا مِن فَرْضِی وَحَقَفْتُ عَنْ عِبَادِی لِیمِن لِیمِ مِن کہ ہر نیکی کا دس گنا تو اب آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے من جَاءَ بالحصّنة فلک عَشْرُ اُمْقَالِهَا اس لیے بالله مازی باعتبار تو اب بچاس ہوئیں جس قدر کہ اللہ تعالی نے پہلے فرض فرمائی تھیں۔ پس باعتبار تو اب اللہ تعالی نے اپنا فرض پورا کیا اور باعتبار شار بندوں پر تخفیف فرمائی۔ پس باعتبار تو اب اللہ تعالی نے اپنا فرض پورا کیا اور باعتبار شار بندوں پر تخفیف فرمائی۔ بشرای لکتا مَعْشَر الْاِسْلام اِن کئی من الْعِنَائِةِ رُکْفَا عَلَیْهُ مُنْهَا لِمِن من الْعِنَائِةِ رُکْفَا عَلَیْهُ مُنْهَالِمِهِ مُنْهَالِمِ مَنْ الْعِنَائِةِ رَکْفَا عَلَیْهُ مُنْهَالِمِهِ مِن الْعِنَائِةِ مُنْهُالِمِ مِن الْعِنَائِةِ مُنْهُالِمِ مَنْ الْعِنَائِةِ مَنْهُاللہِ مَنْ الْعِنَائِةِ مُنْهُاللہِ مَنْ الْعِنَائِةِ مُنْهُاللہِ مَنْ الْعِنَائِةِ مُنْهُاللہِ مِن الْعِنَائِةِ مُنْهُاللہِ مَنْ الْعِنَائِةِ مُنْهُاللہِ مَنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مِنْ الْعِنَائِةِ مُنْهُاللہِ مَنْ الْعِنَائِةِ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مَنْ الْمِنْ اللّٰهُ مُنْهُاللہِ مَنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مَنْ اللّٰهِ مِنْهُاللہِ مُنْهُلِمُ اللّٰهُ مُنْهِاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْدِد مِنْ اللّٰهُ مُنْهُاللہِ مِنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْفِقِ اللّٰهِ مُنْهُاللہِ مُنْهُلِمِ اللّٰهُ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْلِقِ اللّٰهُ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللّٰهُ مُنْهُاللّٰهُ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللّٰهُ مُنْهُاللّٰ مُنْهُاللہِ مُنْهُاللّٰ مُنْهُال

الحاصل بعد حصول شرف کلام پروردگار و دیدار حضرت آفریدگار آپ نے مراجعت فرمائی ۔ روضة الاحباب میں لکھا ہے کہ آپ نے راستہ میں لوشتے وقت صحرائی فریط کی میں جبر ئیل سے کہا کہ اس واقعہ مراج میں قریش مجھ کوسچانہ جانیں گے جبر ٹیل نے وضل کیا کہ اگر قریش آپ کی تصد این ہیں گر یہ گھوڈ رنہیں ۔ ابو بھر آپ کا تصد این کرے گا اور وہ صد این ہے۔ مفتی عنایت احمد صاحب بڑا ہے ہے ارقام فرالما ہے کہ بیہ بات مشہور ہے کہ بستر مبارک آپ کا ہنوزگرم تھا اور زنجیر ججرہ شریف کی ہنونہ بیاتی تھی ۔ حضرت شیخ مجد والف ٹانی بڑا ہے کا ہنوزگرم تھا اور زنجیر ججرہ شریف کی ہنونہ بیتی تھی ۔ حضرت شیخ مجد والف ٹانی بڑا ہے کا ہموائی ۔ میں آپ کا تشریف لے جانا از قبیل عالم آخرت ہے اور اس عالم میں بڑی وسعت میں آپ کا تشریف لے میں صد ہا سال کے کام کر سکتے ہیں ۔

ف داضح ہو کہ حضرت مجددو غیرہ رحمہم اللّٰد کا فرمانا ہجاہے بنابریں کچھ بعید نظا کہ بستر مبارک آپ کا گرم ہو۔ یا مراجعت تک زنجیر ہلتی رہی ہواورای قول بریہ کا تفریع ہو سکتی ہے کہ جبکہ صدیث میں آیا ہے کہ مومن آخرت میں خدا کا دیدارد کچھیں گو آپ نے بھی اگر شب معراج میں خدا کود یکھا ہوتو کچھ بعید نہیں کیوں کہ آخرہ میں خدا کا دیدار ثابت ہے اوراس امر میکی تصریح گزر چکی ہے چنانچے حاکم نے متدرک (۱) نام مقام (۲) یعنی آپ نے خداوند تعالی کودیکھا ہے

برالها ہے کہ فرمایار سول اللہ مستی آئے ہے۔ اور تشخر کرنے گئے۔ بعضوں نے حضرت الو بحر خوالئے مراج کا حال سایا کفار جھٹلانے اور تشخر کرنے گئے۔ بعضوں نے حضرت الو بحر خوالئے کے جا کر کہا کہ کیاتم اب بھی مجمد مستی آئے کہ جا او گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رات میں بیت المقدی اور سب آ سانوں کی سیر کر آ یا ہوں حضرت الو بکر ڈوالٹے نے فرمایا کہا گرمحمد میں بیت المقدی اور میں تقد این کو بی تو بے شک صبحے ہے اگر وہ اس سے بھی زیادہ خلاف قیاس بھونی ہم نے فرمائی کہ اس کے فرمائیں گئے فرمائیں گئے فرمائیں گئے فرمائیں کروں گا ابو بکر صدیق نظاف نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر احوال معراج من کر تقد این کی اس لیے ان کا لقب صدیق ہوائیکن بعض عرف الا یمان مرتد ہو گئے۔

ف الل سنت و جماعت كابير مذهب ہے كه شب معراج ميں جسد شريف معدروح اطهربيت المقدس اورآ سانول اورعرش اعظم يربحالت بيداري تشريف فرما مواسجاور بعض <mark>صاحب</mark> جو کہتے ہیں کہ بیصرف ایک خواب تھا بیداری کی حالت میں جسد ٹری<u>ف مقدس مقاموں میں نہیں گیاان صاحبوں کا بی</u>قول جادہ محقیق ہے کوسوں دور بعلاء حقانی کی تحقیق کے مقابلہ میں بیتار عنکبوت سے زیادہ ست اور بے وقعت ہے فراغور كرنا چاہيے اگر آپ واقعه معراج كوخواب فرماتے تو كفار كيوں مسخر كرتے اور جملاتے اور ضعیف الایمان کیوں مرتذ ہوجاتے کیوں کہ حالت خواب میں اس سے جی زیادہ مخوائش ہے خواب کی تکذیب ایک امر فضول تھا۔ بالتحقیق آپ کومعراج بداری میں ہوئی ہے چنا نچدا کشر احادیث اور روایات اس بارھیں واقع ہوئی ہیں اور صدیث معراج کواصحاب رسول الله منظامین کی ایک جماعت کثیر نے روایت کیا ہے (۱) اکثر کتب میں مضمون ہے کس کس کا نام لکھا جائے (۲) جیسے کہ حضرت علی اور عبداللہ بن معودوالي بن كعب وخديقة ابن اليمان وابوسعيد خدري و جابر بن عبدالله وابو هريره وابن عباس و المل بن ما لک و ما لک بن صعصعه وغیر جم رفتی الله این اور قریب تمیں آ دمیوں کے اصحاب رسول فال كوروايت كياب

ف - مکہ سے معجد اقصلی لینی بیت المقدس تک آپ کا تشریف لے جانا کلام اللہ سے ثابت ہے سُبُحانَ الَّذِی أَسُرای بِعَبْدِةِ لَیْلا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَّامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِی بارکے نا حَوْلَهُ صرف اس قدر سفر کواسرا کہتے ہیں اس کا مُگر کا فریج اور بیت المقدس سے آسانوں میں جانا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا منکر فاسق اور مبتدع ہے اور دیگر بجائبات کا مشاہدہ حدیثوں سے ثابت ہے اس کا مگر جابل ہے جیسا کہ مدارج میں ہے۔

القصہ کفار نے آپ کے تی کوآ زمانے کیلیے بیت المقدی کا نقشہ ہو چھا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدی کوآ پ کے سامنے کردیا آپ دی کھتے جاتے تھے اور بیان فرماتے جاتے تھے کفار لا جواب ہوئے آپ نے ان کے قافلہ کا حال جو کہ شام کی طرف گیا ہوا تھا بیان کیا کہ بدھ کے دن قافلہ ملہ بیس آ جائے گا کیوں کہ واپسی کے وقت بیقافلہ آپ کوراستہ بیس ملا تھاروایت ہے کہ اس دن شام تک قافلہ ملہ بیس نہ آپا اللہ تعالیٰ نے دن کواس قدر برخ ھایا کہ قافلہ دن سے مکہ بیس داخل ہوگیا اور شخ عبد الحق محدث وہلوگا ورن کواس قدر برخ ھایا کہ قافلہ دن سے مکہ بیس داخل ہوگیا اور شخ عبد الحق محدث وہلوگا ستا کیس تاریخ کو معراج ہوئی اور موسم رجبی وہاں متعارف ہے اور کہا گیا ہے کہ بی قول صحیح نہیں اور کہا گیا ہے کہ بی نبوت سے بار ہویں سال رمضان یا رہے الا والی کا ستر ویں تاریخ کو معراج ہوئی بہر نوع اختلاف روایات کے باعث ماہ وتاریخ وسال میں علماء کا اختلاف ہے اور تعارض روایات کی تطبیق علماء نے باحس الوجوہ کردی ہے۔ میں علماء کا اختلاف ہے اور تعارض روایات کی تطبیق علماء نے باحس الوجوہ کردی ہے۔ میں علماء کا اختلاف ہے اور تعارض روایات کی تطبیق علماء نے باحس الوجوہ کردی ہے۔ میں علماء کا اختلاف ہے اور تعارض روایات کی تطبیق علماء نے باحس الوجوہ کردی ہے۔ میں علماء کا اختلاف ہے اور تعارض روایات کی تطبیق علماء نے باحس الوجوہ کردی ہے۔ میں علماء کا اختلاف ہے اور تعارض روایات کی تطبیق علماء نے باحس الوجوہ کردی ہے۔ میں علماء کا اختلاف ہے اور تعارض روایات کی تطبیت علماء نے باحس الوجوہ کردی ہے۔ میں بالنفصیل مذکور ہے۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

## موازنة لطيف

شب معراج میں الله یاک فے جن جن خصائص سے آپ کو محصوص اور مشرف كياان كابيان اگرچ بالنفصيل نبيس كيا كياليكن صرف اس قدر بيان اور نيز بجيلے بيان كانفام سے بيربات باحسن الوجوہ مجھ ميں آسكتى ہے كماللد تعالى نے آپ كى ذات مجع الحسنات كوتمام دين و دنيا كاشرف عنايت فرمايا اور جوجو خصائل اورنبيول كودي گئے وہ سب آپ کی ذات میں جمع کیے گئے چنانچہ اس اجمال کی تفصیل من بعض الوجوہ اس طرح پر ہوسکتی ہے کہ اگر آ دم مَالِيلاً کواللہ تعالی نے کل اساتعليم فرمائے تو آپ کو بھی تمام اسما تعلیم کیے گئے جیسا کہ ابورافع سے دیلمی نے روایت کیا ہے اگرا در ایس فاليلا بلندمقام پر بلائے گئے تو شب معراج میں آپ سب سے بلنداور مبارک مکان میں تشریف فرما ہوئے اور بیآ پ کی رفعت مکانی ایسی ہوئی کہآ پ سے پہلے یا بعد میں کی ایسی رفعت نہیں ہوئی اور نہ ہوا گرنوح مَالِیلا اور ان کے ہمراہیوں نے غرق ے نجات یا کی تو آپ کی امت کو بھی اللہ تعالی نے ساوی عذاب سے ملاک نہیں فرمایا اگران كى شتى كويانى رئى شهراماتو آپ كى خاطر پھركويانى پرتيرايا ـ روايت كے كرآپ ایک پانی کے کنارے تشریف رکھتے تھے اور عکرمہ بن ابی جہل بھی وہاں موجود تھا اس نے آپ سے کہا کہ اگرتم سیج نبی ہوتو اس دوسرے کنارے کے پھڑکو بلاؤ کہ وہ تیرکر آئے۔حضور مطفی کیا نے اس پھر کی طرف اشارہ کیا پھرا پی جگہ سے اکھڑا اور پانی پر (١) انوارمحريه(٢) مواهب لدنيه

(۱) انوارگریه

تیر کرآپ کے سامنے حاضر ہوااور آپ کی رسالت کی گواہی دی کشتی کا پانی پر تیرہا کہ بڑی بات نہیں کیوں کہ مشتی یانی پر تیرنے والی اشیاء میں سے ہے اور وہ اس لیے وی کی گئی ہےاور پھر کا آپ کے حکم کے بموجب یانی پر تیرنااور آپ کی رسالت کی شہادت دیناایک تعجب خیزامر ہےاگر نارنمرود کوابرا جیم مَلاِیلا پراللہ تعالیٰ نے بار دفر مایا تو آپ ا فتح مندی دے کرمشر کین کی لڑائی کی آ گ کو بجھایا جبیسا کہ کلام اللہ شریف میں مذکور بِ حُكَّمًا أَوْ قَدُوْ ا نَاراً لِلْحَوْبِ أَطْفَأَنَهَا اللَّهُ لِعِيْ بِرِيارَكَةٍ عَبْرِي وَثَني كَ آكُ لزائی کیلیے مبود نے روش کیاتواللہ تعالیٰ نے اس آ گ کو بجھا دیا اور محد بن حاطب کتے ہیں کہاڑ کین میں مجھ پر جلتی ہوئی ہانڈی گر گئے تھی اور میری جلد جل گئی تھی میرے ہاپ مجھ كورسول الله عصى مَنْ الله عَلَيْهِ فَي مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ مِيرى جلد يرا پنالعاب والله الله اوراییے دست مبارک سے سہلا یا اوراپی زبان فیض تر جمان سے فر مایا اڈھک البُکاسُ رُبِّ النَّنَاس يعني اح آ دميول كي پروردگار تكليف اورخوف كودوركروه كهتم مين كه میں تندرست ہوگیااور مجھ کو پھھ تکلیف باتی نہیں رہی اس کونسائی نے روایت کیا ہے۔ ا گرابراہیم عَلینلا کواللہ تعالی نے مقام خلت عنایت کیا تو آپ کو بیہ مقام جمل عنايت كيااورمقام محبت زياده كيا-جبيها كهانوار محربه ميس مرقوم ہےاگر حضرت ابراقيم عَلَيْنَا نِے بنوں کوتو ڑا اتو آپ کی شب ولا دت میں تمام بت سرنگوں اور پاش ہو گئے اور نیز محق مکہ کے دن بیت اللہ شریف کے گردتین سوساٹھ بت تھے جس کی طرف آپ نے ایک ککڑی سے اشارہ کیا اور زبان مبارک سے فر مایا جَاءً الْحَقُّ وَزَهَیَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًاو بَي سِرْمُونِ مِوكِّيا \_الرابرامِيم مَلَائِلًا فِي مِيتِ اللَّهُ شريفِ مِناما تو آپ نے بھی جراسور آس کے موقع پراہے مبارک ہاتھوں سے نصب فر ایا آگر موگا

عَلِينًا كاعصاساني بن كرجاندار مواتو آپ كى مسجد كاستون آپ كے فراق ميں زارزار

(۱)انوارمحمريه(۲)روصّة الاحباب وغيره

یادررسائل میلادا کثبی ملئے تیم (جلدوم) = ۲۷۳ \_\_\_\_\_ ہوا چنا نچرچے بخاری میں جابر زائفیز سے روایت ہے کدآ تخضرت مِضَعَقِیْلِ خطب کے وقت ایک ستون پر کہ چھو ہارے کا درخت تھا تکیدلگاتے تھے جب منبر بنا تو آ ب نے منبریر خطبہ پڑھنا شروع کیا بکبارگی وہ ستون چلا کے اس زور سے رونے لگا کہ بھٹ جائے۔ آنخضرت منظ منبر پر سے اترے اور اس ستون کواہنے بدن سے لگالیاوہ سون بچکیاں لینے لگا جیسے کہ بچہ جب رونے سے چپ کرایا جاتا ہے بچکیاں لیتا ہے پھروہ چپ ہوگیا آپ نے فرمایا کہ ہیہ ہمیشہ ذکر سنا کرتا تھا اب جونہ سنا تو رونے لگا اور ايكردايت ليس يمي آيا ہے كم آپ في سفر مايا والله في نفس مُحمَّ إلى بيدو لو كمر الْتُرَمْهُ لَمَا زَالَ هَكَذَا حُتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ لِعِنْ مَ إِلَى دَات كَى كَرْض ك تضفدرت میں محد کی جان ہے اگر میں ایس کونہ لیٹا تا تو البت وہ ہمیشہ ایسے ہی روتار ہتا یہال تک کہ قیامت قائم ہوجاتی اور بریدہ می حدیث میں ہے کہ آپ نے اس ستون ے فرمایا کہا گرتو جا ہےتو جس باغ مین تو تھا پھراس میں پہنچادوں ۔ تجھے میں نئی شاخییں ادرنی کوئیلیں نکل آئیں اور پھل لگ جائے اور تو کمال درجہ نشونما یائے اگر تو جاہے تو تھے وجنت میں لگا دول کہ اولیاء اللہ تیرا کھل کھا کیں پھر آپ نے اس ستون کی بات سنے کیلیے کان جھکایا۔اس نے کہا کہ آپ مجھ کو جنت میں لگا دیجیے تا کہ اولیاءاللہ میرا مچل کھا ئیں اور میں ایسے مکان میں ہو جاؤں کہ بھی بوسیدہ اور پرانا نہ ہوں ہیہ بات بال والول نے من آپ نے فرمایا کہ میں نے مجھ کو جنت میں لگا دیا پھر آپ نے ارشاد کیا کہاس سنون نے دار فنا پر دار بقا کو اختیار کیا یعنی و نیا کے باغ میں کہ فانی اور بے ثابت ہے آنا پندنہ کیا بلکہ جنت میں کہ ہاتی اور لازوال ہے جانا اختیار کیا۔وہ ستون آپ کے ارشاد کے موافق فن کیا گیا۔

ف\_دخفرت خواجد حسن بصری تعمیر الله جس وقت اس حدیث کوتل فرماتے تھے (۱)انوار مجربی(۳)انوار مجربیر (۳)انوار محربیہ

روتے تھے اور کہتے تھے کہ اے بندگان خدا جب خشک لکڑی جناب سیّدنا رسول اللہ منطق کے شوق میں گریہ وزاری کرے تو ہم کواس سے زیادہ مشاق لقا۔ رسول اللہ ططيقتين بونا حاہي۔

اے خنک چشمی کہ او حیرانِ اوست وے جابوں دل کہ او بریانِ اوست علامه تاج الدين بكي والشجايه فرمات ہيں كسجح مير بزويك بيہ كەحديث گریدستون کی متواتر ہے اور قاصنی عیاض پڑھشے یہ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے اگر مولیا عَالِينًا كو يد بيضا عنايت كيا تو آپ كے صحابي حزه اللمي والنين كى بھى انگليال روثن ہو کئیں۔ چنانچے بیہق کا در ابوقعیم وغیرہم نے حمزہ اسلی خاتیء سے روایت کی ہے کہ کا انہوں نے کہ ہم رسول الله عظامین کے ساتھ سفر میں متھ چرہم اندھیری رات می علىحده ہوكر چلے اور ميرى انگلياں روش ہوكىكى \_

ف\_حمزه الملمي بناتثية كي انگليول پرقد رتى نور ظاہر ہو گيا تھااوروہ روشي اس لار كي تھى اور تعلادہ ازىي عباد بن بشراوراسىد بن حفيررسول الله مطفئ تيام كى خدمت شريف میں حاضر نتھے اور رات بہت اندھیری تھی پھروہ دونوں آپ کی خدمت شریف 🖚 جدا ہو کر چلے اور دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں ایک کی لاٹھی روثن ہوگئی د**داول** اس کی روشیٰ میں چلتے تھے جب دونوں کا راستہ علیحدہ علیحدہ ہوا تو دوسرے کی لکڑی گئ روشن ہوگئی حتیٰ کہ وہ دونوں صحابی روشن میں اپنے گھر پہنچ گئے اس کو بخاری نے مجل روایت کیا ہے اور امام احمد نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے اور نیز ابوقیم فیکھ روایت کیا ہے کہ آپ نے قادہ عبن نعمان کو اندھیری رات میں ایک خٹک لکوگا عنایت فرمائی اور فرمایا که بیالیی روشن ہوجائے گی کہ دس آ دمی تمہارے آ گے اور دی (١) مواهب لدنيه (٢) مواهب لدنيه (٣) انوارمجديه (٧) پيردايت بالاختصار ندكور ود كي

يادررسائل ميلا دالنبي النفي آية (جلددوم) = ٢٧٥ آ دئ تمہارے بیجھے روشنی میں چل سکیس گے چنا نجیدہ لکڑی خود بخو دروشن ہوگئی اور وہ اں کی روثنی میں اینے گھر پہنچ گئے علاوہ ازیں اور بہت الیمی روایات موجود ہیں اور موی مَالِيلًا كوتو صرف يد بيضا بي عنايت مواقعاً مَراآب مِنْ اللَّهِ كَاكُل جسم اطهر يُرا نوار تھا جیسا کہ حلیہ شریف میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بیان آئے گا اگر مویٰ مَالِیٰلا کیلیے فرون کے بیچھے آتے وقت دریا پھاڑا گیا تو آپ کی انگشت مبارک نے چا ندکودو پارہ كياس كا قصدان شاء الله تعالى بيان مجزات مين آئے گا۔ موى عَالِينا كار تصرف عالم سفل میں ہوا اور آپ کا تصرف عالم علوی میں ہوا اور نیز زمین و آسان کے درمیان ایک دریا ہے کہ جس کومکفوف کہتے ہیں۔ زمین کا دریا بہ نسبت اس کے ایسا ہے کہ جیسے دریائے محیط سے ایک قطرہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تصووہ دریا آپ كيليے پھٹ گيا تھا۔اس دريا كا بھٹ جانا موسىٰ عَلَيْنا كے دريا كے بھٹ جانے سے بری بات ہے اس کو انوار محدید میں ابن حبیب سے روایت کیا ہے اگر موسی مَالِنلا نے پھرے پانی نکالاتو آپ کی انگلیوں سے بھی پانی جاری ہوااور پھر سے پانی کا جاری<sup>۔</sup> مونابا عتبار منبع کے چندال تعجب نہیں کیوں کا اللہ تعالی فرما تا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِةِ لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ لِعِيمُ مقرر بعض يقرون میں سے نبریں بانکتی ہیں اور بعض پھر جو پھٹ جاتے ہیں ان میں سے نکاتا ہے پائی (ازموض قرآن) لیکن الگیوں سے یانی کا نکلنا ایک نادرواقعہ ہے اگر طورسینا برموی مُلِينًا سے الله تعالى نے كلام كيا تو آپ سے فوق السمو ات العلا الله جل شانہ نے كلام فرمایا اگرموسیٰ عَلینا کی بدوعا سے قارون زمین میں دھنسایا گیا تو آپ کی بدعا ہے الماقة كا كلورا بيك تك زمين مين هنس كميا مخضرا س قصه کماییان بدہے کہ جب کہ حضرت موی عَالِيلا نے قارون کوفصیحت

(۱)اس کابیان آ گے آ ہے گا(۲)مفتی عنایت احمرصاحب نے بھی پیرقصد قل فر مایا ہے

ف آپ نے سراقد کی پہلی ہی درخواست پراس کیلیے دعا فرمائی کیوں کہ آپ رحمة للعالمين بيں۔اس موقع پرآپ سے علاوہ ازيں كدوہ عجز ےايك زمين كا نگل لینا دوسرے اس کوچھوڑ دینا صاور ہوئے ہیں یہ بات ہی ثابت ہوگئی کہ آپ کے خصائل مرضیات البی کے بالکل مطابق ہیں کیوں کہ قارون کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا که اگروه مجه کوایک بارجهی پکارتا تو میں اس کونجات دیتا اس جگه پرسراقه کوآپ نے اس کے اوّل ہی التجارِ عذاب سے نجات دی۔ تَخَلَّقُوْا بِأَخْلاَقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الَّر الله تعالى نے ہارون مَالِينا الوضيح بنايا تو آپ كواقع كيا۔ چنانچدانوار محديد ميں ہےك حفزت ابو بكرصديق فالنفظ نے عرض كيا يارسول الله طفي عين عمل محرب ميس ليحرا ہوں اور فصحاء عرب کی باتیں من جیں مگر آپ سے زیادہ کسی کے کلام صبح نہیں سے اگر لوسف مُلايناً كوالله تعالى في خوابول كي تعبير دينا عنايت كياتو آپ كويد بھى حصه ملا ب جیما کرروایات میں وارد ہے چنانچے حاکم نے سفینہ زمانین سے روایت کیا ہے کہ آپ کی عادت تھی کہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تھ كتم ميں سے كسى نے خواب و يكھا ہے ايك فخص نے عرض كيا كميں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک تر ازوآ سان سے آئی اس کے ایک پلد میں آپ مطابق رکھے مے اور دوسرے میں ابو بکر بنالند آپ مشکھانے کا بلہ بھاری اور وزنی رہا پھر ابو بکر بنالند كے ساتھ عمر خالفيد كو دوسرے بلہ بين ركھا ابو بكر خالفيد كا بله بھارى ہوا پھرعمر خالفيد كے ساتھ عثمان خانفیز کودوسرے پلہ میں رکھاعمر بنائٹیز وزن میں زیادہ رہے پھروہ تر از واٹھ كى يخواب من كرآب كاچېره متغير بوااور فرمايا كەخلافت تىس برس ر سے گى اور بعداس کے بادشاہت ہوگی۔اس حدیث کے مضمون کوٹر ندی اور ابوداؤ دیے حضرت ابو بکر بِلَّاتُة ہے بھی روایت کیاہے۔

ف-آپ کے اس فرمانے کے بموجب خلافت کا قصدوا قع ہوا ہے جیسا کہ کتب احادیث سے ظاہر ہےاور بہت کی احادیث ہے آ پ کالوگوں کوتعبیر دینا ثابت ہے اگر داؤد عَالِينًا ك باتھ ميں الله تعالى نے لوہے كورم كيا (يعنى داؤد عَالِيلا كے باتھ میں لوہامثل موم کے ہوجا تاتھا) تو آپ کے مبارک اقد ام کے نیچے بھی پھر کوموم فرمایا جبیبا کہ بیان حلیہ میں ان شاءاللہ العزیز آ ئے گاا گرسلیمان مَالِئلاً کو جانوروں کی زبان تعلیم کی تو طیوراور بہائم نے بھی آپ سے کلام کی ۔اس کا بیان بھی مجزات میں آ ہے گا۔ان شاءاللّٰد تعالیٰ اگرسلیمان مَالِیٰلاً کا جنات کوشکر بنایا تو بعض غز وات میں فرشتوں کوآپ کی معاونت کیلیے مقرر فرمایا۔ چنانچی جی مسلم میں حضرت ابن عباس بخانتھا ہے روایت ہے کہ جنگ بدر میں ایک معلمان ایک مشرک کے چیچے بھا گا یکا کیک اس نے ا یک کوڑے مارنے کی اورا یک شخص کی آ وازئ کہ کوئی کہتا ہے کہا ہے جزوم آ گے بڑھ پھراس مسلمان نے دیکھا کہ وہ شرک اس کے آ گے گریڑا ہے اوراس کی ناک ادر منہ یراس کوڑے سے بخت ضرب آئی ہے اور وہ جگہ سب سبز ہوگئ ہے وہ مخض مسلمان انصاری تفااس نے اس واقعہ کوحضور مشے تیا ہے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ تو تھ کہتا ہے پہ فرشتہ تھا۔

ف۔جزوم فرضے کے گھوڑے کا نام ہاں فرشے نے کا فرک تلیے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور کوڑا مارااس لیے وہ مشرک ہلاک ہوااور علاوہ ازیں جنگ احد میں سعد بن وقاص نے جرئیل اور میکائیل کو کفار سے گڑتے دیکھایہ روایت سحیحین ہیں ہے اور جنگ جنین ہیں ہمی فرشے آپ کی مدد کیلیے آئے تھے اور جنگ بدر ہیں بھی باقی ہزار فرشے آپ کی مدد کیلیے آئے تھے اور جنگ بدر ہیں تھی فرشے مدد ہزار فرشے آپ کی مدد کیلیے آئے تھے اور بعض اصحاب کی مصیبت میں بعض فرشے مدد کیلیے آئے ہیں۔ چنانچ تفییر کمیر میں ہے کہ زید بن حارثہ بڑا تھے اس منافق کے ہمراہ مکہ سے طائف کی طرف تشریف لے چا کے دیرانہ ہیں بینچے اس منافق نے کہا کہ مکہ سے طائف کی طرف تشریف لے چلے ایک ویرانہ ہیں بینچے اس منافق نے کہا کہ

اررسائل میلادالنی منطقیق (جلدددم) = ۴۷۹ \_\_\_\_ مخبریج یہاں ذراراحت اور آرام کرلیں آپ وہاں تھبرے اورسو گئے۔اس منافق ئے آپ کوخوب مضبوط باندھ لیا اور <del>ل</del> کرنے کا ارادہ کیا۔حضرت زیدنے پوچھا کہ تو جھے کوں قل کرتا ہے اس نے کہا کہ میں تجھ کواس کیے قل کرتا ہوں کہ مجر تجھ کو دوست رکھتے ہیں اور میں محمد سے بغض رکھتا ہوں حضرت زیدنے اس حالت میں فرمایا پار کھمان اُوْلُونِ لِينَ اے رحم کرنے والے میری فریا دکو پہنچ آگ وقت ایک غیب ہے آ واز آئی کہ زید کو ہرگز مت قبل کرنا وہ منافق ہیآ واز س کر باہر آیا اور دیکھائسی آ واز کرنے والے کونہ پایا دوبارہ پھر قبل کرنے کا ارادہ کیا پھر آواز آئی کہ گویا کوئی شخص بہت قریب ے کہتا ہے کہ زید کومت قبل کر پھروہ منافق باہر آیا اور دیکھا کوئی شخص نہیں ہے پھر آیا ادر قل کا قصد کیا پھر تیسری مرتبہ بہت ہی قریب سے آواز آئی کے زید کومت قبل کر پھروہ منافق باہر آیااس نے دیکھا کہ ایک سوار آتا ہے اور اس کے باتھ میں نیزہ ہے اس موارنے منافق کے نیز ہ مارااور قتل کیااور حضرت زید کو کھول دیااور کہا کہ میں جبرئیل <u>بوں جس وقت تم نے اللہ ہے فریاد کی تھی میں ساتویں آسان پر تھا۔ الخ</u>

ف بسجان الله اصحاب رسول الله ك كيا پخته ايمان متص كه اليكى پر خطر حالت ملى بھى اس منافق كى منت نه كى كه تو مجھ كوچھوڑ دے اور الله تعالى سے بى عرض كياو مَنْ يَتُوَكُّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ اور حديث شريف ميں آياواؤ أسئلت فاسْأَلِ اللّهُ وَإِذَا اللّهُ وَإِذَا اللّهُ وَإِذَا اللّهُ وَإِذَا اللّهُ وَإِذَا اللّهُ وَإِذَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُهُ اللّهُ لَكَ وَلُو إِجْتَمَعُواْ عَلَىٰ اَنْ يَنْفَعُونَ بِشَيْقًى لَمُ يَنْفَعُونَ إِللّهِ مِنْ يَعْمَدُونَ اللّهُ لَكَ وَلُو إِجْتَمَعُواْ عَلَىٰ اَنْ يَنْفَعُونَ بِشَيْقًى لَمْ يَنْفَعُونَ إِلَّا بِشَيْقًى لَمْ يَنْفَعُونَ إِلَّا بِشَيْقًى قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ وَلُو إِجْتَمَعُواْ عَلَىٰ اَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشَيْقًى لَمْ يَنْفَعُونَ إِلَّا بِشَيْقًى قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ الْحُ يَعْمَ وقت توسوال كر عَنْواللّه عَلَى اللّهُ لَكَ الْحُ يَعْمَ اللّهُ وَلَى وَنِعْمَ عَلَى اللّهُ وَلَكَ اللّهُ لَكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَلْهُ لَكَ اللّهُ لَلْهُ لَكُ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَهُ لَكُولُكُولُ اللّهُ لَعْ مَا لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَعْ لَكُولُ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَا اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَتَهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَعْ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَلْهُ لَكُولُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ اللّهُ لَكُولُكُ اللّهُ لَكُولُكُولُ اللّهُ اللّهُ لَعْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

گی اورعلیٰ ہٰزاا گر تیرے نقصان پہنچانے پرا تفاق کر لےتو سوائے اس نقصان کے ک الله نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اور کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔

اگر سلیمان مَالِيلًا كے الله تعالى نے ہوا كو تالع كيا كه جہاں جا ہے تھے جاتے تصور آپ کوبراق برق پاعنایت کیا کہ ہوا سے زیادہ تیز رفقار تھا اگر کیمان ملا کو ملک عظیم عنایت کیا تو آپ کوان دونوں با توں میں مختار کیا کہ جاہے نبی بادشاہ ہن جائے اور جاہے نبی عبد بن جائے آپ نے اختیار فرمایا کہ میں نبی بندہ ہوں مقام عبديت بهت برامقام إس ليكلم مين اشهد ان محمداً عبده ارقام بيول که د نیوی جاه وجلال پر آپ کوتوجه نہیں تھی اس لیے بادشاہت اختیار نہ کی اورایک حدیث میں سیبھی آیا ہے کہ میرے پروردگارنے میرے سامنے یہ بات پیش کی میرے لیے اللہ تعالیٰ تمام بطحاء مکہ کوسونے کا بنادے میں نے عرض کیا کہ پروردگار جھ گواس کی خواہش نبیل میں جا ہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھرااور ایک دن بھوکا رہوں جس ولٹ میں گر سنہ ہوں تیری جناب میں تضرع اور عاجزی کروں اور چھو کو یا د کروں اور جب سیر شکم ہوں تیری تعریف اور شکر کروں روایت کیااس کوتر مذی نے اور اکثر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کو دنیا کی طرف مطلق توجہ اوراس کی بالکل ضرورت نتھی۔ وَكُيْفَ تَدُعُوا إِلَى الدُّنْيَا ضُرُورَةً مَنْ لَوُلَاهُ لَمْ تَخُرُجِ النُّنْيَا مِنَ الْعَدَم

ا گرعیسی مَالِیناً کومَ و تسلی کازنده کرناالله تعالی نے عنایت کیا تو آپ نے جی مردوں کوزندہ کیاچنا نچید لائل النو ة میں ہے کہ ایک مخص نے رسول الله مشتر الله ما کە میں آپ پرائمان نہیں لاؤں گا جب تک که آپ میری لڑ کی کوزندہ نہیں کروگ آپ اس کی قبر پرتشریف لائے اور فرمایا کداے فلال عورت اس نے جواب دیالیہ وَسَعْ مَيْتُ يَارَسُوْلَ الله لين احرسول الله من آب كى خدمت اور بجا آورى احم

يادررسائل ميلادالنبي الصينية (جلدودم) = ٢٨١ كيے حاضر ہوں آپ نے اس سے فرمایا كدكياتو دنيا ميں آنا پندكرتى ہے اس نے عرض کیا کہ میں دنیا میں آنانہیں جا ہتی ہوں قتم ہے اللہ کی یارسول اللہ میں نے اللہ تعالی کواپ لیے مال باپ سے زیادہ مہر بان اور بہتر پایا اور آخرت کواپے لیے دنیا = اچھاد یکھااورروایت ہے کہ جاہر رہائٹیئے نے آپ کی ضیافت کیلیے ایک حلوان ذیج كيا حضرت جابر فالنيز كے بوے بيلے نے چھوٹے ہے كہا كرآ تجھ كوبتلاؤں كرجس طرح باپ نے حلوان ذرج کیا ہے پھر چھری سے چھوٹے کا گلاکاٹ ویا جب والدہ برے اڑے کو پکڑنے کیلیے دوڑی تو وہ بھی کوشی پرے گر کر مر گیا۔ بچوں کی والدہ نے حفرت طفي كادب سے رونے كوروكا اورنعشوں كو گھر ميں چھيا ديا اور ظاہر ميں نہایت مرت سے کھانا پکا کر حفرت مشک این کے سامنے پیش کیا۔حضرت جابر بھاتھ ے کہا کہ این بچوں کو بلا وانہوں نے بول سے بوچھا کہ بچے کہاں ہیں حضور ملطے میں ا ان کویا دفر ماتے ہیں۔اس نے کہا کہیں گئے ہیں جابر خالفت نے آپ سے عرض کی کہ وہ اس دفت موجود نہیں آپ نے فرمایا کہ جہاں ہوں ان کو بلاؤ پھر جاہر بڑائفڈ نے اپنی تعتیں دکھادیں اوران کا حال پرملال سنادیا۔ دونوں میاں بی بی زارز اررونے لگے اور آپ سے ان کا حال بیان کیا آپ نے ان کیلئے دعا کی اسی وقت وہ زندہ ہو گئے اور آپ کے والدین بھی بعد مرنے کے زندہ ہوئے اور آپ پرایمان لائے جیسا کہ پہلے مذكور بوچكا ہے اور ابونعيم نے روايت ملى ہے كه حضرت جابر فائن نے ايك بكرى ذرج كاوريكائى اوربرتن مين اتاركراس كوآب كى خدمت مين لائے قوم في كھاناشروع كياآ پ نے فرمايا كە كھاؤلىكن اس كى بدى مت تو ژنا پھر آپ نے اس كى بديال جمع كيس اورا پنادست مبارك ان برر كه كر مجه فر مايايكا يك وه بكرى زنده بوكر كفرى بوگئ (۱) مولانامحرعبدالسيع صاحب في ايخ رسالديل بهي بيضي في على بياب (٢) مواجب لدنية

اور کتب احادیث میں مرقوم ہے کہ آپ کی امت کی ایک نابینا بڑھیا کی دہا سے اس کا مردہ بیٹا زندہ ہوگیا۔ چنانچے بیہقی اور ابن عدی نے حضرت انس خانٹوز ہے۔ روایت لکھی ہے کہا یک جوان انصاری نے وفات پائی اس کی والدہ ایک نابینا برهیا تھی ہم نے اس جوان پر کپڑ ااڑ ھا دیا اور اس کی والدہ کی تسلی کی باتیں کرنے گلے اس نے پوچھا کدکیا میرابیٹا مرگیا ہے ہم نے کہا کہ ہاں۔اس نے کہا کہ یااللہ اگراتو جانا ہے کہ میں نے تیری اور تیرے پیغیر مطاع اللہ کی طرف اس امید پر جرت کی ہے کو ہر تکلیف میں میری مدد کرے تو بیمصیبت مجھ پرمت ڈال ۔حضرت انس ڈالٹیز فرماتے ہیں کہ ہم و ہیں موجود تھے کہ اس مردہ نے اپنے منہ سے کیٹر اعلیحدہ کیااور زندہ ہوگیا ہم نے اوراس نے کھانا اکٹھا کھایا۔

ف-اس جگدسے جاننا جاہے کہائے نیک عمل کو وسیلہ کر کے دعا کرنا جائز ہے اورآپ کے اولیائے امت سے بھی احیاء اموات کی کرامتیں ظاہر ہوئیں ہیں چنانچہ امام یافعی نے کتاب مرۃ التیفطان میں حضرت غوث الثقلین برمنتی کی تواتر کرامات کے بیان کے بعد لکھا ہے کہ ایک بڑھیا کے لڑ کے کو جناب غوث الثقلین مخطیعیے ہے بہت محبت تھی وہ اکثر آپ کی خدمت شریف میں حاضر رہتا تھا اور دنیا کے کام میں م مشغول ہوتا تھا۔اس بڑھیانے ایک دن آپ کی خدمت شریف میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ میں نے اس اپنے بیٹے کوآپ کی نذر کیااور للدا پناحق اس سے معاف کیا آپ اس کوتعلیم باطنی فرمائے اس کڑے کوخانقاہ میں جھوڑ آئی۔ آپ نے اس کوریاضت اور سبق باطن میں مشغول کیا۔بھی بھی وہ بڑھیاا پنے فرزند کود یکھنے کیلیے آتی تھی ایک روز جوآ ئى توائ بينے كوچنے چاتے ديكھاأورد يكھاك نهايت دبلا ہو كيا ہے پير حضرت غوث (۱) موابب لدسيين بھي بيروايت موجود ب

يادررمائل ميلادالنبي الشيئية (جددوم) = ٢٨٣ القلين بران يران يكور يكها كدآب مرغى كا كوشت تناول فرمات بين اس في كها كدآب مرفی کا گوشت کھاتے ہیں اور میرے بیٹے سے چنے چبواتے ہیں آپ نے مرفی کی بْرين بِهِ إِنْ مِلْ مَا يَاتُومِني بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْمِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ لِين الھ کوئی ہواس خدا کے حکم سے جو بوسیدہ اور پرانی بٹریوں کوزندہ کرے گا فوراُوہ مرغی زندہ ہوگئی اور آواز دینے لگے آپ نے اس بردھیا سے فرمایا کہ جب تیراً بیٹا ایہا ہو بائت جوجى مين آئ سوكها عُديتكان الله وبحديم مرده كوزنده كرف كالمجزه جوکہ ابالا فتحار نصاری کا ہے اور اس معجزے کے باعث حضرت عیسی عَالَیٰ الله کوخدا کا بیٹا نعوذ بالله منها كہنے لگے آپ كى اولياءامت سے بطور كرامت صاور ہوا۔

ف جاننا جائے کے کرامت اولیاء اللہ کی حق اور ثابت ہے چنانچہ کتب عقائد اور نیزشامی میں مرقوم ہے آپ کی اور آپ کے اصحاب کے ہاتھوں میں تنگریوں نے کسچ کی چنانچہ بہتی نے دلائل العبوة میں ابوذر زائنی سے روایت کی ہے کہ میں حضور منظر کے او قات خلوت خیال کر کے جا پہنچا تھا۔ ایک دن میں نے آپ کو تنہا پایا میں ظوت كوننيمت سمجه كرحضور فيفيانيانى كي خدمت مين حاضر بوا پهرحضرت الوبكرصديق فَاللَّهُ آئے اور سلام کر کے آپ کے دائیں طرف بیٹھ گئے پھر حضرت عمر بنائی آئے وہ سلام کرکے حضرت ابو بکر والتی کے دائیں طرف بیٹھ گئے پھر حضرت عثمان زائیے ۔ آئے وہ بھی سلام کر کے حضرت عمر رہالتیو کی وائیس طرف بیٹھ گئے جناب سیّد نا رسول اللّٰہ منظری کے سامنے سات کنکریاں تھیں آپ نے ان کواکٹھا کرے اپنی جھیلی پر رکھا۔وہ النريال خداك شبيح كرنے لكيس ان كى آواز سب نے سى جيسے كه شهد كى كھى آواز كرتى ے پھرآ پ نے ان کور کھ دیا وہ حیب ہو کئیں پھر ان کوحفزت ابو بکر خ<sup>النی</sup> کی مشیلی پر رکھاوہ پھر شبیج کرنے لگیں ان کی آ واز ہر مرتبہ شہد کی کھی کی مانند تھی۔ جب حضرت الوبكر ذالله نے ان كور كاد دياوہ چپ ہو كئيں پھر آ تخضرت مشيخة نے ان كوحفرت عمر

المستحد المست

ف۔ مذکورہ بالا روایت سے دو مجزے آنخضرت مطبع کے ثابت ہوئے ایک کنگر یوں کا تبیج کرنا دوسرے خلافت کی خبر دینا کہ مطابق آپ کی پیشین گوئی کے واقع ہوا اور ستون کی گریہ وزاری کا قصہ مذکور ہو چکا ہے۔ الحاصل آگر چیسٹی مَالِیلائے مردول کو زندہ کیا لیکن آپ سے اور آپ کی اولیاء امت سے میم جز ہ بھی صادر ہوا اور مقول مردول کو زندہ کیا لیکن آپ کے اصحاب کے مبارک ہاتھوں میں کنگریوں نے تبیج کی اور مقول آپ کے اور آپ کے اصحاب کے مبارک ہاتھوں میں کنگریوں نے تبیج کی اور مقول میں کنگریوں نے بیا کلام کرنے مطبع کی خراق میں ستون زارزار ہوا بہر نوع مردے کے زندہ ہونے یا کلام کرنے سے اس چیز کا تبیج کرنایارونا کہ جس سے ایسے افعال کا صادر ہونا محال ہے ایک چرت اگیز اور تبجب خیز امر ہے۔

اگر نیسٹی مَالِینلا ابرص کواچھا فر ماتے متصوّق آپ کے لعاب وہن سے بھی لوگ شفاء پاتے متے جیسے کہ من وجہ مذکور ہو چکا ہے اور نیز حلیہ شریف میں بھی اس کا بیان النا شاء اللہ تعالیٰ آئے گا اور مبروص کا اچھا ہونا بھی روایات میں وارد ہوا ہے چنا نچے روہ الاحباب میں لکھا ہے کہا کی صحافی کے پہلو پر برص تھا وہ آنخضرت میضے آئے اُس کی خدمت میں حاضر: و نے اور ابنا حال عرض کیا آپ نے فرمایا کہاس جگہ سے کیڑ اعلیحدہ کروآپ

نے ایک گڑی اٹھا کراس جگہ کواس کٹڑی سے سہلایا وہ برص فوراً اچھا ہوگیا اگر عیسیٰ عَلَیْنَا اللہ فی اندھوں کی آنکھیں درست فرا کیں۔ چنا نچہ دوستہ اللہ جاب میں ہے کہ ایک عورت اپنی ایک پیدائش اندھی بیٹی کو آپ کے باس لائی آپ نے ایک پیدائش اندھی بیٹی کو آپ کے باس لائی آپ نے ایک کا آپ کھیوں پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اس وقت اس لائی آپ نے باس لائی آپ نے ایک کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اس وقت اس لائی کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اس وقت اس لائی کی آنکھوں ہوگئیں۔ تریزی اور نسائی اور حاکم اور بیبی نے عثمان بن حنیف سے روایت کی ہے کہ ایک اندھے نے آنکھوں میں ماضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ سے کہ ایک اندھے نے آنکھوں کے کہ میری آنکھیں کھل جا کیں آپ نے فرمایا کیا کہ بائیں گئی گئی آپ کے ایک اور ایک انڈی آپ کے آپ کی گئی اور ایک میں یو عائز بھی کی آپ کی آپ کی آپ کی کی کی میں یو عائز بھی کی آپ کی کھی کی بھی جو جب نماز بڑھی اور ایک میں یو عائز بھی کی ایک وقت اس کی آنکھیں کھل گئیں۔

ف۔ یہ حدیث اکثر محدثین نے باسناد سے ونقل کی ہے اور حصول مقاصد کیلیے یہ دعا جُرب ہے اور روایتوں میں لفظ آئ یہ ہے شف عن بصری کی جگہ لفظ ونی حاجمتی لھنے الیہ فیل اور ہے اور یہ عبارت عاملہ حوائج کوشامل ہے حضرت عثان بن حنیف اور اللہ اللہ اس دعا کو واسطے قضاء حاجت کے تعلیم فرمائے تھے ۔ بیجق اور طبر انی فاران کے بیٹے اس دعا کو واسطے قضاء حاجت کے تعلیم فرمائے تھے ۔ بیجق اور طبر انی نے ابن ابی شیبہ سے روایت کی ہے کہ حبیب بن فکد کیک کی آئھوں میں سفیدی آگئی اور بالکل اندھے ہوگئے جناب رسول اللہ سے بیٹی نے ان کی آئھوں برس کی عمر میں وقت ان کی آئھوں بر دم کیا اس وقت ان کی آئھوں بر دم کیا اس موئی میں تا گا ڈالتے دیکھا ہے۔ بیجق اور محد بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ جنگ احد میں قادہ بن تعمان کی آئکھ میں تیرلگاان کی آئکھ رخسارہ بر برآئی ۔ حضور سرایا نور نے قادہ میں اور بہت دکایا ساس دعا کی برکت سے برآ مواجت کی منقول ہیں

سے فرمایا کہ اگرتم چاہوتو تمہاری آنکھ پھرسکھ دوں کہ اچھی ہوجائے اور اگرتم چاہوا مسرز کروکہ تمہیں جنت ملے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ طشے آئے جنت تو بہت انھی عطا ہے مگر مجھ کو کا ناہونا منظور نہیں آپ میری آنکھ انھی کر دیجیے اور میرے لیے جنت کی دعا کی دونوں آنکھوں کی دعا کی دونوں آنکھوں کی دعا کی دونوں آنکھوں میں وہ روشن اور خوبصورت تھی اور آپ نے ان کیا ہے جنت کی بھی دعا کی اس جگہ سے ماخلاق زکیہ مجمد یہ کا ندازہ کرنا چاہیے کہ آپ نے ان کی آئکھ بھی انھی کی اور جنت کہلیے اخلاق زکیہ مجمد یہ کا ندازہ کرنا چاہیے کہ آپ نے ان کی آئکھ بھی انھی کی اور جنت کہلیے میں دعا کی ۔ (جم خرماو جم ثواب)

ف۔ اولا دقیادہ میں اس بات کا افخارتھا کہ ان کے جدا مجد کی آگھ جناب سینا رسول اللہ طفیٰ کی است مبارک سے اچھی ہوئی۔ چنا نچہ عاصم بن عمر بن قدادہ عمر بن عبدالعزیز کے ایام خلافت میں ان کے پاس آ کے اور بیا شعار پڑھ کرسنا ہے۔ ابیات اَنَا اَبْنُ الَّـذِی سَالَتُ عَلَی الْخَدِّعَیْنُه ' فَـدُدُدَّتُ بِحَفِّ الْمُصْطَفِی الْخَدِّعَیْنُه '

فَعَادَتْ كَ مَا عَيْنِ قَيَاتُ لِاَوَّلِ أَمْرِهَا فَيَاحُسْنَ مَا عَيْنِ قَيَاحُسْنَ مَا عَيْنِ وَيَاحُسْنَ مَا اَدُّ يعنى ميں اس شخص كا بيٹا ہوں كہ جس كى آئكھ رخسار پر به آئى تھى پھررسول اللہ ملطئے تين كى دست مبارك سے اپنى جگہ پركيسى اچھى طرح پرركھى گئى سوده آئكھ جيسے پہلے تھى ويسى ہى جوگئى كيا اچھى آئكھ تى اور كيا اچھا آپ كا دوبارہ ركھنا اور بية تصديمنى شرق بخارى بيں بھى فدكور ہے۔

اگر میسی مَالِیناً کوآسان پراٹھایا گیا تو شب معراج میں آپ کوعرش اعظم پر بلایا گیااور جو پچھین جل شانہ کے مشاہدہ جمال سے آپ نے لذت پائی وہ ازخصوصیات ذات آنسرور کا کنات علیہ ایٹیا ہے بہرنوع جو جو ظاہری اور باطنی کمالات تھے وہ س

آپ وعنایت فرمائے گئے اور جو جو ظاہری اور باطنی کمالات تنے وہ سب آپ کوعنایت فرمائے گئے اور جوجوخوبیاں اور نبیوں کودی کنیں وہ سب آپ کی ذات بابر کات میں جمع کی تمیں۔ چنانچدامام رازی عراضی نے اس آیت کی تفسیر میں بہت اچھا لکھا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ لِعِي بِيوك كدجن كامقدم ذكر موالعني انبیاءان کواللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہےاہے محمرتم ان کی ہدایت کا اقتداء کرو۔ گویا اللہ تعالی نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ جو جو خصائل عبودیت اور طاعت کے اور نبیوں میں متفرق تھےان کوتم حاصل کرو (چونکہ آپ کا دین مثنین تمام دینوں کا ناسخ ہےاس لیے آپان کی شرائع کے اقتداء پر مامور نہیں ہو سکتے ہیں بالضروراس کریمہ میں خصائل عبودیت اور طاعت سے مراد ہے جبیبا کہ علائے فحول اور فضلائے ذوی العقول نے تحريفرمايا ٢ ) برگاه كداللدكريم في آب كوبرگزيده خصائل كا تحصيل كا جواورنبيون میں ہیں جہم فرمایا اور آپ نے اس تھم کی تھیل کی تو گل خصائل پیندیدہ اور شائل برگزیدہ آپ کی ذات مجمع البرکات میں جمع ہو گئے بناعلیہ علمائے ذوروایت اور فقہا صاحب درایت نے اس آیت سے ججہ بکڑی ہے کہ آپ سب نبیوں سے افضل اور فائق اور سب سے زیادہ مکرم اور لائق ہیں۔

غَاقَ النَّبِيِّيُ نَ فِي خَلْقِ وَفِي خُلْقِ وَلَـهُ يُسَدُّ النَّبِيِّيُ وَهِ فِسِي عِلْمِ وَلَا كَسَرَمِ

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ عُدرُفًا مِّنَ الْبَيْمِ

بهتر پینیبر ان در خلق و در خلق آمده سس چو او نادید در علم وینه در وصف کرم

جملگی را از رسول الله بودے التماس کیک کف از دریائے علم و یک نم از مزن کرم

مُحَمَّدٌ سَيَّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالتَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْتَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

فَسَمُنْكُمُ الْمِلْمِ فِيْدِ وَالْكُ وَالْمِلْمُ الْمُعِلْمِ فِيْدِ وَالْكَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَال وَالنَّهُ خَيْدٌ وَخَلْقِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ جَال آن محمد سيدالكونين فخر انس و جال بهتر خلقٍ دو عالم مهترٍ عرب و عجم

> غلیتِ معلوم مردم آ ں کہ سیّد آ دم ست بہترینِ مردمان ست آ ں رسولِ محتر م

اور جوجوم مجزات رسل عبلسطانے سے ظاہر ہوئے ان کا اتصال انبیاؤں کی ذات کے ساتھ آپ کے نور کی وجہ ہے ہواہے۔و کینعمر ؓ منا قال الْقائِلُ۔ ابیات

وكل آى اتسى السرسل الكرام بها

فَالَّهُ مُا البصلة من نورة بهم

برچه آوردند مجموع رسل از معجزات آن زنور مصطفیٰ آید بدیثاں لاجمم فَاِنَّه شَهْ سُ فَضُلِ هُمْ حَواجِبُهَا یُظُهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّسَاسِ فِی الظُّلَم

او بُود خُور فيدِ فَضَلَ و ديگراں مثل بخوم روشنی استارہ گان پيدا شود اندر ظلم يَا رَبِّ وَسَلِّهُ دُوَائِهُ اَلِهُ اَلَى اللَّهُ اَلَى اللَّهُ اَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

یادر رسائل میلادالنی مطاعظتان (جلددوم) = ۲۸۹ میلادول کو بنظر تذلیل و تحقیر دیکها جائے منع ہے اس سے اجتناب لازم ہے۔ ابیات بیاں کس سے ہو خوبی مصطفیٰ کی محمد شافع روز جزا کی کھیے تعریف حضرت کی بشر کیا کھیے تعریف حضرت کی بشر کیا خدا نے ان کی توصیف و ثناء کی

یں سارے انبیاء پیارے خدا کے ہے عالی شان ختم الانبیاء کی

محمد کو ملا تاج شفاعت عنایت ہے بدی ان بر خدا کی

> رگ و پے میں سائے عشق احمد زباں سے ہو صدا صل علیٰ ک

کروں کچھ مشغلہ تعتب نبی کا خدا نے گر عطا فکرِ رسا ک

نہ پہنچایا مدینہ میں اڑا کر بہت منت اٹھائی ہیں صبا ک

مدد اے شوق دیدار پیمبر ہو زیارت خواب میں خیرالورا کی

الی از طفیلِ مرهدِ پاک خطائیں بخش د ہے اس پُرخطا ک

طے خلد بریں نور الحن کو امن ہو ہول سے بوم الجزا کی اللهم صّلّ وَسَلِّم وَبَادِثُ عَلَيْهِ

## مُحَاسِن الْكَنْعَالِ لِعِن بِينَكِ مِحْ وَاللهُ تَعَالَى فِيمَامِ مَكَارِمِ اخْلاق اورا يحق افعال كرساته مبوث فرمايا ہے روايت كيااس كوطرانى نے اورامام محدكى مؤطابيس بھى ايسا بى مرقوم باور حضرت عائشه بنائتها نے فرمایا ہے کہ آپ کا خلق قر آن ہے انوار محدید میں لکھاہے کہ جیسے قرآن کے معانی غیر متناہی ہیں ایسے ہی آپ کے اوصاف جمیلہ کہ جوآپ کے خلق عظیم پر دلالت کرتے ہیں غیرمتنا ہی ہیں اور نورالانوار وغیرہ میں لکھا بكرة آن رعمل كرنا بلاتكلف آپكى جبلت تفاريقير حضرت عائشه والعما كول ک انوار محدید کی تفسیر سے مناسب ہے آپ سے زیادہ کوئی خلیق نہ تھا۔ چنانچ تفسیر کبیر مِن حضرت عا كشه وَاللَّهُ إلى حروايت عهما كانَ أَحَدُ أَحْسَن خُلْقًا مِن رَّسُول اللَّهِ مطفقية الحديث اورحسن خلق ايك نفساني ملكه سے جس مخص كوبيد ملكه حاصل موجا تأب وہ افعال جملہ بہمولت صادر کرسکتا ہے یا ایسا طریقند اختیار کرنا کہ جس سے خدا اور تمام خلق راضی ہوا گر چہاس کی اور تعریفیں بھی کتب میں وارد ہوئی ہیں بوجہ خوف طوالت اس موقع پر ذکر کرنا مناسب نہیں چوں کہ آپ تمام آ دمیوں سے عقلاً ورایاً الفل ہیں جیسا کہ ابوقعیم اور ابن عسا کرنے روایت کیا ہے اور نیز وہب بن مدہنے کہاہے کہ میں نے اکثر کتابوں میں بیرصمون پڑھاہے کدونیا کی ابتداء آ فرینش سے انتثام تک کل کم ومیوں کواللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کے موافق عقل نہیں عنایت فرمائی - چنانچدر روایت انوار محدید میں مرقوم بلنداالله تعالی نے آپ کونفس قدی عنایت فرمایا تھا کہ جس کی وجہ ہے آپ کوعلم ضروری اور نظری حاصل ہوئے تھے۔ باد صف اس امر کے کہ آپ کوظاہری و باطنی کمال من کل الوجوہ حاصل ہوئے تھے مگر آپ کے مزاج میں تواضع اور لینت زیادہ تھی چنانچہ بخاری میں ہے کہ اہل مدیندگی بلندیوں میں ہے کوئی باندی آپ کا ہاتھ بکڑ کر جہاں جا ہتی تھی لے جاتی تھی یعنی آپ (۱) مجموعة يمن جنت

# بيان إخلاق زكية محمريه وشائل وخصائل مصطفوبيه

اگر چہاخلاق محمدی کا بیان کتب احادیث وسیر میں مملوادر مرقوم ہے اور ان کا مفصل بیان اس مختصر میں دشوار ہے الاعلی سیل اختصار بطور نمونداز خروار بیان کرتا ہوں امام احمد وغیرہ ورضیع نے روایت کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بید دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ عبد اکٹر تھے کہ اکٹر تھے۔ اللہ عبد اکٹر تھے کہ اللہ عبد اللہ جدیا تو نے محمد کو اچھی شکل منایا ہے ویسا ہی میر اخلق اچھا کہ اور مسلم شریف میں ہے کہ آپ فر مایا کرتے تھے الم بول کہ کہ سکو واسطے اجھا خلاق کی طرف کوئی ہدایت نہیں کرتا۔ کے سوا تیرے اخلاق کی طرف کوئی ہدایت نہیں کرتا۔

كوايينه كام كيليے جہال حام ہي ہتى تھى ليے جاتى تھى اور آپ بيد پر تواضع اور ليدت عذر تي کرتے تھے آپ دوسرے مخص کے سلام کا انظار نہیں کرتے تھے بلکہ آپ پہلے کمام

ف-اہل عرب اسلام سے پہلے جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یوں کہتے تصحيكاك الله يعنى الله تجه كوزنده ركه جب زمانداسلام كاآيا توالسلام عليك كاروان ہوا اگر چەمقولە عرب بھی دعا ہے مگر سلام علیک اس سے زیادہ کامل ہے کیوں کہ السلام علیک کے معنی ہیں سلامتی ہوجیو تھ پر۔ پس جب ہرآ فت سے سالم ہوا تو زندہ ضرور ہوگا اور زندہ کیلیے ہرآ فت ہے سالم ہونا ضروری نہیں اور نیز سلام اللہ کا نام ہے کی السلام علیک بیں ابتداء اللہ کے نام ہے ہوتی ہے اور السلام علیک کے انگمل اور انظل ہونے کا بیان تغییر کبیر جلد سوم میں باحسن الوجوہ اور مفصل مذکور ہے اور نیز اس سلام کے مسنون ہونے کے بارے میں ریکتہ بھی ہے کہ جس دفت مبتدی نے کہاالسلام علیم تو ابتداءاللہ کے نام کے ساتھ ہوئی اور جب مجیب نے کہا علیکم السلام تو انتہا بھی اللہ عل کے نام کے ساتھ ہوئی تو امید ہے کہ جومقصدان دونوں ناموں کے درمیان اہل اسلام کا ہے بعنی دعا بالسلامتی وہ مقبول ہوئے۔آپ مصافحہ کیا کرتے تھے۔

ف مشكوة شريف من م إذا تَصَانَحَا لَمْ يَبْق بَيْنَهُمَا ذُنْبُ إِلَّاسَقَطَ لِعِنْ آپ نے فرمایا ہے کہ جس وفت دو محض مصافحہ کرتے ہیں کوئی گناہ ان کے درمیان باتی نہیں رہنا مگروہ کناہ ان سے ساقط ہوجا تا ہے۔آپ بھی بالاسینی کا قصد نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ اکثر کنارہ کبلس پر بیٹھ جاتے تھے اور آپ اکثر لوگوں کی خطا میں معاف فرماتے تھے جیسا کہ زندی میں ہادر مصیبت پر صبر کرتے تھے۔

ف كلام الله شريف مل بحات الله مع الصّابِريْن لين الله صابرون كماته (۱)درغالب اوقات

يادررسائل ميلا دالنبي مُشْفِيَقِيق (جلدودم) = ٢٩٣ ب ينى الله كى مدد اور تائد صبر كرنے والول كے ساتھ ہے اور علامه شاہ عبدالعزيز مادب نے تغیر عزیزی میں لکھا ہے کہ حدیث می میں آیا ہے کہ السقب و بے صف الديستان ليخ صرنصف ايمان إورمصيبت برصركرنااوراس آيت أوراس دعاكا رِمنا بَهِي آيا إلى اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ اللَّهُمَّ اَجِرْنِي فِي مُصِيْبَتِي والحُلُفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا اورمسلم شريف كى حديث مين بكرجب جنگ احدين آپ كاچره مبارك زخى موااور بوجيشهيد مونے دندان مبارك منه سے خون آنے لگا اصحاب کو پیام سخت نا گوار ہوا آپ سے بدرعا کیلیے عرض کیا چوں کہ آپ صابر تھا ال لیے آپ نے فر مایا کہ میں لعنت کرنے والانہیں پیدا کیا گیا ہوں بلکہ میں حق کی طرف بلانے والا اور رحمة مو كرمبعوث موا مول يا اللي ميرى قوم كو بخش دے اور ليك روايت میں میھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یاالبی میری قوم کوہدایت کر۔ آپ کی تربان پر محش برگز نبیس آتا تھا۔ کیوں کہ بیشق و فجور کی علامت ہے اور آپ خصائل نامرضیہ بادرافعال ردبیسے بالکل پاک اور منزہ تھے آپ غمز دوں کے مکان پر ماتم پری كليے تشريف لے جاتے تھاور بيار كى عيادت فرماتے تھے۔

ع۔ خوش طبیعی تو بیا ما ہمہ بیار شویم

ف\_اورعدة القارى شرح سيح بخارى مين بيه حديث للهى به كدآ تخضرت مطالح نظر مایا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے بھائی بیارمسلمان کی عیادت اور مزاج بری کرتا ہے تب تک وہ جنت میں میوہ چتا رہتا ہے اور بیار پری کے وقت اس دعا کا یاری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے اور حدیثوں میں بہت می دعائیں وار دہوئی میں اور بیار کی پیشانی پر دائیں ہاتھ ر کھ کراس دعا کو پڑھنا جا ہیے۔آپ مسکینوں سے (ا) لین مصیبت کے وقت (۲) مواہب لدنیه (۳) بیضمون اکثر حدیث کتب میں ہے

رغبت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بنائٹیز سے ترندی میں ہے کہ آپ بیدوعا کیا كرت تهاللهم أحييني مسجينًا وَامِتْنِي مِسْجِينًا وَاحْمُرُنِي فِي زُمْرُوا الْمُسَاحِيْنَ لِين الله زنده ركه مجه كوالي حالت ميس كه ميس مسكين مول اوروفات کرمیری الیی حالت میں کہ میں مسکین ہوں اور حشر کرمیر ازمرہ مساکین میں ۔ حضرت عا كشه وظافي في دريا فت كياكه يارسول الله آب في اليي دعا كيول كي حضور عظيمًا نے فرمایا کہ مساکین اغنیاء سے جالیس برس پہلے جنت میں جا کیں گے۔ (الحدیث) اگرآپ کے پاس کوئی ہدیدلاتا تھا تو آپ قبول فرماتے تھے اکثر اس کا بدلہ کردیے تھے۔آپ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے جیسے کہ بکری کا دود ھ نکالنااوراپنا کپڑا مینا اوراپنا کام خانہ داری کا کرلینا وغیرہ۔آپ کی مہمان نوازی مشہور ہے آپ فرماتے تَق - مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ فَلَايُؤُذِجَارَة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَحِرِ فَلْمَعُلُ خَيْداً ٱوْلَيْصَمْتُ لَعِنى جَوْحُصْ ايمان ركهتا ہے الله اور قيامت كے دن پراس كوچاہے کہا ہے مہمان کا اگرام کرے اور جو تحض اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو جا ہے کہا ہے ہمسایہ کوایذ انہ پہنچائے اور جو تخص اللہ اور قیا مت پرایمان رکھتا ہے ا<del>ک</del> کوچاہیے کداچھی بات زبان سے کم ورنہ چپ رہے۔ بیحدیث بخاری اور مسلم میں ہے اور مسلم شریف میں ہے آپ نے بھی اپنے ہاتھ سے اپنے خادم اور عورت کو میں مارا۔انس بن ما لک آپ کےخادم فرماتے ہیں کہ میں دس سال آپ کی خدمت میں حاضرر ہااں عرصہ میں مجھ کوآپ نے بھی اف تک نہیں کہاا گرمیں نے کوئی کام کرلیاتہ آپ نے بھی یو نہیں فرمایا کہ کیوں کیااورا گرنہیں کیاتو آپ نے بھی یو نہیں فرمایا كدىيكام كيون نبيل كيااس كو بخارى اورمسلم فے روايت كيا ہے آپ ہرغريب اورامير (۱) اکثر کتب احادیث میں پیکل مضمون واقع ہواہے

یادر رسائل سیلادالنبی منظم آنج (جدردم) = ۲۹۵ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ادر غلام و آزاد کی دعوت قبول فرماتے تھے غریبوں کی طرح بیٹے کر کھانا کھاتے تھے اور کلیدلگا کر تناول ندفرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ بندہ ہوں بندوں کی طرح کھا تا ہوں ہاندی سونے کے برتنوں میں کھانے کو منع فرمایا ہے۔

ف ۔ چاندی سونے کے برتن میں کھانا بینا حرام ہاور پانی پینے وقت برتن میں سانس لینامنع فرمایا ہاور وضوکر نے کے بعد جو پانی باقی رہاور آ ب زمزم کے سواور سب کو بینے کر بینا چا ہے اضعۃ اللمعات میں اس کامفصل حال ندکور ہے۔ آپ ہم اللہ کر کے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے اور کھانے پینے کے بعد بیدعا ئیں بھی حدیثوں میں آئی ہیں یعنی کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھنا چا ہے تر فدی اور ابن باجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ مشے تاتی جب کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھنا چا ہے تر فدی اور ابن باجہ تھے العمد کہ لیا ہے الکم کہ کہ لیے ہیں کہ جس نے ہم کو کھانا کھا یا اور میا گیا اور مسلمان کیا اور ملاعلی قاری چراہی ہے نے مرقات میں کھا ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کی حمر کرنے سے خدا کی نعمت کاشکر کرنا ہے ضداوند تعالی فرما تا ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کی حمر کرنے سے خدا کی نعمت کاشکر کرنا ہے ضداوند تعالی فرما تا ہے کہنی شکے دی تھ گر گئے تھے تھی البت اگرتم شکر کرو گئو ہے خدا وید تعن البت اگرتم شکر کرو گئو ہے خدا وید تا ہے کہنی قاری گا۔

ف شکر کرنے سے زیادتی نعمت ایک بدیمی امر ہے اور راقم الحروف کواس کا الم الم جربہ ہوا ہے اور رسول اللہ طفی کا تیا نے فرمایا ہے الکظّاعِمُ الشّائِرُ كَالصَّائِمِ السَّسَابِ لِيَّى كَانا كَانِ والشّر گزارش صبر کرنے والے روزہ وار کے ہے اور ابن عباس سے مشکوۃ شریف میں یہ بھی وعا کھانے کے بعد آئی ہے اللّٰہُ مَّ بَارِفُ لَنَا فِیْهِ وَالْعَامِ بَارِفُ لَنَا فِیْهِ وَالْعَامِ بَارِفُ لَنَا فِیْهِ وَالْعَامِ بَارِفُ لَنَا فِیْهِ وَرَدُنَا مِنْهُ بِرُ سے اور الله ورجب دودھ پے تواللّٰهُ مَّ بَارِفُ لَنَا فِیْهِ وَرَدُنَا مِنْهُ بِرُ سے اور باللہ اللّٰذِی سَقانا عَذْبًا فُو اَتَّا بَرِحْمَتِ وَلَمْ بَالِ اللّٰ بِيْ مِنْ اللهِ اللّٰذِی سَقَانا عَذْبًا فُو اَتَّا بَرِحْمَتِ وَلَمْ تَجْعَلُهُ مِلْحًا اُجَامِ اللهِ الدّرجس کے یہاں کھانا کھائے اس وعاکا کرنا آیا تَجْعَلُهُ مِلْحًا اُجَامِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ فِیْ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ

بِ اللَّهُمَّ اَطْعِمْ مَنُ اَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَالِي اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيمَا رَدُفْتُهُمُّ وَالْعُمَ فَاغْفِرْلَهُمْ وَادْحَمْهُمْ اور ماتھ دھولانے والے کیلیے اس دعا کا پڑھنا آیا ہے لیخی اس کیلیے بیدعا کرے طَهَّرکَ اللَّهُ مِنَ اللَّانُوبِ وَبَرَّءَ کَ مِنَ الْعُیُوبِ آپ برکام کے آغاز میں ہم الله فرماتے تھے۔

ف۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا پڑھنا موجب رحمت اور باعث برکت ہے اللہ اجمال کی تفصیل تغییر فدکور جیں کھا ہے کہ فرعون نے اپنی خدائی کے دعوے سے پیشتر ایک کل بنوایا تھا اوراس کے درواڑھ ہے کہ فرعون نے اپنی خدائی کے دعوے سے پیشتر ایک کل بنوایا تھا اوراس کے درواڑھ پر بسم اللہ کصوائی تھی جب اس نے خدائی کا دعوی کیا تو مولیٰ عَالِنلل نے اس کو سمجھایا اور اس پر پچھا اثر نہ ہوا۔ مولیٰ عَالِنلل نے فرایا ہیں پچھا اثر نہ ہوا۔ مولیٰ عَالِنلل نے فرایا ہیں پچھا اثر نہیں و بھا۔ اللہ جس نے اس کو بہت سمجھایا گر جس نے بہتری اور نیکی کا اس جیں پچھا اثر نہیں و بھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا کہ سال کے درواز و پر جولکھا ہے اس کو دیکھا ہوں۔ امام رازی نے اس موقع پر بینگلت جاوار جس اس کے درواز و پر جولکھا ہے اس کو دیکھا ہوں۔ امام رازی نے اس موقع پر بینگلت میں اس کے درواز و پر جولکھا ہے اس کو دیکھا ہوں۔ امام رازی نے اس موقع پر بینگلت میں اس کے درواز و پر جولکھا ہے اس کو دیکھا ہوں۔ امام رازی نے اس موقع پر بینگلت کھا ہوں۔ امام رازی نے اس موقع پر بینگلت کھا ہوں۔ امام رازی نے اس موقع پر بینگلت کھا ہوں۔ امام رازی کے اس موقع پر بینگلت کھا ہوں۔ امام رازی کے اس موقع پر بینگلت کھا ہوں کے درواز و پر جولکھا ہوں کے اس کو دیکھا ہوں۔ امام رازی نے اس موقع پر بینگلت کھا ہوں کے اس کا کرواز و پر جولکھا ہوں۔ امام رازی کے اس کو دیکھا ہوں کے کہ جو خفس اس کے درواز و پر جولکھا ہوں کہ اس کا کیااچھا حال ہوگا۔

ف راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بے شک وہ موکن کہ جواپنے دل پراس کلمہ
کونشش کرے گا نارجہنم سے ان شاءاللہ تعالیٰ نجات پائے گا۔ چنا نچے حضرت عبداللہ این
مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پرانیس مؤکل سر دار کیے ہیں ان ہی
سعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پرانیس مؤکل سر دار کیے ہیں ان ہی
سے ہرایک فرشتہ سر ہزار آ دمیوں کو تھیل میں رکھ کر جہاں چاہے بھینک دے جو شخص
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا صدق دل سے وردر کھے گا دوزخ کے انیس سر داروں کی گرفت
سے محفوظ رہے گا اور چوں کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے بھی انیس ہی حفقہ أنقل کیا ہے۔
ہرایک حرف ایک فرشتہ سے بچائے گا۔ اس کونفیر کبیر میں بھی مختصر أنقل کیا ہے۔

ادردسائل ميلادالنبي مطالقية (جلدودم) = ٢٩٧

اورائ تفسيريس لكهاب كهجب نوح فلايلا محتى يرسوار موت توبسم الله مجريها يرها بس اس نصف كلمه كي وجد سے نجات يائي تو جو مخص اپني تمام عمراس تمام كلمه كاور د رکھے گا تووہ کیوں کرنجات سے محروم رہے گا اور ایک مخص نے حضرت عمر زخالنیز کولکھا كميرے سريس در در بتاہے آپ كوئى دوا تجويز فرمائيں۔ آپ نے اس كوايك كلاه ردانه کی ۔ جب و چھن اس ٹو بی کوسر پر رکھتا تھا اس کا درد بالکل جاتا رہتا تھا اور جب سرع علیحده کرتا تھا تو درد موجاتا تھا۔ جب اس کلاه میں دیکھا تو ایک کاغذ پر بسم الله الرحمٰن الرحيم اس ميں لکھا ہوا تھا۔حضرت عالمہ بن وليد بنائند ہے جس وفت كفار نے کہا کہ آپ کوئی اسلام کے حق ہونے کی نشانی ہم کو دکھلا ہے آپ نے فرمایا کہ سم قاتل لاؤ۔وہ آپ کے فرمانے کے بموجب زہرلائے آپ نے ہم اللہ پڑھ کر کھالیا الكا يكهار نه وابسم الله الَّذِي لايَضُرُّ مَعَ إِسْمِه شَيْمٌ فِي الْكُرْضِ وَلَا فِي السَّبَاءِ اورحضرت عيسى عَالِيناك نه يكها كه عذاب كفرشة ايك جكدايك مُر ديكو عذاب دے رہے ہیں چردوبارہ آپ جب اپنے کام سے فارغ ہو کروہاں آئے تو رحمت كے فرشتے نور كے طباق ليے ہوئے اس كى قبر پرد كيھے حضرت عيسىٰ عَالِيلا كوبرا تعجب ہوااوراللہ تعالی ہے اس راز کا انکشاف حام اللہ تعالی نے وحی بھیجی کہا ہے میسلی میمرابنده گنهگارمرا تفااور جب سے بیمرا تفامیرے عذاب میں گرفتار تھا مگراس نے ایک اپنی عورت حاملہ چھوڑی تھی اس کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا۔ اس نے بچہ کو رورش کیا اور وہ بچہ بڑا ہوگیا اس نے معلم کے سپر دکیا جب معلم نے اس کو بسم اللہ الزخمن الرحيم پڑھائی تو مجھ کو حیا آئی کہ میں اس شخص کوز مین میں عذاب کروں کہ جس کا بچزشن پرمیرانام یادکرتا ہے راقم الحروف بجناب باری بکمال عجز وانکساری عرض کرتا <u>ے کہ یااللّٰد تمام حفاظ کے کلام اللّٰہ کے یا دکرنے کے باعث ان کی والدین پررحم کرواور</u> (١) يخف نزول بادشاه روم نصرانی تفادالله اعلم (٢) تفسير كبير

اپنے حبیب سیّدالمرسلین کےصدقہ سے میرے والدین کومیرے قر آن شریف یاد کرنے کے باعث بخش دو۔ آمین ثم آمین۔

ف ۔ اگراس حکایت و نیز بسم اللہ کی برکت پرنظر کر کے بچوں کی بسم اللہ کرانے
کی رسم کو جو ہمارے دیار میں متعارف ہے سخس جانیں اور حق الوسع اس طریقہ ایشہ کی رسم کو جو ہمارے دیا در حمت ہوگا یہ تمام
کے اجراء میں کوشش کریں تو یقینا موجب خیر و ہرکت و باعث از دیا در حمت ہوگا یہ تمام
روایات تفییر کبیر اور بعض تفییر عزیزی میں مرقوم ہیں اور تفییر کروح البیان میں لکھا ہے
کہ جنت میں چار نہریں بسم اللہ سے جاری ہیں پانی کی نہر بسم اللہ کے میم سے اور شہد کی نہر رہم
کی نہر لفظ اللہ کے ہا ہے اور شراب طہور کی نہر لفظ رحمٰن کے میم سے اور شہد کی نہر رہم
کی نہر لفظ اللہ کے ہا ہے اور شراب طہور کی نہر لفظ رحمٰن کے میم سے اور شہد کی نہر دھے
فر مایا کہ اے جاری ہیں ۔ ان کو آپ نے شب معراج میں ملاحظ فر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے
فر مایا کہ اے جمد جو کوئی مجھ کو ان اساء سے یا دکرے گا میں اس کو ان چاروں نہروں کا
چیزیں پلاؤں گا۔

جاننا چاہیے کہ وہ کا م ابتر اور خراب ہوتا ہے کہ جس کے اوّل میں بہم اللہ ہیں اللہ کے لطا گف بالنفصیل اور اس کے فوا کد اور فضائل تفریر کہیں و اللہ عضیہ بہم اللہ کے لطا گف بالنفصیل اور اس کے فوا کد اور فضائل تفریر کہیں و احادیث وغیرہ سے دیکھنے چاہئیں ۔ الحاصل آپ کے بہن اور پیاز کو پہند نہیں فرمائے سے آپ کو بکری کے دست کا گوشت بہت مرغوب تھا۔ آپ کھانے کو برانہیں فرمائے سے ۔عمدۃ القاری شرح سمجے بخاری میں امام نووی پر اللہ بیسے مرقوم ہے کہ کھانے کے آ داب میں سے میہ بات ہے کہ کھانے کے برانہ کہے۔ ہرکام میں آپ فردتی اور عاجز کا آ داب میں سے یہ بات ہے کہ کھانے کو برانہ کہے۔ ہرکام میں آپ فردتی اور عاجز کا کہ ہوئے وہ تو اب میں اس لیے حدیث میں آبا ہے کہ جونماز مسواک کے وضو کے وضو سے اداکی جاتی ہے وہ تو اب میں اس نماز سے کہ جو بلامسواک کے وضو سے اداکی جاتی ہے تھا تی ہو ہوتی ہے اور مسواک کی حدیث میں بہت فضائل ہیں سے اداکی جاتی ہوئی وہ تو اب میں اس نماز سے کہ جو بلامسواک کے دفتو سے اداکی جاتی ہوئی ہونے وہ تو اب میں اس نماز سے کہ جو بلامسواک کے دفتو سے اداکی جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور مسواک کی حدیث میں بہت فضائل ہیں اس نماز سے نمیں بہت فضائل ہیں اس نماز سے خضر بیان ہوئی

يادررسائل ميلادالنبي مين والنبي المنافقة (جلددوم) = ٢٩٩ ادر صفور مطفی قائل کے وقت مسواک کی تھی اور سراج اُلحققین ملاعلی قاری مخطفیایہ نے سب تجربمشائے یہ بات نقل کی ہے کہ جو تھی مسواک کا التزام کرے گاتو قع قوی ہے کے مرتے وقت کلم شہادت اس کی زبان سے جاری ہوگا اور افیون کھانے والے کی زبان سے مرتے وقت کلمہ شہادت جاری نہ ہوگا اور آپ بائیں ہاتھ سے ناک صاف ادراستجاكرتے تھے آپ يا خانے ميں جاتے وقت بيدعا پڑھتے تھے اللہ عدا آليے أعُونُهُكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ اور يا خاندے آتے وقت عُفْر انك مسلم شريف میں ہے کہآپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پشت کر کے رفع حاجت کرنے کومنع فرمایا ہے ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ قبلہ کی طرف اور قبلہ کو پشت دے کر رفع حاجت کرنا مکروہ ہے۔اس کامفصل بیان بنامیشرح ہدایداورطحاوی وغیرہ میں ہے ادرا گراتفاقيهموا قبله كاطرف يا قبله كويشت دے كرقضاء حاجت كيليے بين كيا توجب یادآئے حتی الامکان اس سے بیچے اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ عورتوں کو بھی سے بات مروہ ہے کہ بچوں کوقبلہ کی طرف پیشاب یا پاخانہ کرائیں اور بڈی اور ناپا کی سے استنجا كرنا بھى مكروه ہے كيوں كرآپ نے منع فرمايا ہے اور عينى شرح بدايد ميں قبلد كى طرف باؤں پھیلانا حالت بیداری اورسونے میں بھی مکروہ آپ کوسواری میں مھوڑا بہت پسند تعابشرح معانی الآ فاریس بالا سادروایت ب کدآپ نے فرمایا کد گھوڑے کی پیشانی ع قیامت تک برکت بندهی موئی ہے۔آپ سے زیادہ کوئی سخی نہ تھا (اسخی حبیب الله)مسلم شریف میں ہے کہ آپ سے ایک شخص نے سوال کیا آپ نے اس کوائل قدر بریال عنایت فرمائیس کدوو بہاڑوں کے درمیان میں سائی ہوئی تھیں ۔صفوان میں امیکا فرنے جب آپ کی سخاوت دیکھی تو وہ سلمان ہو گیا اوراس نے کہا کہ نبی منطق ایا کے سوااور کسی سے الیمی سخاوت ممکن نہیں ۔ کتب احادیث میں آپ کی سخاوت بہت مذکور (۱) انوارمحمريه (۲) مواهب لدنيه

فرمائی تو کیا میں شکر گز اربندہ ندبن جاؤں اوراپنے منعم کاشکر نہ بجالاؤں آپ بڑے حادار تصحبيا كدقاضي عياض وطفيلي ني لكهاب اورنيز ابوسعيد خدري والفيئ سيطيح بخاری میں ہے کدرسول الله مصفی میں باکر والرکی پر دونشین سے زیادہ حیا دار تھے اور سیحیین میں ہے کہ حیاایمان کی علامت ہے آپ کو دنیا کی چیزوں میں خوشبواور عورتیں پیند تھیں اور بھی بھی آ پینسی کی باتیں بھی فرماتے تھے مگر وہ باتیں جھوٹ اورخلاف تہذیب اورخلاف واقعہ نہیں ہوتی تھیں۔ایک سفر میں اصحاب نے بکری فریح کی اور آپس میں کا مقسیم کرلیا کسی نے کہا کہ میں گوشت بناؤں گاکسی نے کہا میں پکاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں جنگل سے میں اٹھالاؤں گا۔ آپ سے آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ بیکام بھی ہم کرلیں ہے آپ تکلیف ندفر مائیں آپ نے فر مایا کہ خدائے تعالی اس بات کونا پیند کرتا ہے کہ آ دمی اپنے رفیقوں میں متاز ہو کے بیٹھے اور کام میں شریک نہ ہوآ پ جا کے لکڑیاں اٹھالائے (سبحان اللہ و بحمہ ہ) غرضیکہ جو کچھ آپ ک عادت شریف تھی وہ بامرحق تھی کوئی انسان آپ کی محامد ومحاسن نہیں بیان کرسکتا۔ ابیات

لَهُ مُحَاسِنُ لَا تُحْصَى عَجَانِبُهَا لِلَّهَا قَـطُـرَاتُ الْيَحِّ وَالدَّيَحِ

۫ڝؘۘڷۜؠ ٱلٳڬ؞ؙۘڸؚڶٞڡؘڹؙۼۘۅٛؿؚڶؚڵٲڡؘڡؚ مُحَمَّدٌ سَيَّدُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

أَنْسَلَهُ بِالْهُلَى لِلنَّاسِ ٱجْمَعِهِمُ أَنْسَلَهُ رَبُّهُ وَالْعِكْمِ وَالْعِكْمِ

(۱)الزاركلي

ُ بِـ قَهُــرِهِ فَتَــَحَ الْبُــلُـــنَانَ قَــاطِبَةً بِلُطُفِهِ مَلَكَ الْآفَـاقَ وَالْكَـرَمِ ے اور رسائل میلا دالنی مطابقی آ (جلد دوم) ہے ہوں سے اندر رسائل میلا دالنی مطابعی آ (جلد دوم) ہے ہوں ہے آپ سائل کا مطلب اکثر پورا کر دیتے تھے ور نہ حضور مطابعی آیا سکوت فرمالے سے ۔ جیسا کہ موا مب لدنیہ میں نہ کور ہے۔

نرفت لا بزبان مبارکش برگز گرباشهدان لاالسه الاالسلسه

آپ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں واردے۔ ف- جنگ حنین میں کشکر اسلام کوابتداء میں ہزیمت ہوئی تھی۔ آپ نے بغلہ شہبا کو کہ جس کو دلدل کہتے ہیں آ گے بڑھا کر فر مایا کہ میں نبی ہوں بیہ بات کچھ جھوٹ نہیں۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں اس موقع پر آپ نے غایت درجہ کی ولاور**ی ادر** جرأت كے باوصف اس امر كے كمآب تنها تھے اور كفار نے غلب كيا تھا مگرآپ نے ا پے آپ کواور اپنی مچی دعویٰ نبوت کو پوشیدہ نہ کیا اور کفار کے مقابلہ سے نہ ہےاور کتب سیر میں آپ کی شجاعت ومردائلی از حد مذکور ہے بخاری اورمسلم میں ہے کہآپ الله تعالى سه وعاكرت تص اللهم ورين أعُودُ بك مِنَ الْجُنْنِ يعن السالله من تحمه نامردی سے پناہ مانگتا ہوں۔آپ حق سجانہ و تعالیٰ شانہ ہے بہت ڈرتے تھے حدیث میں آیا ہے بینی آپ نے قرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور بخاری میں بھی بعینہ ایسے مضامین واقع ہوئے ہیں۔نسائی شریف میں ہے کہ آپ نماز پڑھے تھاوراللد کے خوف سے آپ کے سینے میں ایسے رونے کی آواز آتی تھی کہ جیسے ہامڈ کا جوث کرتی ہے۔ آپ نماز تبجد میں اس قدر قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم شریف ورم کرجاتے تھے۔لوگوں نے عرض کیا کہ آپ الی محنت ومشقت کیوں کرتے ہیں حالا نکداللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہ اگلے پچھلے معاف کردیئے ہیں آپ نے قرایا أَفَلًا أَكُونُ عُبْداً شَكُوراً لِعِن الله جل وعلا شاندن محد يرايي عنايت اورمهم الله (۱) اکثر کتب سروحدیث میں بیقصہ ہیں جیسے کہ مواہب میں ہیں (۲) بخاری اور مسلم

### ينا دررسائل ميلادالني النين المنظمة (جددهم) ي ٣٠٢ بالنُّحُلُقِ كَرَّمَهُ عِنَاللَّطْفِ أَكُرمَهُ وَ فَهُوَ الْكَرَامَتُ مِنْ فَرَقِ إلىٰ قَدَم

صَلُّوا عَلَيْهِ كَمَا صَلَّى الْإِلَّهُ لَهُ وَسَلِّمُوا سَرْمَدُ الشَّافِعِ الْأُمْمِ الشَّافِعِ الْأُمْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ ابَداً بِالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ وَاصْحَابِهِ ابَداً بِالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ اللهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ اللهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ

## بيان حليه شريف آتخضرت طلط عليم

انوار محربی میں لکھا ہے کہ آ دمی کے کمال ایمان سے یہ بات ہے کہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن شریف کوالی طرح پیدا کیا ہے کہ آپ سے پہلے یا چھلے کسی کی پیدائش اس طرح سے معلوم نہیں ہوئی صاحب قصیدہ بردہ نے کیا اچھا فر اللہ س

نَهُوَ الَّذِي تُمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاه حَبِيبًا بَادِئُ النَسِّمِ

از خلائق او بود در صورت ومعنی تمام برگزیدش از محبت خالق ردح وسم

> مُنَرِّةٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِى مُحَاسِبِهِ نَجُوْهُ رُ الْحُسُنِ فِيْهِ غَيْدُ دُمُنْ قَسَمِ

او منزه از شریک اندر محاس آمده جو ہر حسن محمد پاره نامددر رقم جو ہر حسن محمد پاره نامددر رقم دوایت ہے کہ آپ کا قد میانہ تھا جب قوم کے درمیان جلوس فرماتے تو سب سے اونے نظر آتے آپ کے جسم شریف کا سامیہ ندتھا۔ جیسا کہ امام قسطلانی نے روایت کیا ہے دوئی آنہ کر گئر کہ کا گئر دوائہ کیا ہے دوئی آنہ کر گئر کہ کا گئر دوائہ کیا ہے دوئی گئر دوائہ کا افوار محد میں این میں کا بھی میں مقولہ ہے

\_نادررسائل ميلادالنبي المُشَكِّلَةِ (جددوم) = ٣٠٢٠ = الْحَكِيمُ البَّرْمِيذِي عَنْ ذَكُوانِ-

ف - واضح ہو کہ ذکوان تا بعین میں سے ہیں ۔ سایہ جسم کثیف ظمانی کا ہوا ہے نہ لطیف نورانی کا چوں کہ آپ کا جسم اطہر سرا پا نورتھا۔ اس لیے آپ کے جسم سے نہ لطیف نورانی کا چوں کہ آپ کا جسم اطہر سرا پا نورتھا۔ اس لیے آپ کے جسم سایہ دورتھا بخاری اور مسلم میں براء زبائی نہ سے دوایت ہے کہ آپخضرت مظیم آپ ہور ہے دوایت ہے کہ آپ کہ انہ ہوا ہو ہری ہے دوایت ہے کہ کہا انہوں نے میں نے رسول اللہ مظیم آپ نے زیادہ کی کو میں نہیں دیکھا گویا کہ آپ آپ آپ کے چہرہ میں دائر ہے (کان الشّدُ سُ تَجُوری فِی وَجُھا اور جا ہمن دائر ہے (کان الشّدُ سُ تَجُوری فِی وَجُھا اور جا ہمن در ایک ہے جہرہ میں دوایت ہے کہ میں جا نہ فی رات میں آپ کو اور جا پہلا در کھی در ہاتھا آپ اس وقت سرخ حلہ بہنے ہوئے سے البتہ آپ میری آپ تھوں میں جا نہ دکھی میں اور ایک میرا رنگ گورا ملاحت آ میز ہادا میں خوبصورت ہیں یا یوسف کا رنگ فالص گورا تھا خالص گورا ہونے سے حسن با ملاحت آ میز ہادا میں میرے بھائی یوسف کا رنگ فالص گورا تھا خالص گورا ہونے سے حسن با ملاحت آ میر میں اورا چھا ہوتا ہے۔ بہت

شاہر آن نیست کہ او موو میاں دارد بندۂ طلعت آن باش کہ آنی دارد

حضور طفی کامر مبارک برا تھا اور اس مناسب اور موزوں قامت پر سرداری کی علامت تھا۔ بال سرمبارک کے سیاہ نہ بہت سید ھے نہ بالکل بیج دار۔ آپ کے بال میر مبارک کے سیاہ نہ بہت سید ھے نہ بالکل بیج دار۔ آپ کے بال میں شانہ بال کرمہ گوش تک رہنے تھے اور بھی دوش شک بھی بڑھ جاتے تھے اور آپ ان میں شانہ کیا کرتے تھے اور ما نگ بھی لکالتے تھے۔ آپ کے گوش مبارک نہایت موزوں الد خوش نما سے نہ ایسے بڑے کہ بدنما ہول نہ ایسے چھوٹے کہ عیب دار سمجھے جا میں آپ کیا خوش نما ایسے بڑے کہ بدنما ہول نہ ایسے چھوٹے کہ عیب دار سمجھے جا میں آپ کیا (۱) اناالی واخی پوسف امین (۲) پابری (۳) مشکو قشریف (سم) موا ہب لدند (۵) انوار تھے ہو

یادر رسائل میلادالنبی می آب (جدده) = ۳۰۵ میاوت بهت رسائل میلادالنبی می آب (جدده) = ۳۰۵ میاوت بهت زیاده تصی آب فرماتے تھے کہ جس کی تیز کوتم نہیں دیکھتے ہو میں اس کودیکھتا ہوں۔ آواز کی آسان نے اس کیلیے آواز کرنا لائل ہے۔ آسان میں چارانگشت کی جگہ بھی باتی نہیں مگر فرشته اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو تجدہ کررہا ہے۔

ف۔ آپ نے اپنی تیزی ساعت سے آسان کی کیک کی آوازسی تھی۔ اس لیے یہ فرمایا کہ آپ نے اپنی تیزی ساعت سے آسان کی کیک کی آوازسی تھی۔ اس لیے یہ فرمایا کہ آپ کی تینیانی مبارک کشادہ تھی اورابرو باریک کما نداردور سے ملے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ نفس الامر میں وصل نہ تھا بلکہ دونوں کے درمیان کچھ فرق تھا تھی چنانچہ ابن اثیر نے مین غیر قرن کہا ہے اوراس کی تھی کی ہے اورابن الی ہالہ سے بھی پہنا نی میروی ہے درمیان وونوں ابرو کے ایک رگھی کہ غصہ کی حالت میں حرکت کرتی کی میں اور مدارج میں ہے کہ جب آپ کی چیشانی میں شکن پڑتا تھا تو الی چیکتی تھی گویا کہ جاند کا کھیاند کا گھڑا ہے۔

کے کہ تشنہ لب تست باز سے داند کہ عین موج حیات ست چین پیشانی

آپ کی آنگیس نہایت خوبصورت آور ہڑی بلاسر مدسیاہ رہتی تھیں اور سفید ک میں سرخی کے ڈورے رہتے تھے۔ چنانچے مسلم کی روایت میں اشکل العینین واقع ہوا ہے۔ حضرت علی آنگی فرماتے ہیں کہ مجھ کورسول اللہ مشامین نے بمن کی طرف بھیجا۔ مجھے ایوالقاسم کی تعریف بیان کرو۔ حضرت علی برائی کے جھے سے ابوالقاسم کی تعریف بیان کرو۔ حضرت علی برائی کی پھر اس بہودی نے کہا کہ کیا ان کی دونوں علی برائی کی پھر اس بہودی نے کہا کہ کیا ان کی دونوں آگھوں میں سرخی ہے حضرت علی والتھ نے بیان کیا گھتم ہے اللہ کی بیتو ان کی ایک ان اگر نہیں انوار محمد بید دیدارج اللہوۃ (۵) انوار محمد بید دیدارج اللہوۃ وفیرو(۱) مواہب دکتیا حادیث میں مصمون آکٹر ہے

صفت ہےاس بہودی نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کی کتابوں میں ان کی بیصف اللم ہوئی یا تا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی اور سب خلق کی طرف خدا کے رسول ہیں اورآ بان سرمگیس آتھوں میں شرمہ بھی لگاتے تھے کہ جس سے ان کی خوبصور آ اورزيائي كوافرائش موتى تقى \_

> سرمه گویا کرد چیم یار را شب به فریاد آورد بیار را

آپ کی بینائی از حدزیادہ تھی۔ چنانچہ قاضی عیاض نے شفامیں ذکر کیا ہے کہ آپ ژبایر گیاره مستارے دیکھتے تھے کہ جیسے روز روش میں۔روایت کیااس کو بہتی نے اور بخاری میں ابن عباس جالنی ہے بھی میروایت موجود ہے اور مسلم شریف میں حضرت انس ذالنَّهُ سے بدروایت ہے کہ آپ نے فرمایات ایّنکاس إِنّدي إمَامُ کُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنِّي أَرَاكُو مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي مِعْنَ اسَ أَمِيل میں تمہارا امام ہوں مجھ سے پہلےتم رکوع اور سجدے میں مت جایا کرو میں تم کواپ سامنے اور پس بیشت سے دیکھتا ہوں۔ عینی شرح بخاری میں مجاہد سے منقول ہے کہ بید آپ کاپس پشت ہے دیکھنا کچھ حالت نماز ہی سے مخصوص نہتھا بلکہ تمام اوقات میں پس بیت ہے و کیھتے تھاور ریاس بیت سے دیکھنا آپ کی خصائص سے ہے آپ کی ملکیں ' دراز اور خوشنما اور بنی تبلی اور خوبصورت آلایش سے پاک تھی۔ آپ کی بنی آ مبارک پرایک نور ذرا بلندر ہتا تھا دور ہے دیکھنے دالا اس کو نبی کی بلندی سجھتا تھا اور آپ کے رخسار زم اور پر گوشت نورانی منے نداس قدر چھولے ہوئے کہ بدنما ہول ندایے د بے ہوئے کہ عیب دار سمجھے جائیں دہن سمبارک بڑا تھا نہ بدنما فراخ۔آپ کے لیے (۱) انوار محدید (۲) اور کیا سیلی نے کہ بارہ ستارہ دیکھے تھے (۳) ترفدی (۴) انوار محدید (۵)

\_;دررسائل ميلادالنبي منطقة ليزا (جلدوهم) = ٢٠٠٧ مبارک نہایت خوبصورت اور انسب تھے۔ چنانچ طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ رمول الله مطفي الله كالبيام الله كے بندول سے احسن تھے آپ كے دندان شريف مفیدادر چیکدار تصان میں ذرا کشادگی تھی۔ کلام کرتے وقت ان سے نورسا نکلتا معلوم مِوتَا تَهَا خِيْرَ مْرَى مِينَ إِذَا تَكَلَّمُ رُوىَ كَالنَّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاكُ - بيت

حرف از دمان دوست شنيدن چه خوش بود

یا از دمانِ آ نکه شنید از دمانِ دوست

اورانوارمحریہ میں ہے کہ ابی قرصافہ کی والدہ اور خالہ نے ان سے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے منہ سے نورسا فکلٹا تھا۔ آپ کا چیرہ گول ذراطول ساتھا اس كاتعريف مين كالْقَامُ ولَيْلَةَ الْبَدُد وارد ب يعنى جيها چود بوي رات كا جا نداور دارى وغيره مين بدلفظ آئے مين أوْ رَأَيْعَهُ وَلْتَ الشَّهْ مِنْ طَالِعَةٌ لِعِنِي الرَّوان كود كِيمَا تو كبتاكة قابطلوع كررما بمسلم شريف مين بكه جبآب مسرور موت تح آپ کے چبرے میں د بواروں کاعکس معلوم ہوتا تھا۔ابن عسا کرنے روایت کیا ہے كرحضرت عا كشهصديقه وخالفها كي ايك مرتبه سوئى اندهيرے ميں گر گئي اور ملتي نہيں تقى جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چرے مبارک کے نور کی شعاع سے وہ حضرت عائشہ والتھا كول كى آپ كى زبان نہايت نصيح اورشيرين تھى أن پ فرمايا كرتے تھے كه مین تمام عرب سے زیادہ قصیح ہوں اور فی الواقع اہل جنت محر کے لہجہ میں باتیں کریں سب ایک باپ کے بیٹے ہیں اور ایک شہر میں پرورش پائی ہے آپ عرب سے ایسی زبان میں کلام کرتے ہیں کہ ہم اکثر نہیں جھتے ہیں آپ نے فرمایا کداللہ بزرگ و برتر فے میری تادیب کی اور میری تادیب بہت اچھی ہوئی اور بنی سعد بن بکر میں میں نے (۱)انوارمحريه(۲)مواهب لدنيه

یرورش پائی۔ آپ بڑے خوش الحان تھے حضرت الس مخافظہ سے روایت ہے کہ فرالا رسول اللہ طلخ ہو نے کہ اللہ تعالی نے ہرا یک نبی کواچھی صورت اور خوش کمن کے ساتھ مبعوث فرمایا آپ کی آ واز سب سے زیادہ دور پہنچی تھی۔ چنا نچہ حضرت عا کشہ ڈٹاٹھا سے روایت ہے کہ آپ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے اور فرمایا کہتم سب بیٹے جاؤا اس آپ کی آ واز کوعبداللہ بن رواحہ نے بنی غنم میں اپنے مکان میں سنا۔ وہیں آپ کارشالا کو تعمیل کیلیے بیٹھ گئے آپ اکثر ساوقات تہم فرماتے تھے اور بھی ہنتے بھی تھے جب آپ ہنتے تھے تو ویواریں موثن ہوجاتی تھیں۔ آپ کی ہنمی تھیمیں فہتے ہیں تہ جی کے جب

ف- بلندآ واز سے رونا بصرى كى علامت ہے اور قبقهد ماركر بنساسفا ب کی دلیل ہےاس لیے آپ ان نازیبا خصائل ہے مبر اتصالعاب دہن آپ کا ہرورو کی دوا تھا جیسا کدمن بعض الوجوہ مذکور ہو چکا ہے۔ چنانچے مہل کیمن سعد سے روایت ہے کہ آپ نے جنگ خیبر میں فرمایا کہ البتہ کل کومیں ایسے مخص کونشان دوں گا کہ وہ اللہ اوراس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور خدائے تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا جب مج ہوئی اور آ دی آئے ہرایک بدامید کرتا تھا کہآ پ وہ فتح مندی کا نشان ہم کوعنایت فرما ئیں گےآ پ نے فرمایا کہان کو لا وُجب حضرت على خالفيمًا حاضر ہوئے تو آپ نے ان كى آئلھوں میں اپنالعاب دہمن لگایا۔ای وفت ان کی آ تکھیں اچھی ہوگئیں گویا کہ پچھ تکلیف تھی ہی نہیں۔آپ نے حضرت انس محیزانیم کے گھر کے کنوئیں میں اپنالعاب دہن ڈال دیا تھاوہ ایساشیریں ہوگیا کہ دینہ میں اس سے زیادہ شیریں کوئی کنوان نہیں تھاریش مبارک آپ کی سیاہ (۱) انوارمحديه (۲) مواهب لدنيه (۳) انوارمحديه (۸) انوارمحديه (۵) مواهب لدنيه (۲) انواد محريه(2) مارج العوة

يادررسائل ميلا دالنبي مشكِيَّة في (جلددوم) 🚅 ۳۰۹ اور تنجان تھی آپ کی گردن شریف نہایت خوبصورت اورسفید تھی کہ جیسے جاندی کی ہوتی عِكَانًا عُنقُهُ والديق فِضَة حديث مين واردبوست مبارك وراطويل اورجور تمام اعضا ولطيف كينهايت قوى اورمضبوط تضاورآب كي تقيلي كشاده اور ملائك اور رگوشت تھی بخاری میں انس بناللہ سے روایت ہے کہ میں نے حرمیا ور دیاج کورسول الله عصفين كالتحميل سے زيادہ ملائم نہيں يايا آپ كى دست مبارك مين خنكى اور خوشبو تھی۔ چنانچانوار محدید میں بزید بن اسود سے منقول ہے کہ کہاانہوں نے کہ مجھ کورسول الله يضيك في إنام ته يكر اياميس في اس كوبرف سے زيادہ شخد ااورمشك سے زيادہ خشبوداريايا\_آپ كى انگليال سيدهى اورخوش نمانهايت زيباتھيں ان كامعجزه ثق القمر اوران سے پانی کا جاری ہونا ان شاء الله معجزات میں آئے گا آپ کی بغلیں سفید اور ان كالبينة خوشبودار تفا- چنانچها نوار محربه میں حضرت انس خالفی سے روایت ہے كه میں نے رسول اللہ مطاق مین کی دعامیں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا اور میں نے آپ کے بغلول کی سفیدی دیکھی اور برزار نے بنی حریش کے ایک شخص سے روایت کیا ہے کہااس مخف نے مجھ کورسول اللہ ملتے تاتی نے اپنے جسم اطہرے لگایا۔ آپ کی بغل کا پسینہ مجھ پرگرا۔اس کی خوشبوشل مشک کے تھی اورا نوار محدیہ میں لکھا ہے کہ آپ کی بغلوں کا غیر متغیراللون ہونا آپ کے خصائص سے ہے۔آپ کے دوش مبارک بڑے تو ی اور مفبوط تھے آپ کا بسینداسرارالہی کا گنجینہ فراح اور خوبصورت تھااور شرح صدر کی آپ كومعنوى نسبت تقى سينه سے ناف تك ايك باريك خط بالوں كانمودار تعاشكم مبارك مان سینے ہموار گویا سفید کی کاغذ کے شختے تدبہ تدر کھے ہوئے ہیں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے بیضہ کے موافق کچھ گوشت ابھرا ہوا تھا۔اس کومُبر نبوت کہتے ہیں اوراس گوشت کے گردیکھ بال اور تل جمع ہو گئے تھے اس اجتماع سے (١) دارج الدوة (٢) دارج الدوة

پاردرما با بیادہ بن سے دارہ ہوں ہے ۔ انوار مجر پیمیں معاذ زلائھ سے روایت ہے کہ مجھ کو آپ نے ایک سفر میں اپنے ہمراہ ایک جانور پرسوار کیا۔ میں نے ہرگز آپ کی جلد سے زیادہ کسی شے کو ملائم نہیں پایا۔ آپ کی خوشبومشک اور عزر پر غالب تھی چنا نچہ امام احمد عراضے ہے نے حضرت انس زبائھ سے روایت کیاہے کہ کہا انہوں نے کہ میں نے آپ کی خوشبوسے زیادہ بھی کوئی خوشبومشک اور عزر کنہیں سو تکھی۔

> درال زمین که نسیم وزد زطرهٔ دوست چه جائے دم زون نافہائے تا تاریست

جس راستہ کوآپ تشریف لے جاتے تھے اس میں سے خوشبو آتی تھی لوگ جان لیتے تھے کہ آپ اس راستہ سے تشریف لے گئے ہیں آپ کا پسینے ورتیں بجائے عطر کے استعال کرتی تھیں۔ چنا نچہ اس کامفصل حال کتب احادیث میں مرقوم ہے مدارج میں لکھا ہے کہ گل سرخ آپ کے بسینہ سے پیدا ہوا ہے آپ کے جسم اطہراور جامة شريف ريكهي نهيل بين كفي كول كمهي غلاظت يربعيها كرتى ہے۔ جبآپ تضا حاجت فرماتے تھے تو زمین شق موجاتی تھی اور بول کو براز کو پوشیدہ کر لیتی تھی اور وہاں سے خوشبوآتی تھی ام ایمن ایک مرتبہ آپ کا پیٹاب کہ برتن میں رکھا ہوا تھا دھو کے سے پی گئی چوں کہ اس میں بد بووغیر ہنہیں تھی لابذا اس نے مطلق نہ جانا کہ یہ پیشاب ہ آپ نے جب بیقصہ سنا تو فر مایا کہا ہے ام ایمن تیرا پیٹ اب بھی نہیں دیھے گا۔ شامی میں لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر پر الشیابہ نے فرمایا ہے کہ حضور ملتے آیا ہے کے فضلات کی طہارت پر بہت دلائل ہیں اور ائمہ رٹی انتہامی نے آپ کے فضلات کا پاک ہونا آپ کے خصائص سے شار کیا ہے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ کا بول و برازنجس نہ قا۔امام ابوطنیفہ عطائی کا یمی فرہب ہے جیا کی شرح بخاری میں ہے۔آپ ک (۱) انوارمحريه (۲) مواجب لدنيه

بعض روایات کےموافق کلمہ طیبہ کی تحریراور بعض روایات کےموافق تَہ وَجَہ ہُ حَیْہے یُ شِنْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُورٌ كَتَح رِمعلوم موتى تقى يعنى جس طرف جابرخ كرلي شک مدد کیا گیا ہے گریتے ریس ارباب سر کے فزدیک ہیں محدثین کوان سے اقتال نہیں۔آپ کی مبارک پشت خوب صاف اور سفید تھی۔امام احمد کیجی سے محرش معلی ے روایت کیا ہے کہا انہوں نے کہ رسول الله مطفے مَیناً نے رات کو جعر اندے عمرہ کیا میں نے آپ کی پشت مبارک کودیکھا گویا جا ندی کا مکرا گداختہ ہے (ڪَانَّه 'سَبِيْڪَةُ نِحَّيةٍ) آپ کے قلب شریف سے شق صدر کے وقت شیطان کا حصہ کہ وہ ایک منجمداور سیاہ خون کا تکڑا تھا دور کیا گیا تھا آپ کے دل میں بہت رحم تھا بخاری اورمسلم میں ہے کہ جوآ دمیوں پر حمنیس کرے گا اللہ اس پر دھمنیس کرے گا اور تریذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمٰن اپنارحم کرے گائم رحم کروز مین والوں پرآسان والا تم پررم کرے گا اور ترندی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بدبخت سے رحت دور کی جاتی ہے یعنی اس میں رحم نہیں ہوتا ہے سونے میں اگر چہ آپ کی چشم ظاہری بندر ہتی تھی مگر آپ کادل بیدارر ہتاتھا۔ سونے سے آپ کا وضوئیس جاتا تھا۔ آپ کی پنڈلیاں نیچ سے باریک کاورخوش نماتھیں قدم مبارک آپ کا چلنے میں خاک سے اونچا رہتا تھا انگوٹھے کے پاس کی انگلی انگوٹھے سے ذرا بڑی تھی چلنے میں آپ کے قدم شریف کا تقش يقر برمرتهم موجا تاتها بيت

بر زمینے کہ نشانِ کف پائے تو بود سالہا بوسہ گیہ اہلِ نظراں خواہد بود

آپ بڑے تیز رفتار تھے حضرت ابو ہریرہ فٹائٹڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیجی آنے نیادہ میں نے کسی کوتیز رفتار نہیں پایا۔ آپ کی جلد مبارک زم تھی جیسا کے (۱) انوار محدیہ(۲) بیآپ کی خصائص ہے ہے(۳) مدارج اللوۃ (۴) سیرۃ طبی

#### (دیگر)

شَبْيِهُكَ بَلْدُ اللَّيْل بَلْ أَنْتَ أَنْوَرُ وَوَجْهُكَ مِنْ مَاءِ أَلْمَلَاحَتِ أَزْهَرٌ

رو دو دو دو دو در و در ه فشلتك كافور وربعك عنب وَحُمْسُكَ يَاتُونُ وَبَاتِيْكَ جَوْهَرُ

> فَهُا وَلَكَتْ حَوَّاءُ مِنْ صُلْبِ آدَمَ وَلَابِجَنَانِ الْخُلْدِ مِثْلُكَ اخَرٌ

ثَلَاثَةُ أَضُو آءٍ تَضْنِيُ مِنَ السَّمَاءِ وَفِيْ سَرِّ قَلْبِكَ مِثْلُهُنَّ مُصَوَّد

فَأُوَّلُهُ شَمْسٌ وَثَالِيه كُوحَتُ وَكُالِثُهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وود و وو د و درد علوم نجوم القلب والعقل شمسه وُمُعْرَفَتُ الرَّحْمَٰنِ بَلْدُ مُنَوَّرُ

إِمَامِي حِتَابُ اللهِ وَالْبَيْتُ قِبْلَتِي وَدِيْنِي مِنَ الْأَدْيَانِ أَعْلَىٰ وَأَفْخَر

شَفِيْعِيْ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهُ غَافِرِيْ وَلَا رَبِّ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبُرُ اللُّهُمُّ صَلِ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ

يناوررسائل ميلاوالني مشيئة (جددوم) = ٣١٢ طاقت کا بیرحال تھا کہ صحابہ وکٹی ہے جین باہم ذکر کرتے تھے کہ آپ کوئیں مرد کی طاقت دی گئی ہے اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔انوار محدید میں ہے کہ آپ کو چالیس مرو کی طاقت عنایت ہوئی تھی جب کہ جنت کے ایک مرد کی طاقت دنیا کے سومردوں کے برابر ہے جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے تو بمو جب روایت اوّل آپ کی قوت دنیا کے تین ہزار مردول کے ہرا ہر ہوئی اور بہو جب روایت دوم چار ہزار مردول کے ہرا ہم ہوئی مواہب میں ہے کہ آپ کواحتلام بھی نہیں ہوا آپ کی عقل تمام جہان سے زیادہ تقى - چنانچە عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ عقل کے سوجھے تھے ننا نویں جھے عقل آپ میں تھی۔غرضیکہ آپ کو جناب حق سجانہ و تعالی شانہ نے شکل وشائل میں طاہراو باطنأاليا پيدا كياتها كهآپ جيسا كوئي بيدا موااورنه مو\_

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كُمَّا كَانَ حَقُّهُ لَا يَعِد از خَدا بزرَّكَ تونَى قصه مختمر

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدِ الْبَشَرِ مِنْ وَجُهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَدُ نَوْرَ الْقَمَرُ

# قطعات سبعه بطرز جدید یعنی چهارده اشعار بطورتمهید

معتبر ہوں مگر ہر ایک روایت کی رُوات

خالصاً للله بيه نامه ميرا مكتوب مو كياعجب باس كے باعث اپني موجائ نجات

سیا ہبہ، اس کو بہ کچھ مطلوب ہو گر سوائے مصطفیٰ دل کو نہ کچھ مطلوب ہو

پھر تو یہ اپنا بیاں ہر مخف کو مرغوب ہو

جو نے اس کو پڑھے صلِ علی از فرطِ شوق مجروں کا حال یا رب اس طرح مکتوب ہو

> معجزاتِ مصطفیٰ س کر کے قدی شاد ہوں اور قلوبِ اہل حق اس ذکر سے آباد ہوں

گر مدد ہو نطق کو از بارگاہِ ذوالحِلال ہو بیاں شیریں میرا اور سامعین فرہاد ہوں

رتو ذکر نبی سے ہو زباں ہاتف مثال اسکامژدہ س کے آئیں وجد میں سب اہلِ جال

اور تیری رحمت سے مولا میرا الیا حال ہو جب سنوں اس کا بیان این خودی ہو یا مال

شور بختی دور ہو اور دل میں ہو نوبر تام اور زبال سے روز وشب جاری رہے احمد کا نام

دردِ ہجرِ مصطفیٰ سے دل میرا رنجور ہو ہووے الا اللہ یا رب آخری اپنا کلام

## بيان معجزات آن سرور كائنات عَليْنَالْ الله

جاننا جاہیے کہ منکرین کے معارضہ صریحی یا غیرصریکی کے باعث منجانب اللہ نی سے الی خلاف عاوت امر کے ظاہر ہونے کو کہ منکرین باوصف حرص و کوشش ای امریااس کے مثل کے صادر کرنے پرکسی طرح قدرت نہ پاسکیں مجزہ کہتے ہیں نبی کے قول کے تصدیق اور رسالت کے دعوے میں صدق و کذب کی تمیز کیلیے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے معجزہ نبوت کی علامت ہے۔ انوار محربیہ میں آپ کے خصائص اور مجمزات کی شارتیں ہزار بیان کی ہے اور پیخ جلال الدین سیوطی مططیعیے نے ایک کتاب مجزات کی بیان میں مستقل لکھی ہے بہرنوع کل مجزات کا اس مختصر رسالہ میں درج کرنا مجھ جیسے نا قابل سے بہت دشوار ہے للبذا بامید ثواب چند مجرزوں کے لکھنے کا نظام اوراس بیان پر کتاب کوتمام کرتا ہوں۔امید کہ ذوق وطرب سے سینہ مجر پور مواور فیضان من أنزل الله القران سے ول معمور موسوق لقاءرسول میں ول كوب قراری ہواور ہرتارنش سے نغمہ تو حید باری ہوتا ئیدین دانی ہمر کاب ہوتا کہ لغویان سے اجتناب ہوسوا دویدہ حورتح برسطور کیلیے آئے اور شاخ طولیٰ سے قلم تر اشاجائے۔ اوراق سدره کی ایک مجلد کتاب مو-اس میں کھے تحریر معجزات جناب مو-

یادررمائل میلادالنی مظاریم (جددرم) = ساس الله الله و اله و الله و الله

ف رتنى ميں حضرت عائشمديقة والعجاس روايت ب كرسول الله منظرة خواب کے وقت اپنی حفاظت کیلیے پہرہ رکھا کرتے تھے جب بیر آیت نازل ہوئی آپ نے پہرہ والوں سے فرمایا کہ اب تم جاؤ تہمارے پہرہ کی کچھ حاجت نہیں كيول كرالله تعالى في خودمحافظت كاوعده فرمايا ب(٤٧) آلمد ٥ غُلِبَتِ الرَّوْمُرُ فِي أَمْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ، غَلَبَهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِيْنَ لِعِنْ مَعْلُوب اوگاروم قریب زمین میں اور وہ بعد مغلوب ہونے کے پھرعنقریب نالب ہوجائے گی چندسال میں سومطابق اس بیشینگوئی کے واقع ہوا قصداس کا اس طرح پر ہے درمیان ردمیوں اور پارسیوں کے پچھ جدال وقتال ہوا اور فارسیوں نے پچھ ملک رومیوں سے م کرلیا تھا۔ چوں کہاس زیانہ میں بادشاہ روم نصرانی اوراہل کتاب تھا اور شاہ فارس مجوی تھا۔ جب اہل کتاب کے مغلوب ہونے کی خبر کفار مکہ کو پینچی تو بہت خوش ہوئے ادرای جنگ ہے اپنے لیے اسطور پر فال نیک حاصل کی کہ جس طرح رومی اہل کتاب فارسیوں سے کہ بے کتاب میں مغلوب ہوئے ہیں اس طرح ہم جب اہل اسلام سے كسير بھى الل كتاب بيں بجنگ مقابل ہوں كے توغلب يا كيں كے چوں كداس مقوله كفار سائل اسلام کورنج ہوااس لیےاللہ جل جلالدنے مسلمانوں کی تسلی کیلیے ہے آیت کریمہ

یادررسائلِ میلادالنبی منظائیم (جدددم) = ۱۳۱۷ مسلط داری المحکم المدد اے فیض ربی تاکہ جاری ہو قلم اور نامِ پاک حضرت ہو دل پر مرشم اور نامِ پاک حضرت ہو دل پر مرشم پاک حضرت ہو دل ہو مرشم پھر عجب کیا ہے کہ مجھ کوخواب میں ارشاد ہو

لکھ ہمارے معجزے حامی تیرے بنتے ہیں ہم جسم اپنا جس گھڑی ہو مشتر زیرِ کفن ہول جدا سب اقرباء و دوست اور اہلِ وطن

> قبر میں تمثالِ حفرت و کھھ کر دل باغ ہو جب میں جانوں گا کہ عالی بخت ہے نور الحن

آپ کا سب سے افضل اور عمدہ مجمز ہ کلام اللہ شریف ہے اور اس کلام پاک کا اعجاز چند طرق سے ہے مجملہ ان کے ایک (۱) میر کہ کلام مجز نظام کا باعتبار فصاحت و بلاغت مججزه ہونااظہر من انقتس ہے باوصف اس بات کے کہ آپ چھن ای تھے اور الل عرب ایسے سے اور بلیغ تھے کہ قصا کہ طویلہ اور خطب عظیمہ فی البدیمہ لکھ دیناان کے نزد يكادني بات تقى -آب في المجمع فصحاً مين فأتوا بسورة من ميثيله كالعلال كا ( قر آن جیسی ایک سورة تم بھی تو بنا کرلاؤ دیکھیں کیے قصیح ہو ) باوجوداس قدر <del>تھی</del> اور بليغ ہونے كے كوئى شخص مثل إنَّا أَعْطَيْناكَ الْكُوثْدَر كى عبارت نه بناسكا اورآج مك كوئى مخالف كلام الله كے مقابله كى تاب نه لاسكامية هجزه كلام ياك كادان الله الله الله الله الله الله رب گا۔ جناب قاضی عیاض ورنسے پینے کتاب الشفاء بعریف حقوق المصطفی میں لکھا ہے کہ کلام مجید میں باعتبار بلاغت۔سات ہزار سے پھے زیادہ مجزے ہیں۔ال برآ شوب زمانہ میں بعض بجال نے جو کلام الله شریف کی قصاحت میں زبان ملاق ا علماء حقانی کے مقابلہ میں الی منہ کی کھائی کہ دوبارہ پھر ہوش نہ آئی (۲) دو پیش کلام الله شریف بداعتبار سجی پیشینگوئی اورخبرآینده کے بھی معجزہ ہے قرآن شریف میں ہے

نازل فرمائی چنانچہ اسال کے اندرروی فارسیوں پرغالب آئے۔

ف بعض مفسرین نے تکھا ہے کہ جس روز غزوہ بدر میں اہل اسلام نے کار قریش پرفتے پائی ای روز رومیوں سے فارسیوں نے شکست فاش کھائی چنا نچہ جرئیل الیا نے آنحضرت طفق آنے کا سی کی خبر پہنچائی جیسا کہ جلالین وغیرہ میں فہ کور ہے (۵) اُسُلُ اِن کھائٹ لکھ الگاڈ اللا خورة عند کا الله خالصة مِن دُونِ النّاس فَتَمَنّوا الْمُوْتَ إِنْ گُنتُد صَارِقِیْنَ وَکَنْ یَتَمَنّوہُ اَبْعاً بُعاَ اللهِ عَالِصَة آیْدِیْهِد وَالله عَلِیْهِ بِالظّلِمِیْنَ ایش اے محمد طفق مَنْ یَتَمَنّوہ اُبْعالَ بُعالَ الله عَلَیْ مِن اور آ دمیوں کے خاص تہارے اے محمد طفق مَن یَت ہود سے کہدو کہ اگر الله کے پاس سوائے اور آ دمیوں کے خاص تہارے ای لیے دار آخرت ہے تو تم موت کی آرز وکروا گرتم این اس قول میں سے ہو۔

ف\_ يبودزعم كرتے تھے كەاللەتعالى كے پاس دارآ خرت سوائے اوروں كے ہمارے ہی لیے ہے اس لیے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اگران کا پہول سیجے اور سیا ہے تو ان کو چاہے کہ موت کی آرزوکریں کیوں کددار آخرت میں بعدم نے کے انسان جائے گا پھراللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز موت کی خواہش بوجہان عملوں کے نہ کریں گے کہ جوانہوں نے کیے ہیں اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے بینی یہود چوں کہ اپنے برے اعمال سے واقف ہیں اس لیے وہ اپنے اعمال کی مکافات سے ڈرکر موت کے خواہش مندنه جول کے۔القصداس آبیکر بمدمین رب العالمین نے خبر دی ہے کہ بہود موت کی ہر گر خمنا نہ کریں گے سومطابق اس کے واقع ہوا۔ باوصف اس امر کے کیمٹی موت الزام مخالف كيليے ايك مهل امرتھا مگر جب بير آيت آنخضرت نے يہود كے سامنے پر هی تو کوئی بھی ان میں ہے متمنی موت نہ ہوا (۲) ابن حبان نے سفینہ ہے روایت کا ہے کہ آنخضرت نے معجد تقمیر فر مائی اور ایک پھر بنائے مسجد میں رکھا پھر آپ نے حضرت ابو بمرصدیق فنانشؤ سے فرمایا کہتم اپنا پھر میرے پھر کے پاس رکھواور حضرب عمر فاروق بٹائٹھڈ سے فرمایا کہتم اپنا پھر ابو بکر کے پھر کے باس رکھواور حصرت عثمان گگ

ف-آپ نے خطبہ کی حالت میں فر مایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرخ سرخ نے دویا تین مرتبہ میرے اپنی چو کچ ماری ہے۔ اس کی تعبیر سوائے اس کے اور پچھ نین کہ میری موت قریب آپیجی اور آپ سے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں نے توریت سے معلوم کیا ہے کہ تمہاری عمر کے صرف تین دن باقی رہے ہیں فر شیکہ حضرت عمر زلائے ذکو اپنی وفات کا پورا یقین ہوگیا تھا۔

بازاً ن مست بمتان سرِ پیاں دارد ساقیا جیست گر پرشدہ پیانۂ ما القصہ ابولولو فیروز نام مغیرہ بن شیبہ کے غلام نے کہ حضور طفی آیا نے اس کے خلاف طبع بمقتصائے عدالت جبلی ایک حکم صادر فرمایا تفاصبح کی نماز میں آپ کے زخم (ا) یکل حال دوسة الاحباب میں ندکور ہے

آپ کارلیش مبارک برآ یاادرای صدمهی آپ شهید بوع۔

ف۔ جناب سیدنا رسول الله الله الله علي تا الله على خالفة كوائي شہادت کا ایسامفصل حال معلوم تھا کہ اس رات میں کہ جس کی صبح کواین مجم نے آپ کے تلوار ماری ہے کئی بار حضرت علی بٹائٹنڈ نے نکل کرآ سمان کود یکھااور پیفر مائے تھے کہ واللهزيس نے جموثی بات كه اور نه مجھ سے جموثی بات كهي كئي بيتو وي شب ہےكه جمى كالجھے وعدہ تفالکھا ہے كہ محر كے وقت كچھ بطيس آپ كے سامنے چلانے لگيس لوگوں نے ان کو ہا تکا آپ نے فرمایا کدان کوچھوڑ دو کہ بینوحہ کرتی ہیں ادرایک بار مفرت على والنو سے كدوه كوف كے منبرير سے اس آيت كے معنى ليو چھے مِن الْمُوْمِينيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بُنَّكُوا تَبْدِيلًا كَيْهِمَ وَيُمومنون مِين سال عاليه بين كانبون في جس بات كالله ع عبد كيا تفااس كو يورا كيا اوراس ايخ عبداور بات كوسيا كرديا (يعنى عبد كيا تفاك لایں گے کہ خبید ہوجا کیں گے ) بعض ان میں سے اپنا کام پورا کر چکے ہیں یعنی شہید ہو چکے ہیں اور بعض شہادت کے منتظر ہیں نہیں بدلا انہوں نے کسی طرح کا بدلنا حضرت على كرم الله و جهه نے اس آیت كوس كر فر ما يا كه بيرآیت ميرے اور ميرے بچيا حمز ہ زاللغة ادرمیرے بچازا د بھائی عبیدہ بن حارث کی شان میں نا زل ہوئی ہے سوعبیدہ ادر حمزہ تو لغاابنا كام اورعهد بورا كريج بين ليني عبيده جنگ بدر مين اور حمزه جنگ احد مين شهيد ہوئے اور میں منتظر ہوں شقی ترین اس امت کا میری داڑھی کومیرے سر کے خون سے المين كرے كاابيا اى مجھ سے ميرے حبيب ابوالقاسم محد مصطفىٰ مطفیٰ في الله الله عبد كيا ہے الیک بار حضرت علی فطانفظ کی خدمت میں ابن سمجم سواری ما تکنے آیا۔ آپ نے اس کو مواری عنایت فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ میہ میرا قاتل ہے لوگوں نے عرض کیا

\_ نا در رسائلِ ميلا دالنبي مِنْفَاقِيَّةٌ (جلد دوم) = ۳۲۰ \_\_\_\_ کاری لگائے اس وقت آپ سے کی نماز میں سورۃ پوسف پڑھتے تھے آپ کے باؤں او لغرش مولى -آپ كى زبان سے يه آيت لكى وكان أمْرُ اللهِ قَدْراً مُقَدُوراً اوران قاتل بدسرانجام نے بارہ یا اٹھارہ آ دی اور زخمی کر کے اپنے آپ کوخو ڈلل کیا ٹُکھ ماڈ کھٹ جَهَنَّمَ وَبننسَ البههاد اورحضرت عمَّان والنَّهُ كن شهادت كا قصم شهور ب كم بلوائيل نے ان کوشہید کیا تھا بلکہ آنخضرت مشتری نے یہاں تک خبردی تھی کہ اے عثمان توسورہ بقر پر هتا مواتل كياجائے گاور تيراخون اس آيت ير فَسَيْتُ فِيْتُهُمُ اللَّهُ يُرِّكُ عِلْ چنانچدا بن عباس سے حاکم نے مشدرک میں یہی مضمون روایت کیا ہے اور ابن الجا داؤد اور دیگر محدثوں نے روایت کیا ہے کہ اس آیت پر آپ کا خون گراہے اور بعض بزرگان نے اس پرآپ کےخون کااثر دیکھاہے جیسا کتفسیرعزیزی دغیرہ میں مرقوم ہے۔ ف-تر مذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَصْفَعَا لِيْهَا نِهِ الكِ فَتَنهُ كَا ذَكُر كِيا اور حضرت عَثَان بْنَاتُنُو كَالْحُر فْ اشَارِه كر كفر مايا كه بيال میں بے گناہ مارے جائیں گے سومطابق ارشاد حضور پرٹور مشکھی آن کی شہادت کا ظہور موا(٨) امام احمر نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول الله مطفطة فيا نے حضرت علی والله علی الله علی الله علی الله علی فرمایا کہ چھجانے ہوکہ پہلی امتول میں سب سے زیادہ کون شقی تھاادراس امت میں کان ہے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔آپ نے فرمایا کہ بدبخت ترین بہی امتوں کا وہ مروسرخ رنگ قوم شمود کا تھا کہ جس نے ناقتہ الله کی کونچیس کاٹ ڈالی تھیں (لیعنی قدار مین سالف)ادر بدبخت ترین اس امت کا و پخض ہے کہتمہارے سریرتلوار مارے گا یہال تک کددار هی تمهاری خون سے رنگین موجائے گی اور تم اس تلوار سے شہید مو گے۔الا حدیث میں آپ نے خبر دی ہے کہ حضرت علی بٹالٹنڈ کا قاتل ان کے سر پر تلوار مارے اور داڑھی خون سے رنگین ہوجائے گی اور اس سے شہید ہوں گے سومطابق اس کے دالی ہوا کہ عبدالرحمٰن ابن سمجم خارجی نے صبح کے وقت آ پ کی بیشانی پرتلوار ماری اورخوان پ<sup>ہر</sup>

الْعُظْمَةُ لِللهِ الْوَاحِيدِ الْقَهَّادِ السَّآكَ مِن بِيجِيبِ بات تَقَى كَه يَقِرون كوجلاتي اور پہاڑوں کو گلاتی تھی اور درختوں کواس سے کچھ صدمتہیں پہنچا تھااس کی روشن سے اہل مدیندرات میں مثل دن کے کام کرتے تھے اس کی روشنی مکداور بھری میں اور تیامیں ربیهی گئی سیّد سمنهو دی نے کتاب خلاصة الوفا با خبار دارالمصطفیٰ میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب الى دیار انحوب میں اور ترجمہ مشکلوۃ میں بھی اس کا وال لکھا ہے اور جمال مطری مورخ مدینہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تخص نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اس آ گ کی طرف اپنا تیر دراز کیا اس تیر کے پرفوراً اس آ گ نے جلادیے اورلکڑی بحال خودسالم رہی قرطبی نے لکھاہے کہ اس آگ سے شیم بار دمدینہ طیبه کی طرف آتی رہی اور شیخ نے لکھا ہے کہ ایک پھر آ دھا حرم میں تھا اور آ دھا خارج ازحرم تھا۔جس قدرحرم میں داخل تھاوہ اس آ گ سے محفوظ رہااور جوحصہ حرم سے خارج تمااس کوآ گ نے گا دیا (یہال سے حرم مدیند طیب کا شرف جاننا جا ہے ) اور امام تسطلانی بران پر نے کہ اس زمانہ میں تھے اس آگ کے بیان میں ایک مستقل رسالہ مسمى جمل الايجاز في الاعجاز بنارالحجاز لكھاہاورلكھاہے كستائيسويں رجب ١٩٣٠ ج یوم یک شنبہ کوفرو ہوئی۔بعض مورخ بیان کرتے ہیں کہ وہ آگ تین مہینے تھہری۔ غرضيكه مورخين كااختلاف ب لكھا ہے كہ قاضى اور امير مديندابل مدينہ كے سأتھ جمع ہوکر تضرع اور زاری میں مشغول ہوئے رو مظالم اور اقرار حق میں لوشش کی اور بروسيآ زاد كيےاورشب جعداورشنبه كوسب الل مديند معه عيال واطفال حرم ميں حاضر ہوئے اور ہر ہندہر ہوکر جمرے شریف کے گر دنہایت عاجزی اور زاری کی ۔ حق سجانہ تعالی شانہ نے اس آ گ کا رخ شال کی طرف پھیر دیا۔ صحیحین میں کے صدیا سال اس آگ کے ظہور سے پہلے کی تالیف ہیں اس پیشینگوئی کا درج ہونا اور پھر بعینہ پیشینگوئی كمطابق واقعهوناآب كصدق نبوت بركامل جت باكلهُ مَّ صَلَّ عَلى

ينا در رسائل ميلا دالنبي مينفي مين (جلدوم) = ٢٣٢٢ \_\_\_\_\_ كه آپ اس كوكيون نبيس قل كر دالتي آپ نے فرمايا كه پھر مجھے كون قل كر سے گاھا فَى الصواعق (٩) صحیحین میں ابو ہریرہ ذخالننڈ سے روایت ہے کہ جناب سیّدنار سول الله مَشْعَاتِيمَ نِهِ فَرِمايا كَداكر دين ثُريًا بِرافِكا جواجوكا تؤجمي كِي لوك فارس كے اس كوپاليں گے اور ایک روایت میں علم کا لفظ بھی آیا ہے اس حدیث میں آپ نے خبر دی ہے کہ فارس کے آ دمیوں میں سے بعض آ دمی بڑے دینداراور ذی علم ہوں گے سومطابق اس کے واقع ہوا کہ حضرت امام ابوحنیفہ وسطنے ہے کہ اولا دہر مزین نوشیرواں بادشاہ فازی سے ہیں اپنے زمانہ میں باعتبار علم اور دین فرد کامل اور وحید العصر تھے آپ کے سب سے دین محدی کو بڑا نفع پہنچا ہے اور آپ کا فیض تیا مت تک باتی رہے گا ان شاءاللہ تعالیٰ گویا کہ مصداق اتم اس حدیث کے وہی تھے اور علاوہ امام اعظم پر کیٹے ہے کے اور بھی علماء کاملین جیسے کہ رئیس انحد ثین محمر بن استعیل بخاری برنشیجیہ فارس میں گز رہے ہیں (۱۰) صحیحین میں ابو ہر میرہ ذالتیز سے روایت ہے کہ جناب سیّد نا رسول اللہ طفی کیا نے فرمایا کہ قیامت ہے پیشتر ملک حجاز میں ایک آگ ایسی نکلے گی کہ شہر بصری میں اوٹول کی گردنوں کوروش کردے گی مینی اس کی الیمی روشنی ہوگی کہ ملک حجاز ہے اس کی روشی ملک شام میں کہ شہر بصریٰ ہے وہاں پہنچے گی۔ چوں کہ اونٹ کی گرون بلند اور نمودار ہوتی ہے لہذااڈل روشیٰ گردن پر پڑے گی اور مراد آپ کی پیہے کہ اونٹ اس کی روشی میں بھرے میں راستہ چلیں گے سومطابق آپ کے ارشاد کے آخر زمانہ خلفائے عباسيه تهره المصيح يوم جمعه بعدعشاء تيسري جمادي الثاني متصل مدينه طليبه ملك حجازين وہ آ گ مثل ایک بڑے شہر کے کہ جس میں قلعے ادر کنگورہ اور بروج ہوں ۔طول میں بفقدر باره میل اورعرض میں بقدر چارمیل اور بلندی میں بفقدر ڈیڑھ قامت آ دی ماتھ دریا کے موج مارتی ہوئی اور مثل سیلاب کے چلتی ہوئی اور ما نندرعد کے گرجے ہوئے نْهايت وحشت ناك نظاره سے ظاہر مولَى أعُودٌ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَمِنْ غَضَبِ الْمَعْلَا

الدورة بي المراس المانق كم مقوله سے اطلاع دى اور آپ كواونتنى كا پنة بتلايا۔
آپ نے فر مايا ميں سه بات نہيں كہتا ہوں كه ميں غيب كی خبريں جا نتا ہوں ليكن مجھ كواللہ
تعالى نے اس منافق كے مقوله اور اس جگه كى كه جہاں وہ اونٹنى ہے اطلاع دى ہے سووہ
اونٹنى فلاں کھائى ميں ہے اور ایک درخت سے اس كی مہار الجھ گئی ہے لوگ جلدى سے
وہاں پنچے اونٹنى كو جہاں آپ نے فر ما يا تھاو ہيں الجھا ہوا پايا۔

ف محدثین نے اس منافق کا نام زید بن لصیب بروزن فعیل باللام والصاد المهمله بیان فرمایا ہے اورواضح ہوکہ عالم الغیب مستقل بالذات سوائے خدا کے اور کوئی نہیں الا نبیوں کوبطور دوی اور اولیا وک کوالقاء یا کشف یا بعضوں کوبطور دویا الصادقہ اگر کسی بات کی اطلاع ہوگئی تو اس سے بیدلاز منہیں کہ بیرصاحبان عالم الغیب حقیقی ہیں بلکہ اس ذات جل شان نہے علم حقیقی کاعکس اور پرتواہے کہ جس کوزبان شرع میں بول بلکہ اس ذات جل شان نہ ہوئی خراوی الغیب نہیں بلکہ خدانے ان کواولا خبر دی ہے پھر وہ خدا کی دی ہوئی خبر کونقل کرتے ہیں (۱۹۲) طبر انی نے روایت کیا ہے کہ عائذ بن عمر وجنگ کی دی ہوئی خبر کونقل کرتے ہیں (۱۹۲) طبر انی نے روایت کیا ہے کہ عائذ بن عمر وجنگ حین میں زخی ہوئے آپ نے ان کے دست مبارک کے اثر سے روشن ہوگئی اور وہ جگہ ہمیشہ کی سوان کی پیشانی آپ سے دست مبارک کے اثر سے روشن ہوگئی اور وہ جگہ ہمیشہ روشن دی۔

(۱۵) مسلم اورطبرانی نے ابو ہریرہ وٹائٹنڈ سے روایت کیا ہے جناب سیّد نارسول اللّه عِنْ آنے ہمجھ کو تکم دیا کہ اہل صفہ کو بلالا ؤ۔ میں نے سب کوا کھھا کیا ہمارے سامنے ایک پیالہ رکھا گیا ہم سب نے خوب سیر ہوکر کھایا اور وہ پیالہ ویسا ہی رہا جیسا کہ تھا مگر اس میں انگیوں کے نشان معلوم ہوتے تتھے۔

ف۔ صفہ دالان کو کہتے ہیں معجد شریف کے متصل ایک دالان تھااس میں فقرا محابہ کہ جن کے گھر وغیرہ نہیں تھا کہ جیسے ابو ہرمیرہ ادر سلمان وغیرہ ڈی اُنٹینیم رہا کرتے اصدق الصادقین سید المدسلین واله واصحابه اجمعین (۱۱) حاکم اور بیمق اور الوقیم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملطے آئے فابت بن قیس بن شاس بڑائی ہے فرمایا کہ تعییش کے بید گرا ہے کہ رسول اللہ ملطے آئے فابت بن قیس بن شاس بڑائی ہے فرمایا کہ تعییش کے بید گرا ہے کہ واقع ہوا عہد خلافت حضرت ابو بکم مورک مارے جاؤے سومطابق آپ کے فرمانے کے واقع ہوا عہد خلافت حضرت ابو بکم صدیق بڑائی ہیں جنگ میا مہمی کہ جو مسیلمہ کذاب سے ہوا تھا وہ شہید ہوے (۱۲) بخاری نے انس بن مالک بڑائی سے روایت کیا ہے کہ آپ نے زیداور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ بڑائی ہے کہ آپ نے زیداور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ بڑائی ہے کہ آپ وہ شہید ہوا پھر نشان لیا حضرت جعفر نے ہیں وہ شہید ہوا پھر نشان لیا دین رواحہ نے اور وہ بھی شہید ہوا اور حضور بطے ہوئے کی آسکھوں سے ہوا پھر نشان لیا ابن رواحہ نے اور وہ بھی شہید ہوا اور حضور بطے ہوئے کی آسکھوں سے ہوا پھر نشان لیا ابن رواحہ نے اور وہ بھی شہید ہوا اور حضور بطے ہوئے کی آسکھوں سے آسو جاری شے اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی آلموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی تالموار نے نشان لیا اور فرمایا کہ آخر کوا یک خدا کی تالموار نے نشان لیا این دواجہ کے اور فرمایا کہ تاری کیا کیا کہ کوار کے نشان لیا این دواجہ کے اور وہ بھی شہد کیا کی کیا کیا کہ کوار کے نشان لیا اور وہ بھی شہد کیا کیا کہ کوار کے نشان لیا کیا کیا کہ کیا کہ کوار کے خور کیا کے کوار کے خور کے کو کو کو کیا کیا کہ کوار کے کو کو کیا کے کو کو کیا کے کو کو کیا کیا کو کو کو کیا کے کو کیا کے کو کو کیا کے کو کو کیا کے کو کیا کے کو کیا کیا کو کو کو کیا کے کو کو کیا کے کو کو کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کو کیا کے کو کو کیا کیا ک

ف۔ مدینہ سے ایک ماہ یا پیچھ زیادہ راہ پرایک موضع شام میں موتہ ہے وہاں
کے حاکم نے حضور طفی آیا ہے قاصد کو آل کیا تھا۔ اس لیے آپ نے اس پر لشکر بھیجا تھا
اور زید بن حارثہ کوامیر مقرر فر مایا تھا اور ارشاد کیا کہ اگر زید شہید ہوجا نمیں تو جعفر امیر
ہوں اگر جعفر بھی شہید ہوجا نمیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں اگر وہ بھی شہید ہوجا نمیں
تو مسلمان کی کو اپنے درمیان سے امیر مقرر کرلیں سوجیہا آپ نے فر مایا تھا ویہا تک
ہوا کہ جنگ میں یہ نتینوں شہید ہوئے تب لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو امیر مقره
کیا خداو ند تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فنج دی ہوفت وقوع اس واقعہ کے آپ نے بطور
اخبار بالغیب اس حادثہ کی خبر دی (۱۳) ہیجی نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرجہ
آپ کی او مُنی گم ہوگئ آپ نے بہت تلاش کرایا کچھ پتہ نہ ملاایک منافق نے کہا کہ جمھے
آپ کی او مُنی گم ہوگئ آپ نے بہت تلاش کرایا کچھ پتہ نہ ملاایک منافق نے کہا کہ جمھے
شخص ان کے پاس وی لاتا ہے وہ او تمی کا حال کیوں نہیں بتلاتا ہے ۔ حضر سے جر پیل

تھے ابوقیم محدث نے لکھا ہے کہاصحاب صفہ پچھاو پرسوآ دی تھے اورعوارف میں لکھا ہے کہ کچھ کم چارسوآ دمی تھے اور بعض اہل تفاسیر نے چارسوآ دمی لکھے ہیں بہرنوع ایک پیالہ بھر کھانے میں سویازیادہ آ دمیوں کا سیرشکم ہوجانا آپ کے اظہر مجزات ہے ہے (١٦) اما م احمد اور بیہق نے حضرت علی خِالنَّیُز سے روایت کیا ہے کہ آپ نے عبد المطلب کی اولا د کی دعوت کی وہ چالیس آ دمی تھے اور بعض آ دمی ایسے تو ی تھے کہ ایک آ دمی سالم بکری کوکھا جائے اور سات آٹھ سیر دورھ کی جائے آپ نے قریب آ دھ سیر کے آٹا پکوایا اس میں سب نے شکم سیر ہوکر کھایا اور نیچ رہا پھر آپ نے ایک بڑا پیالہ دووھ کامنگوایا کہجس میں تین چارآ دمیوں کے پینے کے لائق دودھ ساتا تھا سب نے اس پیالہ میں سے سیر ہوکر پیا مگراس میں دودھ دیسا ہی رہا کہ گویااس میں ہے کئی نے پیا نہیں (۱۸) بخاری اور دار قطنی اور امام احمد نے روایت کیا ہے کہ آپ نے عروہ بن الی الجعد بارتی کیلیے دعابر کت فرمائی عروہ فرماتے ہیں کہتم ہے خدا کی میرایہ حال ہوا کہ میں کناسہ میں جا کر کھڑ اہوتا تھااوروا کہی تک چالیس بزار در ہم نفع حاصل کر لیتا تھااور بخاری میں ہے کہ عروہ کا بیرحال تھا کہا گروہ ٹی بھی خرید نے تھے تو اس میں بھی ان کولفع

ف۔قاموں میں لکھاہے کہ کناسہ کوفہ میں ایک جگہ ہے مولف عرض کرتاہے کہ عالبًا وہ موقع خرید وفروخت کا ہوگا (۱۸) بیہ قی اور ابن جریر نے روایت کی ہے کہ طفیل بن عمرو نے آپ سے درخواست کی کہ جھے کوئی مجز ہ عنایت ہوتا کہ میری قوم اس مجز ہ کود کھے کرائیان لائے آپ نے دعا فرمائی یااللہ طفیل کیلیے ایک نور ظاہر ہوجائے کہ اس مجر ماکود کھے کہ اس کے درمیان کہ اس کے ساتھ رہے آپ کی دعا کی برکت سے ان کی دونوں آ تھوں کے درمیان بیشانی میں ایک نور ظاہر ہوگیا پھر طفیل نے کہا کہ یااللہ مجھے ڈرہے کہ میں میری قوم بھی بیشانی میں ایک نور طاہر ہوگیا پھر طفیل نے کہا کہ یااللہ مجھے ڈرہے کہ میں میری قوم بھانے کہا کہ کاران کے کوڑے کے کنارہ پر منتقل ہوگر نہ کہے کہاں کے چیرہ پر سفید داغ ہے سووہ نوران کے کوڑے کے کنارہ پر منتقل ہوگر

آگیارات کوان کا کوژا چراغ کی مانند چیکتا تھااوران کا نام ذوالنور ہوگیا۔

ف۔ ابن عبدالبر نے ابن عباس سے اس قصہ کو فصل نقل کیا ہے اور تیم الریاض بی کھا ہے کہ اصحاب میں سے چھے خص اصحاب النور ہیں ۔ طفیل بن عمر و اسید بن تفییر اور عباد بن بیش کھا ہے کہ اصحاب بین النور ہیں ۔ طفیل بن عمر و اسید بن تفییر ہر اور عباد بن بیش کور ہے اور بعضوں کا قصہ مؤلف نے کتاب ہذا میں بھی ایک اقصہ اپنے اپنے کل پر فدکور ہے اور بعضوں کا قصہ مؤلف نے کتاب ہذا میں بھی درج کیا ہے (۱۹) معیقیب بمانی سے مروی ہے کہ میں ججۃ الوداع میں شریک تھا چھر میں وہاں سے مکہ میں ایک گھر میں داخل ہوا آ باس مکان میں موجود تھے میں نے میں وہاں سے مکہ میں ایک گھر میں داخل ہوا آ باس مکان میں موجود تھے میں نے ایک بجیب واقعہ دیکھا کہ ایک شخص بمامہ کا ایک دن کا بیدا ہوا بچہ آ پ کے حضور میں لایا آپ رسول اللہ آپ رسول اللہ ایک نے اس بچہ سے بو چھا کہ اے لڑے میں کون ہوں ۔ اس نے کہا آ پ رسول اللہ ایس نے نے اس بچہ سے بو چھا کہ اے لڑ کے میں کون ہوں ۔ اس نے کہا آ پ رسول اللہ ایس آ پ نے فرما یا کرتو نے بچ کہا خدا تجھ میں برکت کرے۔

ف\_اس الرس كومبارك اليمامدكها كرتے تھ (٢٠) بيهق في روايت كى ہے كہ اللہ كا خدمت ميں ايك اليف خفس كولائے كہ جوان ہوگيا تھا مگراس في بھى بات نہيں كاتھى يعنى پيدائش گونگا تھا آپ في اس سے پوچھا كہ ميں كون ہوں -اس في كہا كہ آپ خدا كرسول ہيں (٢١) بيهق في عبداللہ بن عبيدانصارى سے روايت كى ہا كہ آپ خدا كرسول ہيں (٢١) بيهق في عبداللہ بن عبيدانصارى سے روايت كى ہے كہ جب ثابت بن قيس جنگ يمامد ميں شهيد ہوئے -ان كوفن ميں شريك تھا جب ان كو جب ثابت بن قيس جنگ يمامد ميں شهيد ہوئے -ان كوفن ميں شريك تھا الله جب ان كو جب شابق ميں السّي قيل الله يمام كاتو وہ بر ميں كہتے تھے مُحكم كُم دُسولُ اللّهِ بران اللّهِ الرّحِيْم في محمد اللّه اللّه اللّه بران اللّه وہ السّي بران اللّه اللّ

ف۔ میں مجزہ آپ کا ہوا کہ مردہ نے زندہ ہوکر آپ کی رسالت اور حضرت عمر ٹاکٹڑ کی شہادت وغیرہ کا اقرار کیا (۲۲) طبرانی اورا بوقعیم وغیرہ نے نعمان بن بشرے روایت کیا ہے کہ جب زید بن خارجہ نے وفات پائی تو ان کی نعش گھر میں ڈھنکی ہوئی

قریب پہنچ تو ہم نے ایک الی سخت آ واز سی ہم نے گمان کیا کہ بیسارے ملک تہامہ

میں کوئی جیتا نہ بچا ہوگا۔ ہم غش کھا کر گر پڑے اور اتنی دیر بیہوش رہے کہ آپ مسجدے نماز پڑھ کراپنے مکان میں تشریف لے گئے پھر ہم نے دوسری شب ویسا ہی ارادہ کیا

جن و فت آپ ہمارے پاس پنچے تو صفا و مروہ پہاڑ آ کر ہمارے درمیان حائل ہو گئے

(۲۵) صحیحین میں انس زمانٹیزین ما لک سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آپ کے حضور

میں لکھا کرتا تھا پھروہ تخص مشرکین سے جاملا اور مرتد ہوگیا جناب افضل الانبیاءرسول

خدا مطالت نے فرمایا کہ زمین اس کو قبول نہ کرے گی۔حضرت انس خالفی فرماتے ہیں

كدابوطلحه نے مجھ سے بيان كيا كه ميں اس زمين پر پہنچا كه جہاں و چخص مراتھا ميں نے اس کوقبرے باہر برا ہوا یایا۔ میں نے لوگوں سے بوچھا کہ بیمردہ قبرسے باہر کیوں برا

ہےلوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کوئی بار فن کیا مگرز مین نے اس کوقبول نہیں کیااور ہر

باراس کو ہاہر ڈال دیتی ہے (۲۲) صحیحین مین حضرت جابر زلائنڈ سے روایت ہے کہ

حدیدین لوگ پیاہے ہوئے رسول الله مطفی کے پاس ایک لوٹا تھا آپ نے اس

ے وضو کیا اصحاب نے عرض کیا کہ سوائے اس قدریانی کے کہ آپ کے لوٹا میں ہے

ہارے شکر میں نہ پنے کیلیے یانی ہے اور نہ وضو کیلیے آپ نے اپنادست مبارک لوٹامیں

رکھا۔ آپ کی انگشت مبارک سے مانٹر چشمہ کے پانی جوش مارنے گا۔ ہم سب نے

بانی بیااوروضو کیا حضرت جابر والنیزے یو چھا گیا کہتم کس قدر آ دی تھے۔انہوں نے

فرمایا کدا گراد که آدی جوتے تو یانی کفایت کرتا جم پندره سوآ دی منے (۲۷) بخاری اور

معلم میں عمران بن حصین فنائشہ سے روایت ہے کدا یک سفر میں لوگوں نے آپ سے

کشنگی کی شکایت کی آپ نے حضرت علی زبالٹیڈ اور ایک اور محض کوفر مایا کہ جاؤیانی تلاش کرو۔ وہ دونوں تلاش میں جلےان کوا میک عورت ملی اس کے پاس دو بڑے مشکوں میں

پانی تھا۔اس عورت کومع مشکوں کے آپ کے حضور میں لائے آپ نے ایک برتن

\_ نادررسائل ميلادالني شفيقية (جلددوم) = ١٣٢٨

تھی اورعورتیں ان کے گر درور ہی تھیں اور وقت مغرب اور عشاء کا درمیان تھا انہوں نے اپنے منہ پر سے کپڑ اکھولا اور فر مایا کہ چپ رہواور پھر فر مایام حسد رسول اللہ الامين خاتم النبين في الكتاب الاول لين محدالله كرسول امانت واراور فالم النبيين لوح محفوظ ميں لکھے ہوئے ہیں پھر کہاصد ق صد ق لعنی سے کہا تھے کہا پھرانہوں نے حضرت ابا بکرصدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رئین کی تعریف کی اور پھر کہا السلام علیک یارسول الله ورحمة الله و بر کانته پھر بدستور مردہ ہو گئے (۴۳) این سعدنے جعد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ ہم چارآ دمی وطن سے بارادہ حج چلے جب

ملک یمن کے جنگل میں پہنچاتو ہم نے سنا کہ کوئی تخص پیر کہتا ہے۔ اللَّا يُنايَّهُا الرُّكُبُ الْمُعَرِّسُ بِلِّغُوْا

إِذَا مَا وَقُفْتُمْ بِالْحَطِيْمِ وَزُمْزَمَا

مُحَمَّدُنِ الْمَبْعُوثُ مِنَّا تَجِيَّةُ تُشَيِّعُهُ مِنْ حَيْثُ سَارَ وَيَهَّنَا

تُسوُلُوا لَــه وَتَالِينِينِكَ شِيْعَةٌ

بِذَالِكَ أَوْ صَانَا الْمَسِيْحُ ابْنَ مَرْيَكُمًا اے سوار و مجھیل رات میں قیام کرنے والو۔جس وقت تم خطیم اور زمزم پر پہنچو محد ططیقین کو کہ جن کوخدانے پیغمبر کیا ہے ہمارا سلام اور تحیة پہنچانا اور جس جگدوا تشریف رکھتے ہوں یا جہال کہیں انہوں نے قصد کیا ہود ہاں تم جانا اور ان سے عرض **کرنا** کہ ہم آ پ کے دین پرایک جماعت ہیں اور بیوصیت ہم کوئیسیٰ ابن مریم نے کی تھی۔ ف۔ بیاشعار بتات نے پڑھے تھے (۲۴) ابونعیم اور طبرانی نے حکم بن الجا عاص سے روایت کیاہے کہ ہم چند کا فروں نے باہم آپ کے قبل کا وعدہ کیا کہ رات کو آپ کواچا نک مارڈ الیں گے ہم رات کواش انتظار میں کھڑے تھے جب آپ ہمارے آئن دوزخ سے اس طرح محفوظ رکھاس مکان کی چوکھٹ اور دیواروں نے آئین ا آئین کہا۔ ابوقیم نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے (۲۳۲) شرح سنة میں یعلی بن مر اُتفیٰ زائند سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ طشے اَتی کے ساتھ چلے اورا کی جگہ اتر ب آپ ایک موقع پر سور ہے ایک درخت زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اوراس نے آپ پر سامید کیا اور پھراپی جگہ چلا گیا۔ جب آنخضرت طشے اَتی خواب سے بیدار ہوئے میں نے یہ واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اس درخت نے خدا سے اجازت کی تھی کہ دسول خدا پر سلام کر سے اللہ نے اس کواجازت دی اس لیے دہ میر سے سلام کوآیا تھا۔

وَدَعَوْتَ الشَّجَاراً أَتَدُكُ مُ طِيعَةً وَسَعَتُ اللَّهُ مُ مُطِيعةً

سلم ایک درخت خارداراور بلند ہوتا ہے (۳۴) ترندی نے ابن عباس بنائقۃ استدایت کیا ہے کہ ایک اعرابی آپ کے حضور میں آیااور عرض کیا کہ میں کیسے جانوں کہ آپ پنیمبر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آگر میں اس درخت خرما میں سے ایک خوشہ کو بلاگاں قیہ گوائی دے گا کہ میں خدا کا رسول ہوں پھر آپ نے اس خوشہ کو بلایا وہ جھکٹا

طلب فرمایااوران کا پانی اس برتن میں ڈالااورلوگوں کوآ واز دی کرآ وَ پانی بی لو عمران کہتے ہیں کہ چالیس آورمشکیں از کہتے ہیں کہ چالیس آورمشکیں نے کہ بیاسے متھے خوب سیر ہوکر بیا جس قدر مشکیں از بہتن ہمارے ساتھ متھے سب بھر لیے تئم ہے خدا کی کداس عورت کی دونوں مشکیں پہلے کی بہنست اور بھی زیادہ بھری ہوئی معلوم ہوتی تھیں (۲۸) حاکم اور بیہتی نے معرت محرفی تھیں اور بیاس کی تکلیف پنچی معرت عمر وزائد کے سے کہا میک سفر جہاد میں لوگوں کو بیاس کی تکلیف پنچی معرت عمر وزائد نے حضور مطبق کیا ہے کہا میک سفر جہاد میں لوگوں کو بیاس کی تکلیف پنچی معرت محروفی نے دعا کر بی آپ نے کہا جا کہ بیا کہ جناب باری میں آپ پانی کیلیے دعا کر بی آپ نے دعا کہ بی تو دعا کہ بی نے دعا کی بی دال آیا اور اس قدر پانی برسا کہ لوگوں کی حاجت پوری ہوگئی۔

ف لِعِصْ شارحان حدیث نے لکھاہے کہ بیمجز ہ غز وہ بدر میں واقع ہواہے اورسورة انفال مين ويُعنزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطهرَّكُمْ بِهِ الى كَاطرف اشارہ ہے(۲۹)ابن سعد نے سالم بن ابی جعد سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیّدنارسول الله منطاطیّن نے اصحاب کوایک مشک پانی مند بند کر کے تو شدراہ کیلیے عنایت فر مائی اور دعا کی جب نماز کاوفت آیا تواصحاب نے دیکھا کہاس مشک میں دودھ ہو**گیا** تھا اور اس کے منہ میں مکھن ہو گیا تھا (۳۰) تر ہٰری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت ہے کہ میں آپ کے ہمراہ مکہ میں تھا جب آپ مکہ کے بعض اطراف میں لگلے تومين ساتهه تفاجودرخت يا پهاژ سامنے آتا تفاوه کہتا تفاالسلام عليك يارسول الله منطقة (۳۱) بیمجی نے ابواسید ساعدی سے روایت کیا ہے کدایک بارآپ نے حضرت عبال سے فرمایا کہ کل تم اور تمہاری اولا دمکان ہے کہیں مت جانا جب تک کہ میں نہ آ وُگ کہ مجھےتم سے پچھکام ہے ہودہ سب آپ کے منتظرر ہے آپ تشریف لائے اور فیمرا عافیت پوچھی اور پھر آپ نے کہا کہ مصل ہوجاؤ وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ال کو کپڑے سے ڈھا تک لیا اور دعا کی کہ یا اللہ پیمیرے چچا باپ کے برابر ہیں اور پ ان کی اولاد ہے جس طرح میں نے ان کواس کیڑے سے و ھا تک رکھا ہے تو ان کو

ے (۳۷) بیری اور ابولیعلی نے حضرت اسامہ بن زید زبالٹنڈ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ایک سفر جہاد میں مجھ سے فرمایا کہ کہیں قضائے حاجت کیلیے جگہ ہے میں نے عرض کیا کہ اس میدان میں آ دمیوں کی کثرت کے باعث کہیں جگہنیں آپ نے فرمایا کہ ریکھوکہیں درخت یا پھر ہیں۔ میں قعرض کیا کہ پھدد خت نظرا تے ہیں آ پ نے فرمایا کہان درختوں سے جا کر کہو کہ رسول اللہ میشے بینے فرماتے ہیں کہا کہتھے ہو جاؤ اور پھروں ہے بھی یوں ہی کہومیں نے جا کر کہافتم ہے خدا کی میں نے ان کو دیکھاوہ قریب ہوکر ایک جگہ ہو گئے اور پھر بھی مل کرمثل دیوار کے ہو گئے آپ نے ان کے چھے قضائے حاجت فرمائی ٹھر جھی سے فرمایا کہان سے کہدد و کہ علیحدہ بوجا تمیں۔ مل نے کہددیا سوشم ہے خدا کی میں نے ان درختوں اور پھروں کو دیکھا کہ وہ علیحدہ ملیدہ ہوکرانی اپنی جگہ ہو گئے (۳۷) صحیحین میں عبداللداین مسعود سے روایت ہے کہ آپ کے حضور میں جن حاضر ہوئے تھے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کون گواہی دیا ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کہ بیدر خت پھر آپ نے اس درخت کوبلایادہ درخت اپنی جڑوں کو تھنچتا ہوا حاصر ہوااوراس نے آپ کی رسالت کی گواہی دی (۳۸) ہیں نے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن جحش کی تلوارغز وہ احد میں ٹوٹ گئ آپ نے ایک شاخ خر ماان کے ہاتھ میں دے دی وہ شاخ تلوار ہوگئی۔

ف۔ ابن سیدالناس نے لکھاہے کہ وہ تکوار عبداللہ بن جمش کے پاس رہی اور العدان کی وفات کے ان کے رکہ میں سے دوسود بنارکو کبی (۳۹) تر فدی میں حضرت الوہریرہ ڈائٹیڈ سے روابیت ہے کہ میں جناب سیدنا رسول اللہ مشیقاتی کی جناب میں حاضر ہوا اور تھوڑ ہے سے چھو ہارے پیش کر کے عرض کیا کہ یارسول اللہ مشیقاتی ان چھوہا روں کیے آپ نے ان کواکھا کر کے دعا برکت کی اور فرمایا کمان کوائے تو شہدوان میں ڈال رکھو جب تمہارا جی چاہے اس میں سے نکال لیمنا مگر

یادررسائل میلادالنی مطاقتی (جدددم) = ۳۳۲ میلا آپ کی پینیسری کی گواہی دی پھر آپ فی سینیس کی گواہی دی پھر آپ فی سینیس کی گواہی دی پھر آپ فی سینیس کے اس سے فرمایا کہ پھر جاوہ خوشہ اپنی جگہ پر چلا گیاوہ اعرائی مسلمان ہوگیا (۳۵) پرار فی سے فیر مطلب کیا آپ نے ہریدہ اسلمی سے روایت کیا ہے کہ کہ کہ رسول اللہ مطاق آپ سے فیر وطلب کیا آپ فرمایا کہ تو اس درخت سے جاکے کہ کہ کہ رسول اللہ مطاق آپ تجھ کو بلاتے ہیں۔ اس اعرائی فرمایا کہ درخت سے جاکر کہا اس درخت نے اپنے چاروں طرف سے حرکت مردو گی درخت سے جاکر کہا اس درخت نے اپنے چاروں طرف سے حرکت مردو گی دیا تا مین کو چر تا اور جڑوں کو کھنی تا ہوا تیز رفتار سے آپ کے حضور میں آگر حاضر ہوا اور کہا اسلام علیک یا رسول اللہ طاق ہوائی نے کہا گر آپ اس کواپئی جگہ جانے کی اجازت دیجے آپ نے اس درخت کولو شنے کا حکم دیا وہ چلا گیا اور اس کی جڑیں زمین میں داخل ہوگئی اور وہ سیدھا گھڑا ہوگیا۔

جَاءَتُ لِدَعُولِهِ الْكُشْجَادُ سَاجِدَةٌ تَدُمُشِسَى اللَّهِ عَلَى سَاقِ بِلَا تَدَكِمِ بَمُ درخت آ مد بفرمانش به نزدش مجده كرد ميدويدے سوئے سيد وبساق بي قدم

وہ اعرائی مسلمان ہوگیا اور اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مسلمان ہوگیا اور اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مسلمان ہوگیا آپ تھے
اجازت دیجے کہ آپ کو بجدہ کروں آپ نے فرمایا کہ بیں اگر ایک کودوسرے کیلیے بجدہ کا
حکم کرتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو بجدہ کرے چونکہ بجدہ سوائے خداکے
اوروں کو منع ہے اس لیے عورت کو بھی اپنے خاوند کو بجدہ کرنامنع ہے پھراس اعرائی نے
کہا کہا کہا گر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست ویا کو بوسہ دول آپ نے اجازت
دی اور اس عرائی نے آپ کے دست ویا پر بوسہ دیا۔

ف۔اس جگہ سے جاننا جا ہے کہ براہ تعظیم وینے کسی بزرگ دیندار کے دہ و پاپر بوسہ وینا جائز ہے چنانچیامام نووی شارح مسلم نے اپنی کتاب اذ کار میں جھا کھا

تو شددان کو جھاڑ نانہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کدان چھوہاروں میں الی ہر کت ہوئی کہ میں الی ہر کت ہوئی کہ میں نے استے اس تو شددان میں ہے میں نے استے استے وسق اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور ہم ہمیشداس تو شددان میں کھاتے اور کھلاتے رہے اور وہ تو شددان ہمیشہ میری کمر میں بندھار ہتا تھا ہروزشہارے حضرت عثان غنی زوائشہ میری کمر میں سے کٹ کر کہیں جا تارہا۔

ف ۔ سبحان اللہ کیا برکت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ نے اس بیں سے کھائے اور کھلائے اور منوں چھو ہارے اللہ کی راہ بیس خرج کیے اور قریب تمیں سال کے کھائے کھلاتے رہے مگر تو شہددان بیس کی نہیں ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ تو شہدان حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ کی کمر میں رہتا تھا تو وہ چھو ہارے کہ جن کیلیے آپ نے دعا ہر کت گائی عالبًا تھوڑے جو ل کہ شامت اعمال خلائق موجب زوال نعمت ہوتی ہائی لیے عالبًا لیے بوجہ شہادت حضرت عثمان غنی بڑائٹ کو بلوائیوں سے گناہ عظیم صادر ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے وہ ہرکت وائی جاتی رہی حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے اس کے گم ہو جانے میں تاسف ایک ایک شعر بھی منقول ہے۔

لِلنَّاسِ هَدُّ وَلِنَي فِي الْيَوْمِ هَمَّانِ فَقُنَّ الْجِرَابِ وَقَتْلُ الشَّيْخِ عُفْمَانِ آج سب لوگول کوايک رخ بے اور مجھ کو دورخ بیں ایک توشہ دان کے م جانے کا اور دوسرے حضرت عثمان کے قبل کا۔

ف۔واضح ہوکہ وُس سولہ ہزار دوسوتو لہ کا ہوتا ہے اورامام صدرالشریعۃ اوراہفل دیگر فقہاء کے نز دیک سولہ ہزار تین سوای تو لہ کا ہوتا ہے بمو جب روایت اوّل ایک وسق پانچ من اڑھائی سیر اور بموجب روایت دوم پانچ من پونے پان سیر کا ہوا پھر حضرت ابو ہر ہر ہونائفونے نے بہت سے وسق خرج کیے اور کھلائے تو خیال کرنا چاہے کہ (ا) گریے حساب ای کے وزن سے کہا گیا ہے

یادررمائل میلادالنبی سطح آیا (جدددم) = ۳۳۵

آپ کی دعا کی کیا یچھ برکت ہوئی (۴۰) امام احمد اور بزار نے انس بن مالک بڑائٹھ اور دایک ہے دوایت کی ہے کہ حضور طلعے آیا اور حضر ت ابو بکر بڑائٹھ اور حضر ت عمر بڑائٹھ اور ایک فخض انصاری ایک انصاری کے باغ عمل تشریف لے گئے وہاں یچھ بکریاں تھیں انہوں نے آپ کو بحدہ کیا حضر ت ابو بکر بڑائٹھ نے آپ سے عرض کیا کہ یارسول الله ططح آیا ہم پرآپ کی تعظیم زیادہ واجب ہے ہم بھی آپ کو بحدہ کریں آپ نے فرمایا کہ موائے خدا کے اور کی کو تجدہ کریانہ جا ہے۔

ف فضائل متذكره بالاس بيربات باحسن الوجوه ثابت موچكى بكالله تعالیٰ کے نزدیک آپ سے زیادہ مکرم اور برگزیدہ کوئی نہیں جب آپ نے اپنی ذات عليه الصلؤة كيليه اپني حيات مين مجده منع فرمايا ہے تو غير الله كوسجده كرناكسي طرح جائز نہیں ہے اور بعض ناواقف جواہل تصوف پر بیطعن کرتے ہیں کہ بعض صوفی قبرول کو عدہ کرتے ہیں بیطعنہ ان کا بالکل خطا ہے کیوں کہ دنیا میں خدا کے عشق میں محویمی فرقہ ہے پھروہ کیسی ایسی فاش غلطی کر سکتے ہیں میرے خیال میں شاید کسی نا دان یا یوں كى كىبدنام كننده نيكونا مى چندكايغل جوتومن أساء فعكيها ايساناواقف آدى كوبهى زی ہے سمجھا دینا جا ہیے نہ کہتمام صوفیاء کرام پرطعن کرنا۔ میگروہ مقدس فی حد ذاتہ شريعت كابهى بهت بروا تالع با الربعض بدعات كا اخبر وقت مين ظهور موا بي فاص خاص لوگول برعوام کے فعل سے طعنہ کرنا بالکل نا درست اور بیجا ہے اور قبور کو بجدہ کرنا تو مجمى كزد يك نع بيكول كه حضور نبي أكرم يُشْكِينَا ني فرمايا ب لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِي إِنَّخَذُوا قُبُورٌ آنْبياءِ هِمْ مَسَاجِدَ لِعِي اللَّه يهوداورنصاري رِلعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کومساجد بنالیا یعنی قبروں کو بحدہ کرنے لگے ال کو بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے اورمسلم شریف میں ہے کہ جوتم سے پہلے كزرے ہيں وہ اپنے نبيوں اور نيك بختوں كى قبروں كوسجدہ كرتے تھےتم قبروں كوسجدہ

(۱۷) مسلم اور ابوداؤد نے عبداللہ بن جعفر وظافی ہے روایت کیا ہے کہ آپ الیک باغ میں تشریف کے اور ایک اور ابوداؤد نے عبداللہ بن جعفر وظافی ہے دور کئے وہاں ایک اورٹ بڑا شریراور کٹ کھا ٹار ہتا تھا جو کو کی اس باغ میں جاتا تھا اس کو کائے کیاہے دوڑتا تھا آپ نے اس اورٹ کو بلایاوہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور حضور کو بحدہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے اس کی ناک میں مہارڈ ال دی اور فر مایا کہ جتنی چیزیں زمین و آسان میں سوائے نا فرمان جن وائس کے ہیں دوس جانتی ہیں کہ میں خدا کارسول ہوں۔

ف نیسیم الریاض میں لکھا ہے کہ اونٹ کے تجدہ کرنے کی حدیث کو مصرت ابو ہر ریہ ڈائٹیز نے اور بہت صحابہ کا نام لکھاہے کہ انہوں نے روایت کیا ہے (۴۲) طبرانی

يه در رسائل ميلا دالني منظ تعيم (جلد دوم) = ١٣٣٧ \_\_\_\_ اور بہجی نے حضرت ام سلمہ وہالٹھا سے روایت کیا ہے کہ آپ جنگل میں تشریف رکھتے تے ایک مرنی نے آواز دی کہ یارسول الله آپ نے پھر کرد یکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے اور ایک اعرابی وہاں سوتا ہے آپ نے ہرنی سے پوچھا کہ کیا کہتی ہے اس نے کہا کہ جھے اس اعرابی نے شکار کیا ہے اور پہاڑ میں میرے دو یچے ہیں آپ مجھے چوڑ دیں میں ان کودودھ پلا کر پھر آؤں گی آپ نے فرمایا کہ تو بے شک پھر آئے گ اس نے کہا کہ میں بے شک پھر آؤں گی آپ نے اس کو کھول دیاوہ ہرنی بچوں کودودھ پلا کر پھرآ گئی آپ نے اس کو ہاندھ دیا پھروہ اعرابی جا گااور آپ کو وہاں دیکھااس امرانی نے عرض کیا کہ آپ کو پھے فرمانا ہے آپ نے ارشاد کیا کہ تو اس مرنی کو چھوڑ دے اس نے اس برنی کوچھوڑ دیا ہرنی وہاں سے چلی اور کہتی تھی اُشھنگ اُن لا اِلے اِللَّا الله وكشهد أنَّكَ رسول الله يحديث كل سندول مدوايت كي كل مهاورابن جمر نے اس کو سیح کہا ہے (۲۳ ) بیہج اور ابن عدی نے سعد مولی الی بکر خالفتہ ہے روایت کیا ہے کہا انہوں نے کہ ایک سفر میں ہم آپ کے ساتھ چار سوآ دی تھے ہم الیمی جگہ ارے کہ جہاں یانی نہیں تھاسب آ دمی تھبرائے اور اس بات کی خبر جناب سیدنارسول کلیے آ کرحاضر ہوئی آپ نے اس کا دورھ دوما۔ یہاں تک کہ آپ خوب سیر ہو گئے اورہم سب کو پلایا۔ یہاں تک کہ ہم سب بھی سیر ہوگئے پھر آپ نے راقع سے کہا کہ اں بکری کورات بھر تھام رکھنا اور حضور نے رہی فرمایا کہ امید نہیں یہ بکری تنہارے پاک تھم رہے رافع نے اس بکری کو باندھ دیا اور سورہے پھر جوان کی آئکھ تھلی تو اس مرى كونه بإياانهول في الخضرت والصيكية كونبردى آب فرمايا كه جواس كولايا تفا وای اس کو لے گیا تعنی اللہ تعالیٰ ہی لایا تھا وہی لے گیا۔

ف ایک بکری کے دودھ سے اس قدر آ دمیوں کا سیر ہونا اور آپ کا می خبر دینا

کداس بکری کے طبر نے کی امیز نہیں اظہر مجزات سے ہے (۴۴) روایت ہے کہایک پرند جانور کا بچہ کسی شخص نے پکڑلیا تھا۔ وہ جانور آپ کی خدمت نثریف میں حاضر ہوا اور آپ کے مرمبارک پراڑنے لگا آپ نے فرمایا کہ کس نے اس جانور کواس کا پچے پکڑ کر دنجیدہ اور بے قرار کیا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں نے اس کا پچ

ف قصہ بھیٹر سے کا بعض کتب ہیں کچھ بیشی مضامین کے ساتھ بھی واقع ہوا ہے ۔ ہے (۴۲) طبرانی اور بیہتی نے عمرا بن خطاب ڈٹائٹٹو سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ مطفقے آیا آیک مرتبہ مجمع اصحاب میں تشریف رکھتے تھے ایک اعرابی آیااس نے گوہ کا شکار کیا تھا اور اصحاب سے بوچھا کہ یہ کون ہیں اصحاب نے کہا کہ یہ پیٹم برخدا ہیں ال اعرابی نے کہا کہ یہ تی ہو جسا کہ یہ کون ہیں ان پر ایمان نہیں لاور سے گا جب تک کہ ہے۔

(۲۵) صحیحین میں حضرت انس والنی سے دوایت ہے کہ جب جناب سیّدنا دول اللہ ملطے آیا کا نکاح حضرت زینب سے جوا تب میری ماں ام سلیم نے چھو ہارے اور گئی اور پنیرا کھا کر کے اس کاحیس بنا کرا یک پیالہ میں رکھ کر جھ سے کہا کہ آپ کی فدمت شریف میں لے جاو اور میر اسلام عرض کر واور کہو کہ یہ تھوڑی کی شے آپ کیلیے فدمت میں میری ماں نے کہا تھا میں نے آپ کی خدمت میں میری ماں نے کہا تھا میں نے آپ کی خدمت میں لے جاکر عرض کیا آپ نے فر مایا کہ رکھ دواور فلاں فلاں اشخاص کو بلاؤاور جوتم کو راستہ میں ملے اس کو بھی بلالاؤ میں ان کو کہ آپ نے جن کوفر مایا تھا اور جوتم کو راستہ میں ملا میاں بھر گیا قریب تین سوآ دمیوں کے جمع ہوگئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا اور پچھ فر مایا بھر آپ دیں دی آ دمیوں کو گرآپ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا اور پچھ فر مایا بھر آپ دی دی دی آ

زيان كاراورنااميد جواوه اعرابي مسلمان جوكيا-

وَمَنْ يَكُنْ بَرِسُول اللّهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِنَى أَجَامِهَا تَجَمِ بركه اورا از رسول الله بارى آمده شير كر روك رسد از ترس آس آ يربم

بلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا کا نام لواور اپنے اپنے متصل سے کھاؤ ایک گروہ لگا تھا اور دوسر اداخل ہوتا تھا یہاں تک کہ سب کھا چکے پھر آپ نے فرمایا کہ اے انس اس پیالہ کواٹھا ؤ۔ انس ڈلٹٹڈ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہ سکتا کہ میں نے جب وہ پیالہ رکھا تھا اس وقت زیادہ تھایا جس وقت اٹھایا تب زیادہ تھا۔

(۳۹) اما مطحاوی اور طبرانی نے اساء بنت عمیس سے روایت کی ہے کہ جناب سیرنارسول اللہ مطحاوی اور طبرانی نے اساء بنت عمیس سے روایت کی ہے کہ جناب میرنارسول اللہ مطحائی میں تشریف رکھتے تھے آپ پروجی نازل ہوئی آپ کا سر مبارک حضرت علی زلائن نے عصر کی اللہ و جہہ کے زانو پر تھا آپ سو گئے حضرت علی زلائن نے عصر کی اللہ نے موجہ اور حضرت علی زلائن سے بوچھا کہ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں پڑھی آپ نے جناب الہی کرتم نے عصر کی نماز پڑھی اربوں نے عرض کیا کہ نہیں پڑھی آپ نے جناب الہی میں دعا کی کہ الہی بیعلی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت ہیں مشغول تھے آفاب کو بھیرلا اساء کہتے ہیں کہ آفاب بھرنگل آیا۔ پہاڑوں اور زمین میں دھوپ ہوگئی۔

ف صببا متصل خیبرایک موضع کا نام ہے حدیث ردائشمس کو محقین محدثین فی حدیث نے سیح کہا ہے اور شخ جال الدین سیوطی عرائے ہے نے اپنے رسالہ کشف اللبس فی حدیث ردائشمس میں طرق اس حدیث کے باسانیہ کثیرہ بیان کیے ہیں اور اس حدیث کی صحت کو بدلائل قویہ ثابت کیا ہے اور ابن جوزی عرائے ہیں کا اس حدیث کو موضوع فرمانا محققین کے زر کی صحیح نہیں (۵۰) ابوجہل اور ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ کفار قریش نے آنحضرت میں تاکہ ابوجہل اور ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ کفار قریش نے آنحضرت میں تاکہ اور عاص بن وائل وغیرہ کا اس خرد کے دو کھڑے کرو آنے تابی ایک اگر میں چاند کے دو کھڑے کرو آنو تم ایمان بھی لاؤ گے سب نے کہا کہ بال ہم ایمان لائیں گے آپ نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ چاندش ہو جائے حضور نے انگشت شہاوت سے چاند کی طرف اشارہ کیا اس کے دو کھڑے است خرق سے ہوگئر کے است خرق سے ہوگئے کہ جل حرادونوں کے درمیان سے نظر آتا تھا آپ نے پکار کر ہرا یک

میرے ہاتھ سے اپنی دُم پھوادی میں نے مجھا کہ یہ تیراب بجھ اور حست ارتا ہے۔
ف ۔ واضح ہو کہ آپ کی برکت سے اس شیر نے حضر ت سفینہ کو پچھ نہ کہا دونہ
وحثی جانور در ندہ کا ایسی طرح سے دم بخو دہو جانا غیر ممکن تھا اورا سی طرح سے حضرت
عبداللہ ابن عمر نے ایک سفر میں دیکھا کہ بہت آ دمی ایک جگہ جمع ہور ہے ہیں آپ نے
دریافت کیا کہ بیرآ دمی کیوں جمع ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں پر ایک شیر نے بہت
آ دمی ہارڈالے ہیں اور داستہ بند کر دیا ہے بیدوا قعہ من کر آپ سواری سے نیچا اڑے
اور شیر کے پاس جاکراس کا کان مروڈ کر کہا کہ تو لوگوں کومت ستا اور اس جنگل ہیں دہا
کروہ شیر اپنا سر جھکا کرا ہے بن میں چلا گیا۔ بیدوا قعہ بھی آپ بی کی صحبت کی ہرکت
اور معنوی مدوسے ظہور پذیر ہوا۔

کافرکانام کے کرفر مایا کہ اے فلال فلال گواہ رہو۔سب لوگول نے اچھی طرح دیکھا پھرسب نے کہا کہ ملا دیجئے آپ نے پھراس کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں کھڑے للکر پھرسب نے کہا کہ ملا دیجئے آپ نے پھراس کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں کھڑے لل پوراچا ندہو گیا۔ کا فرول نے کہا کہ بیان کا سحر ہے یہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں انہوں نے ہماری نظر بندی کی ہے پھر ابوجہل نے کہا کہا گر ریحر ہوگا ہمارے ہی اور پھر ہوگا ۔ نے ہماری نظر بندی کی ہے پھر ابوجہل نے کہا کہا گر ریحر ہوگا دی ہو بیال آ کیں تو ان سے بیوا فقد یہ دریا ہے۔ دریا ہے کہ اور آفاق کے آنے والوں سے بوچھا تو سب نے بیان کیا کہ ہم نے بھی جیل۔

ف۔واضح ہوکہ پیم مجمزہ ابوجہل وغیرہ کفارنے اس لیے طلب کیا تھا کہ جادوگر کا تصرف آسان پرنہیں چلٹا اگر آپ نے چاند کو دو پارہ کر دیا تو معلوم ہوجائے گا کہ آپ سے نبی ہیں لیکن باوصف اس امر کے کہ آپ نے چاند کے دوکلڑے بھی کردیے مگر ابوجہل پھر بھی ایمان نہ لایامی ن پیٹے ٹیل اللہ و کھکا کہ 'مِنْ ھادے۔

ف۔اوریہ بات جومشہورہ کہ جیا ند کا ایک ٹکر از مین پر آیا اور آپ کے گریبان میں سے داخل ہوکر آستین میں سے نکل گیا۔ا کا برمحدثین نے تصریح کی ہے کہ بیکی سندسے ثابت نہیں۔

ف۔ میمجز فص قرآنی اوراحادیث کے طریقہ سے بھی ثابت ہے ایک جماعت صحابہ شل حضرت علی اور ابن عباس اور ابن عمر اور جبیر بن مطعم اور انس بن مالک اور حذیفہ ابن الیمان ریخ الشہ عین نے اس قصہ کوروایت کیا ہے اور ان اصحاب سے جماعت کثیر تابعین سے رتع تابعین نے روایت کیا ہے علاوہ حیصین کے اور بہت کا کشیر تابعین اور تابعین سے رتع تابعین نے روایت کیا ہے علاوہ حیصین کے اور بہت کا کتب معتبرہ احادیث میں اس کو روایت کیا ہے اور امام تاج الدین بکی پڑھنے ہے شرح مختر ابن حاجب میں بوضاحت تمام لکھا ہے کہ روایت شق القمر کی متواتر ہے۔ شرح مختر ضول نے آگھیں بند کر کے بھوائے المعتر ض کا لائمی اس مجز سے بہور اسے معترضوں نے آگھیں بند کر کے بھوائے المعتر ض کا لائمی اس مجز سے بہور

يادررمائل ميلادالنبي شيئتيت (جلدودم) = ١٩٩٣ = دداعتراض کیے ہیں۔اوّل میرکہ اگرشق القمر ہوتا تو اورا قالیم کےلوگ بھی دیکھتے اور ا بی تواریخ میں اس نا درواقعہ کو ضرور درج کرتے۔ دوم آسان اور کل اجرام علوبیہ میں فرق والتيام محال م پهر جاند كييش موسكتا م اقدول وبالله نستعين زمان وقوع ثن القرميس كفار قريش نے اور اہل ا قاليم سے جو دريافت كيا تو سب نے اس كا مثابدہ بیان کیااور تاریخ فرشتہ میں لکھاہے کہ ملیبار کے ایک راجہ نے اہل اسلام سے مال ثق القمر سنا اور برجمنول سے اس زمانہ کے کہ جوآ تخضرت منظیکینز کا تھا حالات دریافت کیے برہمنوں نے اس قصد کی تصدیق کی اوروہ راجہ مسلمان ہوگیاسوانخ الحرمین میں لکھاہے کہ شہر دہار کہ متصل دریائے چنبل صوبہ مالوہ میں واقع ہے وہاں کا راجہ اپنے کل پر بیٹھا تھا۔اچا نک اس نے دیکھا کہ چاند دو مکڑے ہواادر پھرمل گیااس نے اپنے بال کے برہمنوں سے در بافت کیا انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ملک وب میں ایک پغیر پیدا ہوں گےان کے ہاتھ پرشق القمر کامعجز ہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ الجدنے ایک ایکی آنخضرت ولئے ایک کے حضور میں روانہ کیا اور ایمان لایا آپ نے اس کانام عبداللدر کھا۔ قبراس راجہ کی شہر کے باہراب تک زیارت گاہ ہے اور مولانا شاہ رقیع الدین صاحب محدث وہلوی مراضیا نے سے قصہ تاریخ تصلی سے تقل کیا ہے اور مولانا مرحوم في ايك رساله دفع اعتراضات شق القمر مين نهايت پيار ااور قابل ديد لكها ہاور منکرین کے شبہات کے باحسن الوجوہ جواب دیئے ہیں۔جس نئی روشنی میں پردرش یافته کواس باره میں اختلاج قلب ہووہ بالیقین مولا نا ممدوح کےنسخہ سے شفا پائے گا۔ کیوں کے مولانا کانسخہ بالخصوص الیمی ہی اسقام کیلیے تریاق فاروقی سے زیادہ سمجما گیا ہے اور تعجب ہے ان اہل کتاب سے کہ جوا پنے آپ کو ماہر فن ہیئت اور واقف کتب ملت بتاتے ہیں اور بالحضوص اوراق تواریخ کے کیڑے کہلاتے ہیں اوراہل تواریخ (١)مفتى عنايت احمرصاحب في اس قصدكوا في بعض تصانيف مين ذكركيا ب

والتيام ہےاور بيان كى دليل بھى تعقبات رازى كےسامنے جيسا كەبعض مواقع تفسير كبير

میں بھی ندکور ہے اور نیز علم کلام کے ماہرین کے روبروتار عنکبوت سے زیادہ بے ثبات ے۔ چنانچے صدر شیرازی نے شرح ہدایة الحکمت میں دوجگہ ذکر کیا ہے اور اکثر کتب

فلاسفه میں بعد ذکر کرنے اس دلیل کے کہ جوفلک الافلاک کے عدم خرق والتیام کیلیے

فلاسفف اين زعم فاسد مين كافي سمجى بالكهاب وكُلْيَ عُلَمْ أَنَّ مَا ذَكْ رَمِنَ

الُكْحُكَامِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُحَدِّي دِبَلُ لِلسَّطْحِ الْمُحِيْطِ مِنْهُ وَآمَّا بَاقِي الْكَفْلَاكُ فَلَا

يُجْرِي فِيهَا أَدِلَّتُهُمْ إِحْتِجَاجَاتُهُمْ ابِمَدُوره بِالاتَّقْرِيتِ صافْ ثابت ہے كما كر

بالفرض مشا كين كي وه دليل كه جس كومتكلمين اور بالخضوص امام رازي ومصيخ ني سن بإمال

كياب يحيح بهي مان لي جائے تو بھي معجز وشق القمر بركوئي اعتراض وارد ہونہيں سكتا۔ من

ادعى فعليه البيان

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ

\_ تاوررسائل ميلاوالنبي والطيقية (جلدووم) = ١٣٨٨ \_\_\_\_

کے نہ درج کرنے کو باعث تکذیب قصہ ہزائھہراتے ہیں ذراغور کریں اور ہوش میں آئیں توریت میں لکھاہے کہ حضرت بیشع عَالِیلا کے واسطے آ فاب مشہر عمیاس قصہ کو جس سسى اہل تواریخ نے نہیں لکھا حالا نکہ بیہ معاملہ دن کا تھا جیسے کہ اہل تواریخ کے نہ درج كرنے سے اس قصه كى تكذيب نہيں لا زم آتى اليي ہى اگراہل تواریخ نے بالفرض محض منکرین کے زعم کے موافق معجز وشق القمر کونقل نہیں بھی کیاتو کیسے تکذیب لازم آ کے گ المكم عجز وثق القمر ميں بوجہ ہونے معاملہ شب كے عدم انتلزام تكذيب بدرجہ اولى ہے ہر گاه كه بيه مجمزه رات كومواا در تھوڑى دىرر بااورلوگوں كى عا دت رات كوا كثر متقف مكان میں بینے کی ہوتی ہے اور خاص اس معجزہ کامثل کسوف وخسوف انتظار بھی نہ تھا کہ ہر ا يک کی نگاه آسان پر ہوتی \_بعض جگہ جا ندموافق قاعدہ ہيئت نکلا بھی نہ ہوگا اور بعض خبگهابروغیره میں جاند پوشیده ہوگااوربعض مواقع پردن ہوگا پس بزعم فاسدمنکرین اکثر اہل ا قالیم کا نیدد کیمنایا اہل تواریخ کا نید درج کرنا کسی طرح ہے معجز ہ ہذا کی تکذیب کو متلزم نہیں۔ مذکورہ بالاتقریر سے ابھی اعتراض اوّل ہی کے دوشم کے جواب ہوئے ہیں ادر دوسرے اعتراض کا جواب ہیہ ہے کہ موافق ملۃ اسلام آسان اورستاروں وغیرہ جس خرق والتیام ہرگز محال نہیں کیوں کہ نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ ہے یہ بات باحسن الوجوه ثابت ہے کیکن صرف اس قدر بیان مسکت خصم نہیں جب تک کہ حکمت کی انگشت شہادت سے اس کی دہر تنہ کی بھڑ گتی ہوئی رگ کی غور سے نبض شناسی نہ کی جائے گی تب تک ایسے مریضوں کا شفایاب ہونا ذرا دشوار ہے دہر تید کا طاعون جن پر ا پنااٹر کر چکااور کرر ماہے یا آئندہ کو کرے گاان کیلیے یہ نیخہ کافی خیال کیا جاتا ہے کہ جو حکماء فیساغورس کی ہیئت کی تروت کے اورتشر تکے میں اپناوفت صرف کررہے ہیں۔انہوں نے اپنے موقع پر ثابت کیا ہے کہ سب ستارے اور اجرام علویہ قابل خرق والتیام ہیں اور حکماء مشائمین کہ جن کا ند ہب امتناع خرق والتیام فلکیات میں ہے کوئی کافی دلیل

اور عبدالله ابن عمر سے ترفدی میں بی بھی روایت ہے کہ لا اِلله اِللّه اللّه کُیسَ لَهَا رَحِجَابٌ دُوْنَ اللّهِ حَنْنَی تَخْلُصَ اِلْیْهِ لِعِنَ اس کلمہ کیلیے اللّٰہ کے نزو کیک کوئی پروہ نہیں یہاں تک کہ یہ کلمہ اللہ کے پاس بی جاتا ہے۔

# خاتمهالكتاب

جب بدرسالہ قریب الاختتام ہوا تو راقم الحروف کے دل میں آیا کہ جیسے امام غزالی وطنیجیے نے احیاءالعلوم کو بیان وسعت رحت پرتمام کیا ہے اوراس خاتمہے اینے لیے اس طرح تفاول نیک حاصل کیا ہے کہ جیسے اس کتاب احیاء العلوم کا خاتمہ بیان وسعت رحمت پر ہوا ہے ایسا ہی خداوند تعالی مؤلف کا خاتمہ کرے کہ رحت اللی شامل حال ہواور نیزمفتی عنایت احرصا حب مرحوم نے اپنے رسالہ تاریخ عبیب الدکو بغرض تفاول نیک بیان شفاعت کبری پرتمام کیا ہےاوراپنے لیے تفاول نیک اس طور پر حاصل کیا ہے کہ جیسے اس رسالہ تاریخ حبیب اللہ کا خاتمہ شفاعت کبریٰ پر ہوا ہے خدا دند تعالی مؤلف کا ایبا ہی خاتمہ کرے کہ شفاعت حبیب اللہ ﷺ عَیْما اس کونصیب ہو۔ میں بھی اپنے اس رسالہ کو بہ نظر تفاول نیک بیان کلمہ طیبہ پرتمام کروں تا کہ میرے لیے اس خاتمہ سے اس طرح پر نیک فال حاصل ہو کہ جیسے میں نے بغضل خداال رساله کا خاتمه بیان کلمه طیبه پر کیا ہے الله تعالی میرا خاتمہ بھی اینے حبیب سے صدف ے کلمه طبیبہ پر کرے آمین آمین جاہ سیّدالمرسلین ثم آمین یارب العالمین اگر چیکلمه طبیبہ لا الدالا الله محدرسول الله كم معنى الول كتاب مين درج موي ي مير بنظر سهولت يهال پر پھر عرض کرتا ہول لیعنی سوائے اللہ کے اور کوئی معبوداور پو جنے کے قابل نہیں ہے اور محدالله تعالیٰ کے پنجمبراورا پیلی ہیں یعنی الله تعالیٰ کے طرف سے خلقت کے پاس احکام کے کرآئے ہیں تا کہآپ کی زبان فیض ترجمان ہے بندہ احکام البی من کر بجالا کیں۔

يادررمائل ميلادالني الفيتية (جدددم) = ٢٣٩٩ ينى لَا إللهُ إِلَّا اللَّهُ مِيرا قلعه ب جوكونى ميراس قلعه مين واظل موجائ كا-مير عذاب ہے امن یا ہے گا اور جب بندہ عذاب سے امن یا بے گا تو بالیقین جنت میں عِائكًا- كيون كرحديث مين آيا به لا إله إلا الله مقاح الجنة يعنى يكلمه جنت كى کنجی ہے اور فقید ابوللیث سمر قندی واشیابہ نے اپنی کتاب حنبید میں حضرت انس زالنیز حروايت الص بع قِيْلَ لَهُ عَارَسُولَ اللهِ هَلْ لِلْجَنَّةِ ثَمَنَّ قَالَ نَعَمْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ لين رسول الله مطفيكية كى خدمت شريف ميس عرض كيا كياك يارسول الله كيا جنت كى مجى كچه قيت بآپ فرماياكم إلى الله إلى الله عنت كى قيت بمكاوة شريف ميں ابن مسعود والتين سے روايت ہے كدفر مايا رسول الله الله الله عظامية في شب معراج میں میں نے ابراہیم مَالِینلا ہے ملا قات کی ابراہیم مَالینلانے فرمایا کہ اے محمداین امت کومیرا سلام کہنا (اور جنت کی تعریف بیان کر کے حضرت ابراہیم مَالینا اے بیہ فرمایا) کہ جنت کے بودے سُبْحَانَ الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ہیں اور مشکو ہ شریف میں ہے کہ جس شخص نے مجمع وشام سوسومر تبد لا إلله والله مراح گویااس نے اولا داسلعیل سے سوغلام آزاد کیے اور شرح سنہ میں ہے کہ موک عالیال نے جناب باری میں عرض کیا کہ جھے کو کوئی الیمی دعا عنایت ہو کہ جس کے ساتھ تیرا ذکر كرون اور تجھ كو يكارون الله تعالى نے موی مَدَّلِينا سے فرما يا كدا مے موی لا إله و إلَّا اللَّهُ کہ مویٰ مَلاِئلًا نے عرض کیا کہاہے پروردگار پہذ کرتو تیرے تمام بندے کرتے ہیں مجھ کوکی ایسا ذکرعنایت ہوکہ جس کے ساتھ مجھ کواختصاص ہواللہ تعالی نے فرمایا کہاہے موی مُلینه اگر سانوں آسان اوراس میں رہنے والے سوائے میرے اور سانوں زمینیں أيك للمتراز ويس ركمي جائي اورلا إله إللا الله ووسرے بله مين توكد إله إلك الله كالله ماری ہوگا۔ ابوسعیدا ورابو ہریرہ وفاق سے ابن ماجدا ورتر مذی میں روایت ہے کہ قرمایا (۱) فقیمه ابواللیث مخطیعیانے روایت کیا ہے

ذکر پاس انفاس سے اپنے ایمان کو ہر لحظہ بلکہ ہرسانس کے ساتھ تجدید کرتے رہے ہیں گویا کہ اس حدیث پڑممل کرنا ان کا حصہ ہے چوں کہ ایمان کی تجدید اس کلمہ طیبہ ہے ہوتی رہتی ہے اس لیے آپ نے عورتوں کو ناطب فرما کرارشاد کیاء کڑے گئے بالتَّسْبيْحِ وَالتَّهْلِيْلُ لِعِنْ مَسْبِيحِ اور كلم كولازم كِيرُ ويدروايت ابوداؤوك باورآپ اس کلمہ کے پڑھنے کی کیوں ندتا کیوفر ماتے اس کیے کہ پیکلمہ بندہ سے اس کے گناہ دور کرتا ہے جیسے کہ مشکوۃ شریف میں حضرت انس بنائٹیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطفَّظَةِ اليه ورخت كي ياس كرجس كية سوكه موع تص تشريف لي كا آپ نے اپناعصا مبارک اس درخت پر مارااس کے بیے جھڑے پھر آپ نے فرمایا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرٌ تُسَاتِطُ ذُنُوبَ الْعَبْدِ كَمَا يَعَسَاقِطُ وَرَقَ هُنِهِ الشَّجَرَةِ يعنى بيجارول كلمه بنده ساس طرح كناهدور كرتے ہيں كہ جيسے اس درخت سے بيتے جھڑتے ہيں۔امام غزالي برانسيا ہے احيام العلوم مين لكصاب كرروايت كى كئ ب كرجس وقت بنده لا إلله إلا الله كهتا بقوير كلم اس بندہ کے نامہ اعمال کے پاس جاتا ہے اس بندہ کی جس جس خطا کواس نامہ اعمال میں دیکھتا ہے اس کو محیفہ سے محوکر دیتا ہے جب پیکلمہ اپنے ہم جنس کوئی نیکی محیفہ اعمال میں کھی ہوئی یا تا ہے تو اس کے پاس آ پ بھی لکھا جا تا ہے اور اس کتاب میں لکھا ہے كدلًا إله الله الله الله أيرة صناوالي يرقبر مين اور قيامت مين قبرس المصنا وقت كولما وحشت نه ہوگی۔ بیمضمون بھی حدیث شریف کا ہے۔ چوں کداس کلمد کی بدولت گناہ مغفور اور وحشت قبر دور ہوتی ہےتو بندہ عذاب الہی سے نجات یا تا ہے اس کے کلمہ طیب کی بدولت عذاب الہی سے امن ملتا ہے چنا نچدابل بیت نے رسول الله عظما ے اور آپ نے جریکل امین سے اور جریکل نے پروردگار جل جلالہ سے روایت کیا ب كفر ما يا الله تعالى ف لا إله إلا الله وصفيى وَمَنْ دَحَلَ حِصْنِي أَمَنَ عَلَالِي

رسول الله الله عَلَيْةِ فِي مَا حَرِ صَحْف فِي كَهِ اللهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ ال تصديق كرتاب اورفرما تاب لاالله الااتكا وأنكا أيحبر لينى سواسة مير ع وفي لاأن عبادت نبیں اور میں بڑا ہوں۔

ف واصح ہو کہ کلمہ طبیبہ پڑھنے اور ور د کرنے پر حدیثوں میں بہت اواب ا وعده آيا ہے زندوں کيليے باعث بركات اور مُر دوں كيليے موجب نجات ہے جيسا كما يك حديث بن آيا ہے كدا كركوئى ميت كى نيت سے ايك لا كھ باركا إله وَ إِلَّا اللَّهُ يُرْ عِلا اس كا ثواب اس ميت كو بخشے اگروه مرده قابل عذاب ہے تو اس كوعذاب نه كيا جائے گا اورا گروہ قابل عذاب نہیں تواس کے درجات بلند کیے جائیں گے ادرا یک روایت میں ستر ہزار بار ندکور ہے جبیہا کہ امام ربانی مجددالف ٹانی نے اپنی مکتوبات کی جلد ٹانی میں اس روایت برعمل کرنے کیلیے فرمایا ہے اور حضرت جنید بغدادی عطیفیے ہے اس بارہ میں ایک حکایت منقول ہے جس کومولا نا مولوی محمد قاسم نا نوتو ی مرحوم نے اپنی کتاب تخذیرالناس میں لکھاہے کہ حضرت جنید کے کسی مرید کا یکا کیک رنگ متغیر ہوگیا۔آپ نے سبب پوچھا تو اس مریدنے بروئے مکاشفہ بیان کیا کہ میں اپنی والدہ کودوز خ شما دیکیتا ہوں ۔حضرت جنید نے ایک لا کھ یا پچھتر ہزار بارکلمہ بھی اس خیال ہے کہ بعض روایتوں میں اس قدر کلمہ کے ثواب پر وعدہ مغفرت کا آیا ہے پڑھاتھا اپنے دل شما اس کا نواب اس مرید کی والدہ کو بخش دیا اور مرید کواطلاع نہ کی کلمہ طیبہ کے بخشے ہگا وہ مرید بیثاش ہوگیا پھرآپ نے سب پوچھاا*ں شخص نے عرض کیا کہ*اب <del>میں ای</del>گا والده کو جنت میں دیکھنا ہوں تو آپ نے فرمایا کدائ شخص کے مکاشفہ کی صحت تو جھا حدیث سے ہوئی اور حدیث کی صحیح اس کے مکاشفہ سے ہوئی ۔غرضیکہ کلمہ طیبے اسل فائدہ صوفیاء کرام نے حاصل کیا ہے اس گروہ حق نے اس پڑھل کر کے جوجوانواراد اسراراللی حاصل کیے ہیں ان کوہ ہی خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام سلمین اور سلماے

اورمومنین اورمومنات کا خاتمه اس کلمه پر کرے اور مؤلف رساله بذا بھی اس اعتقادیر مرے آمین بجاہ سیدالرسلین یارب العالمین کیوں کے مسلم شریف میں ہے ما مِنْ عَبْدٍ قَالَهَا ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ ماحصل بيب كهجو بنده اس كلم كو كجاور ای اعتقاد پر مرے وہ جنت میں داخل ہوگا اس لیے آنسرور کا تنات ملتے قائے نے فرمایا بِ لَقِنُوْمُوْتُكُومُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَم يضول كوم ته وقت لا إله إلَّا اللَّهُ القين کیا کروٹا کہاس اعتقاد پران کا خاتمہ ہوروایت کیااس کومسلم نے۔

ف واضح موكدمريض كومرت وقت يول ندكيج كد كلمد يزهم بادا كدوه شدت مرض میں انکار کر دے اور کا فر ہوجائے بلکہ اس کے روبرواگر وہ بیہوش ہے تو خوب آوازے حاضرین کلمہ پڑھیں تا کہ دیچے کریاس کروہ بھی پڑھنے لگے اور دوسری حدیث مل إمن كَانَ اخِرُ كَلامِه لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ لِعِيْ صَ كَا آخر كلام مرتے وقت لَا إللهَ إِلَّا اللَّهُ مُوكًا وہ جنت میں داخل ہوگاروایت کیااس کوابوداؤ دنے۔

ف واضح موككم شريف كوسرف جزاو ل يعنى لا إله وللا الله يحمد يون من آنے سے صرف اس قدر مراد نہیں ہے بلکہ کل کلمہ مراد ہے اور جو جو تضیانیں او پر بيان موچكى بين وه تمام كلمد لا إله إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ وَهُولٌ اللهِ كى بين اورصرف لا إله إلَّا اللَّهُ كاحد يَثُول مِين واقع ہونابطورا خضار ہے جبیبا كەعلائے فحول اورفضلائے ذوي العقول نے تحریفر مایا ہے۔

كب دلا لا الله الا الله يره سدا لا الله الا الله مین قدس میں گل توحید ے کھلا لا اللہ الا اللہ عاشقانہ میرے رگ و بے سے بو صدا لا الله الا الله حب مولا میں کاش ورد مرا بو سدا لا الله الا الله ظلمت کفر دور ہو دل سے جب يرها لا الله الا الله

#### سوئے جنت ہے مومنوں کیلیے رہنما لا اللہ الا اللہ لكور ويا لا الله الا الله عرش اعظم یہ کلک محت نے كي دوا لا الله الا الله مرض شرک کی شریعت نے وے ملا لا اللہ الا اللہ بندہ خاک کو اس کے مولا سے ہے جا لا اللہ الا اللہ دل مومن يه سكة وحدث جب منا لا الله الا الله مرده تن عاشقول میں جان بدی جب كها لا الله الا الله مث کیا لوج دل سے نقش دوئی ہے ۔ لا اللہ الا اللہ شکر ہے ہم کو جام وحدت کا مرتے دم مجھ کو اے میرے مولا کو پڑھائے لا اللہ الا اللہ امتِ مصطفیٰ کو دوزخ سے لے بچا لا اللہ الا اللہ غير كا ذكر دور ہو دل سے ماسوا لا اللہ الا اللہ

اللُّهُمَّ اجْعَلْ اخِرَ كَلَامِنَا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِ الْكَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلِيَآءِ أَمَّتِهِ أَجْمَعِمْنَ برُحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ-

اے حسن صدق ول سے بیر نجات یا صدا لا اللہ الا

(١) روضة الاحباب يس كلهاب كقلم ني ساق عرش يرالا اله الاالله محمد رسول الله بفران حن تعالى كلهااور بعض روايت ميس يهيمي آيات المحدد الرحييم اني انا الله لا اله الا انا محمد رسولي من استسلم لقضائي وصبر على بلاني ق شكر على نعمائي ورضى بحكمي كتبة صديقاً وبعثة يوم القيامة مع الصدقين ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم بشكر على نعمائي ولم بدها بحكمي كتبة فليتخر للها سوائى -روضة الاحباب (٢) اين ثم اين

# مناجات بدرگاهِ قاضي الحاجات

كرم سے كر قبول اے حق تعالى بيان مصطفیٰ ميں بيہ رسالہ ملیں شمرات اس کے دو جہال میں مقاماتِ مقدس کی زیارت زیارت خواب میں ہودے مُتیسر مجھے کعبہ میں یا رب پھر تو پہنجا کٹی غفلت میں ساری عمر میری نہ کھے بن آئے نیک اعمال مجھ سے رّا لا تَقْنَطُوْا فرمان سن كر البي عبدك العاصى اتاكا وان تغفر فانت لذاك الل اللی انت ذو رحم ترحم وانی ندنب عاص اسیر وقد جئناک يا رحمٰن ارحم عن خطا يانا فانا بقول متنقيم وشبتنا علينا ما اكتسبنا كاتباكا حبابا يوم يتلو وحاسينا

رہوں میں ظلِ شاہِ انس و جاں میں مجھے حاصل ہو حضرت کی بدولت رسول یاک کی اے رب اکبر مدینہ یا خدا جلدی سے دکھلا بنہ طاعت بن بڑی کچھ مجھ سے تیری میں شرمندہ ہوں یا اللہ تھے سے یرا ہوں آ کے پھر تیرے بی در پر مقررا بالذنوب فقد دعاكا وان تظرد فن رقم سواكا على من يستخفون البلا كا وعبد عاجز من مبتلاكا واحسن من نوالك من اتاكا عصاة مار عينا مقتضاكا اذا استولى علينا ساملاكا

## اشعار دعائيه

بارگاه حق میں کرتا ہوں دعا كر دعائ عاصيال يا رب قبول غم زدوں کے ول کو یا رب شاد کر رفع حاجت کیلیے کر زر عطا اور مریضوں کو شفا دے اے رحیم رنج وغم كربيكسول كے دل سے دور دے تو مقروضوں کو قرضہ سے نجات اور تیموں بیکسوں کی لے خبر خیریت سے اس کو لا سوئے وطن اور آزرده دلول مین ڈال جان از طفیلِ سیّد ہر دوسرا ان کو یا رب کر عطا صالح پسر واعظوں کے وعظ میں تو دے اثر طالب العلمول كو دے فہم و ذكا مومنوں کو قبر میں آرام دے عالموں سے کل حوادث دور کر

یڑھ کے بھم اللہ باتھوں کو اٹھا راه سيدهي يه چلا بېر رسول مخل امید جہاں کر بار ور مغلول کو بیر عرِّ مصطفیٰ ورد مندول کو دوا دے اے کریم تید سے تیدی رہا کر اے غفور بر نور مصطفل اے یاک ذات جو بیں دل رکھیا تسلی ان کی کر ب وطن کو اے میری رب زمن خته ول مظلوم کو کر شاومان کر دے نابیا کو بینائی عطا عاتے ہیں تھے سے جو نور البصر للب صوفی مخزن اسرار کر کر طبیبوں کو عطا دست شفا طافطول کے دل میں نور تام دے کل دین احمدی کر پرتمر

فنن يلجى بعفو من عصاكا تجق مقتدائے اہلِ ایماں خدا کی راہ میں ایداد مجھ کو جناب مرشدی امداد الله سهارا ان کا خیل اولیاء کو غبار راه ان کا نور عرفان زیارت ان کے رخ کی ج آگیر غلامی میں پھر ان کی مجھ کو پہنچا کھلین توحید کے اسرار مجھ ہے بسر یول ہی میری عمر روال او تمام آفات سے محفوظ مجھ کو ہو حاصل مقصد دنیاؤ دیں سب نه مجھ پر سختی سکرات کچھ ہو بچوں ان سب سے حضرت کی بدولت تیری رحمت سے ہو یاد بیڑا اٹھا دنیا سے عشق مصطفیٰ میں عبیب <sup>حق</sup> جناب <sup>مصطف</sup>ل سے اقامت کیلیے باغ جنال ہے مقیم خلد یہ نور الحش ہو

وان تغفر فاحسان والا خدایا عفو فرما میرے عصیاں وہ مرشد جن کا ہے ارشاد مجھ کو امام الاصفيا مقبول درگاه شہنشاہوں یہ فخر ان کے گدا کو منور ان سے برم اہل ایقان مرايا تالع شرع پيمبر البی پھر وہ صورت باک دکھلا رہے چیش نظر وہ روئے انور یہ سر ہو اور ان کا آستاں ہو رکھ اپنی یاد سے مخطوط مجھ کو بچوٰں میں حاسدوں کے شر سے یا رب بیانا موت کی تلخی سے مجھ کو عذابِ قبر و تنهائی و ظلمت رہے حای تو ہر حالت میں میرا ہوں جب تک زندہ رکھ اپنی رضا میں پس مردن ملا خیر الوریٰ سے ہر ایک سختی سے بندہ کو امال دیے كرم شامل تيرا اے ذواكمن ہو

مجھ کو ہر کھے نہ ہو دنیا کا عم اور دل طول امل جينے ميں ہو تشکی ہے ختک ہو جائے زبان ت مجھے سراب کر میرے خدا مجھ کو اے مولا نہ ہو خوف و خطر ہو زبان کو ورد الا اللہ کا باعث تسكين خاطر بو ميري یہ جیری رحت کے آگے کیا ہے بات اور شہیدوں میں تو کر میرا نشور ہو میرا حامی خدا اس آن میں این رحت سے تو کر بیڑے کو یار دل زنور معرفت یرنور کر اور ویدار اینا اے مولا دکھا روضة حفرت سے مجھ كو خواب ميں ایک کی خدمت کو میں لایا بجا تا که بوری خواب کی تعبیر ہو عشق وے اپنا زبیر مصطفا میں رہوں مثلِ کتاں خشہ جگر بیکلی سے ہر گھٹی ہورست و خیز سالکوں کی طرح اے مولا میرے جس سے مجنول بن چلوں سوئے حرم

جب ہو دنیا سے سفر سوئے عدم دم سٹ کر جس گھڑی سینہ میں ہو موت سے چیتی پھرے رگ رگ میں جان ار رحمت سے بجاہ مصطفیٰ جب فرشتہ موت کا آئے نظر ا جان تن سے جس گھڑی ہو جدا تبرک ظلمت میں نور احدی دے عذاب قبر سے یا رب مجات ہول کر ہوم الجزا کی مجھ سے دور جب وزن ہوویں عمل میزان میں بل کے اور سے بآسانی گذار آتش دوزخ کو جھ سے دور کر جنت الفردوس میں دے مجھ کو جا سويا ايک دن ميں جو چچ و تاب ميں و کتابین تو نے جو کی تھیں عطا دومری کی جلد کچھ تدبیر ہو كر مجھے توفیق شب خیزی عطا عشق تیرا دل میں ہو کار گر مشق کی آتش لگی ہو دل میں تیز جذب دل ہو راز سر بست رہے محتق اليا كر عطا اے ذوالكرم

اور مداری دین کے آباد موں ان كو كر دارين مين صاحب كمال دور کرتا ان کے دل کو ہو قرار سب كا مسلك بو صراط المتنقيم تیری طاعت میں رہے مشغول ول دهیان میرا رکھیو تو قرآن میں اور تمای مشکلیں کر میری عل اور سوا تیرے ہو غیروں سے نفور طم ابراہیم کر بھی کو عطا لے چل ہندوستان ہے اپنی یاد میں كر مشرف اور ديكها دے كرما میرے دل سے دور کر امید طول دے اس جنات اور شیطان ہے نفس شیطان کی ہوخواہش د**ل سے دور** درد عصال سے مجھے آرام کر کج روی کر دور جھ سے اور فرور بير ع و جاه اهم مجلى عاقبت میں کل بزرگوں کو ہو چین سرخ روئی کر عطا بیر کی از طفیل مرشدی مجھ کو دکھا دو جہاں میں کر عطا ان کو موالہ

ابل فتوی تاقیامت شاد ہوں دین کے طالب جو ہیں اے ذوالحلالُ عاشقوں کے غم کو از وصل نگار کل کی امیدیں برآئیں اے کریم . بندہ جب تک ہے بقید آب وگل رابطه جب تک هوجهم و جان میں كر عنايت علم ليكن بأعمل اختیاج دنیوی کر مجھ سے دور صبر دے ایوب کا میرے خدا مسجد اقضى مين اور بغداد مين زیارت حمین سے رب العلا شر ماسد ہے بیا بیر رسول جھوٹ سے نمیبت سے اور بہتان سے اور زنا سے کر طبیعت کو نفور نفس امآره کو یا رب رام کر کر جمیر اور خودی کو مجھ سے دور دو جہاں میں سرخروئی کر عطا شاد کر جنت میں میرے والدین اور میری اولاد کو دارین کی عالم رویا میں روئے مصطفا کل حوادث اور محن کر ان سے دور

قطعهُ تاریخ از تصنیف فاصل عالم بیل جناب مولانا مولوی رحیم الدین صاحب طرب سلمه الله الجلیل

> کرو چول تھنیف حضرت مولوی نور الحن ایں عجائب مولد محبوب رب العالمین

گفت از الهام و امداد خدائ لا بزال نام و تاریخش طرب میلاد خیر الرسلین تصنیف کرد مولوی نور الحن ادیب مولود بادشاهِ رسولانِ بادقار

تاریخ این نگارش برجشه ای طرب تحریر کن ولادتِ یکتائے روزگار

> مولوی نور الحن نے جب لکھا پیر رسالہ جو کیا سب نے قبول

سال ای تصنیف ماور تالیف کے لکھ طرب ہے ذکرع میلاد رسول

(۱) یکی نام تاریخی مولوی محد معصوم صاحب سلمہ نے جو کہ ریاست رامپور میں تشریف رکھتے ہیں تحریز مایا (۲) جناب امیر مینائی شاعر بیدل کھنوی نے بھی یمی مادہ تاریخ بعید تحریز فرمایا تھا۔ و نام ہو عاشقانہ تن پر ایک احرام ہو
آشفتہ جان جائپ کہ ہوں جلدی سے روال
اپنے چوم کر حالِ ول اپنا خادُن کھول کر
سے کرتمام پھر مدینہ میں کروں جا کر قیام
ختہ جگر دونوں ہاتھوں سے کلیجا تھام کر
فیضِ اتم بارِ عصیاں سے ہوا ہوں پشت مُ
فیضِ اتم بارِ عصیاں سے ہوا ہوں پشت مُ
ن خاطر ملول کر غلامی میں مجھے اپنی قبول
ایر کرم تشکی سے موت کی جب جائے دم
ایر کرم تشکی سے موت کی جب جائے دم

کچھ نہ مجھ کو پاس نگ و نام ہو

پا برہنہ عشق میں آشفتہ جان

دست و پا مرشد کے اپنے چوم کر

کل مناسک ذوقِ دل سے کرتمام

مجد نبوی میں سے خشہ جگر

میں کیے اے مظہر فیض اتم

ہوں سے بختی سے میں خاطر ملول

بیس جحتی سے میں خاطر ملول

جب جدائی جسم کو ہو جان سے

بخدمت ارباب اسلام مؤدبانه عرض ہے کہ اگر کسی صاحب کا مدینہ طیبہ حاضری کا اتفاق ہوتو اس ناکارہ کی جانب سے حضور مشکری افوال عرض کرنا اورال قدراور تکلیف گوارا فرمانا کہ حرفا حرفا اس رسالہ کو حضور سرایا نور مشکری کے روضہ الور کے دوبر و پڑھ کرسنا دینا اوراس ناکارہ اوراس کے والدین کیلیے دعاء مغفرت کرنا اور یہ بھی دعا کرنا الہی بحرمت حضرت رسالت بناہی مؤلف رسالہ بذا کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہواورمؤلف خود بیرسالہ حضور کو پڑھ کرسنا کے اور جناب رسول اللہ طاختی ہے اور جناب رسول اللہ طاختی ہے نے شریف کا میں بھا ہے آ مین تم آ مین بجاہ سیّرا الرسلین

و أخر دعونا ان الحمر لله رب العلمين وصلى الله تعالى على حمد خلقه محمد وآله واصحابه واولياء امته اجمعين-

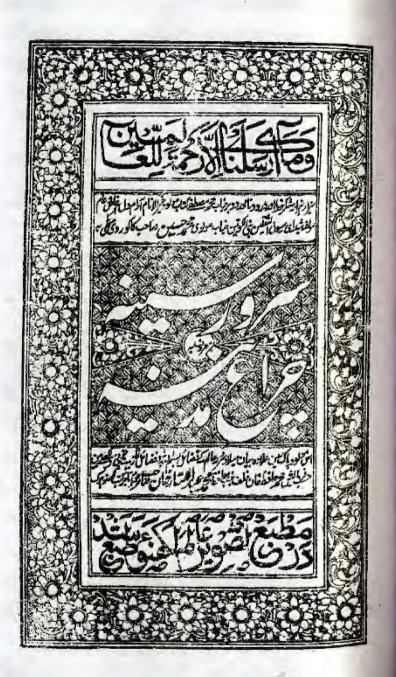

# قطعهٔ تاریخازنتیجهٔ فکرشاعرِ شیریں مقال جناب منشی امیراحمرصاحب امیر مینائی <sup>لک</sup>ھنوی

یہ خبر اس کے مؤلف کو ملی جو دعا مانگے وہ ہو یا رب قبول پوچھی ہاتف سے جو تاریخ اے امیر بول بول اٹھا ہے ذکر میلاد رسول

تمت بالخير

\_ادررسائل ميلا دالنبي مافية تقييم (جلددوم) = ١٩٣٠ \_\_\_\_\_

وجان سرور دل وجان حاوی بینات مجزات حلال آیات مشکلات قبله عالمیان و کعبهٔ
آدمیان نائب مولی خلیفهٔ خدا مور دالطاف کریم مصدرا عطاف رجیم مشرف به شریف
لولاک معزز بخطاب یا بیشی آن الدسکنی که رسول ای قرش باشی مطلی ابوالقاسم محمد
این عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب
بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن فریمه بن مدرکه بن الیاس بن
مضر بن منور بن معد بن عدنان کوسبب ظهور دونوں عالم کا اور باعث بدایت اور نجات
مضر بن منور بن معد بن عدنان کوسبب ظهور دونوں عالم کا اور باعث مدایت اور نجات
جن و بنی آدم کا کیا پس جوشخص ان کی مدایت پر چلااس نے دنیا میں راحت اور آخرت
میں بزے درج پاکرخوشنودی حق تعالی میں آرام پایا اور جس نے سیدھاراسته ایمان
کا جیوڑ ااور طرف کو منه موڑ ااس نے اپنے آپ کو بر با داور رسوا کیا پالیما المشتا قون
بنور جمالہ صلواعلیہ و آلیہ۔

اللی ہزاروں درود و سلام ہوں روحِ پیمبر پ نازل مدام اے فکر پا یہ تھام لے عرشِ جلیل کا اے موج طبع جوش دکھا سکسیل کا

اے شوق مدح خوان ہو خدائے جلیل کا اے صوت کلک نغمہ سنا جبرئیل کا

> اے طائرانِ خلد مرے ہم صفیر ہو اے خازنانِ فیض سخن دشگیر ہو

اے حاملانِ عرش معلیٰ ذرا سنو اے ساکنان خاک مخاطب ادب سے ہو

> اے عاشقانِ پاک بڑھو سب درود کو صلوات برمحمہ وہر آلِ پاک او

### برانضه ارتجا ارتجئم

البی مطلع انوار رحمت ساز جانم را کلیدِ مخرنِ اسرارِ دل گردان زبانم را

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلولة والسلام على

رسوله محمد وآله واصحابه واهلبيته وازواجه وذرياته اجمعين 🔿

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

حمد خلاق زمین و آسال کھ سکے یہ کلک میں طاقت کہاں آدی کو خاک سے پیدا کیا قطرہ نایاک کو دریا کیا عقل سے اس کو کیا پھر سرفراز سارے حیوانوں یہ بخشا امال تا نه ہو گراہ کوئی بوالفضول پھر ہدایت کیلیے بھیجے رسول مظبر خاصِ احد پیدا ہوے انبيائے ماسبق جب ہوڪي وصف ان کا ہے عیاں قرآن ہے ان کی کیا تعریف ہو انسان ہے رحمت عالم شفيع ألمذنيين لا محاله بین شه دنیا و دین ہم گنہگاروں کے بیں فریاد را امتوں کے آپ ہی ہیں داد رس مقتدی کو مقتدا کا ساتھ ہے آپ کا دائن مارا باتھ ہے رہے ان کے کہاں اور ہم کہاں بیں وہ محبوب خدائے دو جہال بعد خالق کے ہیں ان کے مرتبے الغرض كيا وصف ہم سے ہوسكے

حمر بے حدوثناء بے عد داس کبریا ذوالجلال بے شبہہ و بے مثال کو کہ جس نے عقل کل ہادی سبل نورخدا ظہور ہدائش انضحیٰ بدرالدجیٰ نورالہدیٰ کہف الوریٰ سرورانس

ہے عرم نعت سرور خبرالانام کا مولود ہے رسول علیہ السلام کا زبال سے نعت کھنے میں جو نامِ مصطفیٰ نکلے مصل علی صل کا صریر کلک سے صل علی صل علی نکلے ترب کر اے ول بے تاب تو آگاہ کر دینا ادھر سے جب مدینہ جانے والا قافلہ لکاے

وہی ہے اہلِ دِل اور ہے وہی اللہ کا بندہ کہ جس کے ہرنفس میں یامحہ کی صدا نکلے ہوئی کافور عالم سے اس دم کفر کی ظلمت حجابِ نور سے جس دم رسولِ دوسرا نکلے

بیر حسرت ہے کہ میں جی بھر کے دیکھوں جلو ہُ احمہ الہی وہ بھی دن ہوگا جو دل کا حوصلہ نکلے

> مرے اشعار میں ہے صاحب معراج کی مِدحت فرشتوں کی زبال سے کیوں نہ ہر دم مرحبا نکلے

ہمیں دنیا ہے کیا مطلب عدم کے رہنے والے ہیں ادھر بھی ہم تلاش جلوۂ احمد میں آ لکلے کروں اس کے قدم کی خاک کو کل البصر اپنا کوئی زائر مدینے کا جو اس جانب کو آ لکلے

مجھے وہ عشق دے یا رب کہ مرنے پر تیا مت تک لحد سے یا محمد یا محمد کی صدا لکھ آبد کے دل کو دھڑ کا ہے سوال قبر کا حضرت ا نہیں معلوم کیا کہنے کو جاہوں منہ سے کیا لکٹے

یادر رسائل میلادالنبی مطاقتی (جددوم) = ۳۱۵ مستحدادر عزیز وقلم دو زبان کی کیا مجال که مدح و ثناء حضرت رسالت پنابی لکھ سکے اور انسان ضعیف وجول کی کیا طاقت جواس بحرز خارمیں قدم رکھے۔ وصف خلق کسی که قرآنست وصف او چه امکانست خلق را وصف او چه امکانست

اگر تمام دریاسیا بی اورسب درخت قلم بنیں اور جن وانس جمع ہوکرلکھیں ہزار میں ہے ایک بھی نہ لکھ مکیس مگر چونکہ بفتر رام کان اس کام میں مصروف ر بنا دلیل سعادت موجب فلاح دنیاوآ خرت ہے لہذا سب مسلمانوں کو جا ہے کہ ذرا گوش ہوش ہے ان باتول كوسني اورمحبت اوربيروى رسول مقبول ينطيطيا بين مستعدمون يهي وسيله منجات تقیقی اورخوشنودی مولی ہے حضرت عائشہ صدیقہ زلائعیا ہے کسی نے آپ کے اخلاق کو بوچھانہوں نے کہاےان خلقه القرآن لعنی آپ کاخلق قرآن تھا جو کہ اخلاق حمیدہ قرآن مجيديس ندكورين وهسبآپ يس ظاهر من وضع آپ كى باوقار تقى جوآپ كو دیکما ہیت کھا تا مگر جب شرف حضور سے مشرف ہوتا تو آپ کی محبت اس کے دل میں ا جاتی ملا قات میں تقدیم سلام کی فرماتے منتظراس بات کے ندر ہتے کہ وہ سلام کرے برایک شخص ہے آپ بکشادہ پیشانی وروئے حندان ملتے بھی زبان پر کلام فحش باد رشت ندلاتے جو کوئی آپ کو پکارتا آپ لبیک فرماتے یعنی حاضر ہوں جسمجلس میں تشریف لے جاتے کنارہ مجلس بیٹے جاتے قصد بالانشیبی اور صدر محفل کا نہ فرماتے اگر كوڭى تخص آپ كاماتھ بكڑليتا جب تك وہ نہ چھوڑ تا آپ نہ چھڑا تے عورتیں ضعیف جو آپ کواپنے ہمراہ لے لیتیں آپ فوراً ان کے ساتھ ہو لیتے اوران کا کا م کردیتے تمام مُركى كوآب نے ایذاندى ہر چند جنگ احد میں كا فروں نے آپ كو تكلیف پہنچائی مگر المارے حضرت نے ان کے حق میں دعائے خبر فرمائی ۔ یا ایما المشتا قون بنور جمال صلوا عليدا آلبر

### سبب تاليب رساله

حمد ہے اس خدائے مطلق کو کہ جس نے انبیائے برحق کو دنیا میں لوگوں کی ہایت کے داسطے بھیجاا درشکر ہے اس مولی کا کہ جس نے پیغیبروں کے ذریعہ ہے اپنے بندول کوایمان کی دولت سے مالا مال کیااور درود نامحدوداس نبی محمود کوکہ نام پاک جن کا تھ ہے اور دین اس کا آخرز مان تک تائید اللی سے مؤید ہے اس کی طفیل سے کلام اللی نازل ہوا جس سے حال سب پیغیروں کانمود ہوا اور اگلی امتوں کی نافر مانیاں س كرعبرت الشانے سے ہمارا بہبود ہوا اور اس كى آل واصحاب يركه جنہوں نے حضرت كح فيف محبت سے حال انبياء كرام عبلسل كا واضح ہواور دين كى راہ كوروش كيااور لائح کیا پغیروں کے احوال سننے سے تقویت دین کی ہے اور اگلی امتوں کے حادثات دریافت کرنے سے زیادتی یقین کی اگر چہ علائے متقد مین نے تواریخ عربی اور فاری مں ابتدائے خلق سے تا انتہا کچھ باقی نہیں رکھالیکن اس زمانے کے لوگوں کی ہمتیں دین کے کاموں میں ست اور دنیا کے امور میں چست ہیں عربی اور فاری کی مخصیل مل مدت كاطول موتا ہے اس كى مخصيل سے ان كا دل ملول موتا ہے اس ليے يہ سچيد ان قامرب زبان عاصی پرمعاصی حقیر فقیر محد حسین متوطن قصبه کا کوری نے کچھ تھوڑے طالات نماز پنجگانه مع جمعه وحقوق مسلمانان مع آ داب تلاوت قر آن شریف اور فضائل لادوشريف و ولا دت اور رضاعت مع معجزات اور حليهٔ شريف و ذكر شفاعت كبرى ال عالی جناب کے بطرز جدید بعلور وعظ ار دوزبان میں معتبر کتابوں ہے چن کر حسب

درود و سلام اللي بزارون يه نازل مدام بول رورح چيبر فدائے طرزِ کلام تو یارسول اللہ دل ست عاشقِ نام تو يارسول الله دل ست تشنه جام تو یارسول الله به پیش لعل لبت روح العطش گویاں فآده عقل بدام تو يارسول الله فدائ عكبت زاعف تؤ موش وصبر قرار جمالِ زهره غلام تو يارسول الله مه است حلقه بگوش رخ دل افروزت تو عكس اول حسن قديم لم يزلي زہے علوے مقام تو یارسول اللہ بحال زار من بے نواشہا نظرے كه آمدم بسلام تو يارسول الله شراب وحدت و عرفان دلم جمى خوامد ز فيضِ رحمت عام تو يارسول الله شہید را بہ نگاہے نما فنا فی اللہ بجال فدا ست بنام تو يارسول الله

Market Women's best pility and the last

Mary Mary Land Was and

## كيفيت محفلٍ ميلا وشريف

مسلمانو آگاہ ہواور جانو کہ یہ محفل عمدہ ترین مستحبات اور بہترین مندوبات سے ہے کہ اس فعل سے محبت اور تعظیم حضرت رسالت بنائی اور شکر گذاری جناب الہی کا آپ کی ولا دت باسعاوت پر مجھی جاتی ہے اس خیال سے مکہ معظمہ اور مدینہ طیب اور معراور شام اور بین کے لوگ ہمیشہ محفلیس کرتے ہیں اور جب مہینہ رقع الاوّل شریف کا آتا ہے خوش ہوتے اور ایچھے کپڑے پہننے اور زینت اور خجل ظاہر اور طرح طرح سے سامان خوثی کا ہم پہنچاتے ہیں اور حاجی رفیع الدین خان مراد آبادی لکھتے ہیں کہ رسالہ مولدا مام برزنجی کا تمام ملک روم اور شام اور مصراور حربین شریفین میں مروج ہے اب سب ملکوں میں لوگ ہر ابر محفل کیا کرتے ہیں اور مدینہ شریف میں خاص مزار مقدس اب سب ملکوں میں لوگ ہر ابر محفل کیا کرتے ہیں اور مدینہ شریف میں خاص مزار مقدس بر جو مجلس منعقد ہوتی ہے اس کی کیفیت و کیھنے سے تعلق رکھتی ہے خصوصاً جس وقت پر جو مجلس منعقد ہوتی ہے اس کی کیفیت و کیھنے سے تعلق رکھتی ہے خصوصاً جس وقت برا میں دونے والا کہنا ہے صلواعلی بندا النبی الکریم اور مزار مبارک کی طرف اشارہ کرتا ہے بیگر کے ہیں۔

مزار دیکھوں محمد کا جبتی ہے ہے مدینے جاؤں میرے دل میں آرزہ سے ہے مدینے جاؤں میرے دل میں آرزہ سے ہے ساتھادے ہو گل طیبہ کی لا کے تو مجھ کو مر اک لحظہ گفتگو سے ہے خدا کے نور سے پیدا ہوا جو عالم میں کدھر ہو طالبو دیکھو وہ ماہ رو سے ہے

فرمائش وخواہش برادرم شاہ محمد محسن علی صاحب خلیفہ مولا ناحاجی حافظ شاہ محموم بدالملام صاحب ہاسوی قدس سرہ اور مجی و کری محمد سرائ الدین حسین صاحب و خشی دہائی الدین حسین صاحب اور بسبب ترغیب واعانت رؤ ساکا کوری کے صاف صاف زبان ہیں تحمد برکرا کے طبع کرایا اور نام اس میلا دشر بیف کا''مر ورسینہ معروف بہ چراغ مدینہ 'رکھا خدا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کار خیر ہیں اعانت اور کوشش کی اجر عظیم بخشے اور مجھی اس کے صلہ میں اجر دے اور خاتمہ بخیر کرے آمین شم آمین اگر کھی کوال مال دشریف کی روایت و ایوں میں شک و شبہہ پڑے تو جن کتابوں کے نام سے حکامت یا روایت خواہ نقل مندرج ہو و کھے کر اپنا شک و شبہہ رفع کر لے اور جوسلمان وین دار و الوں اور اعانت کرنے عاشق رسول اس کے دیکھنے سے فائدہ مند ہوتو ترغیب دلانے والوں اور اعانت کرنے والوں کے تابی عاقبت بخیر ہونے کی کرے۔

### آ داب ميلا دشريف

مولود شریف پڑھنے والے اور سننے والے کو چاہیے کہ ان آ داب کا پابندرہے تارکات اور حنات اس ذکر شریف کے حاصل ہوں اور بدعات اور مشکرات سے جو رائع ہوت جاتے ہیں بچے واضح رہے کہ ذکر شریف آنحضرت ملئے ایکن کا کرنا موجب معادت اور تقویت ایمان اور رضاء البی اور ادائے شکر نعمت اور اظہار محبت نبوی ملئے آئی کی معادت اور اظہار محبت نبوی ملئے آئی کی محادث اور اظہار محبت نبوی ملئے آئی کی محادث اور اظہار محبت نبوی ملئے آئی کی محادث اور اظہار محبت نبوی ملئے آئی کو کرے نام آوری اور نفاخر کا خیال نہ لائے ورنسی لا حاصل اور عمل باطل ہے۔ دوسرے مال حلال سے میمفل کرے کہ مال حرام

ہر ایک راہ میں بے فاکسار بیٹے ہیں

ينا دررسائل ميلا دالنبي طفياتية (جلدددم) = ١٣٤٠ ضرور پاؤ گے دیدارِ مصطفیٰ یارو پڑھو درود اگر تم کو آرزو ہے ہے عیاں ہے صلِ علی انبساطِ غنیہ ہے سنو چمن میں تو آواز جار سو یہ ہے مزار احمد مرسل کو دیکھیں اے ہمسر مارے ول میں اگر ہے تو آرزو یہ ہے المشتا قون بنور جماله عليه وآله بالسكا البي بزارول . درود و سلام ہوں روح پیمبر یہ نازل مدام روایت کی ہے ابوقیم نے حلیہ میں ابن مدبہ سے کہ بی اسرائیل میں ایک مخص سو برس تک الله تعالیٰ کی نا فر مانی کرتا اور گناہوں میں مبتلا رہا پھر وہ مرااس کوحقارت ہے ایک گھورے میں دبا دیا اللہ تعالی نے موی مَالِینا پر حکم بھیجا کہ اس کو گھورے ہے نکالواوراس کے جنازے کی نماز پڑھو حضرت موکیٰ مَالِیلا نے عرض کی کہاہے پروردگار می خص برا گنبگار تھا بی اسرائیل نے میرے آ گے گوائی دی کہاس نے سوبری تک اللہ کی نا فر مانی کی عظم ہوا کہ واقعی میخض ایسا ہی تھالیکن جب اس نے تو ریت پڑھی اور **جم** مِنْ اللهِ اللهِ مَا مِمارك بِرِنْظر بِيرْ ى اس في اس نام كو بوسدد يا ادر آئكھوں سے لگايا ہم كو تعظیم اس کی پیند ہوئی اس لیے ہم نے اس کی مغفرت کی اورستر حوریں عنایت <del>کیں آ</del> خوشا حال ان مسلمانوں کا کہ رات و دن آپ کی محبت میں جانباز رہیں اور خدا کے مقبول اورمحبوب مونے كم تب سرفراز مول اشعار رفتر نبوی میں نام اپنا لکھانا جاہے

آ کیں گے اس برم میں محبوب رب العالمین

عطر لمنا جاہے خوشبو لگانا جاہے

نور کی قدیلیں روشن تھیں عب معراج میں

آج تم کو همع کا فوری جلانا جاہے

جام کور کا پلاتے تھے وہاں حورو ملک

وہ نہیں تو تم کو شربت ہی پلانا چاہیے

یہ وہ مولد ہے کہ جس سے رونق اسلام ہے

روشیٰ سے کفر کی ظلمت گھٹانا جاہیے

مومنو راہِ خدا میں خرچ کرکے مال و زر

باغ میں جنت کے گھر اپنا بنانا جاہے

جمع کیا تم نے کیا توشہ عدم کی راہ کا

یہ سفر بھاری ہے کچھ سامان لانا چاہیے

ایک ون جانا پڑے گا حشر کے میدان میں

سر یہ رحمت کا وہاں پر شامیا نہ چاہے

ال کی آمد ہے یہاں جو ہے حبیب کبریا

فرش کی جا اپنی آگھوں کو بچھانا چاہیے 🐣

روزِ محشر کو سوا نیزے پیہ ہوگا آفتاب

رہنما و ان کا کوئی اپنا بنانا چاہیے

ينا دررسائل ميلا دالنبي مطفقية (جلددوم) يه ٣٤٢ \_\_\_\_\_

منجس ہے۔تیسرے مجلس میں غریب اور امیر کا انتیاز ندکرنا جا ہے بلکہ عامد اہل اسلام مثل مجلس وعظ کے مساوی طور پر آئیں اور بیٹھیں۔ چوتھے سب لوگ کمال محبت اور شوق سے ذکر شریف سنیں اور درو دوسلام پڑھتے رہیں ۔ یا نچویں اس مقام کونجات اور بوے بداور شوروغل سے پاک رکھیں۔ چھنے ایسی چیزیں وہاں نہ ہوں جوشر عاممنوع ہیں۔ساتویں ذکرشریف میں نغمات کاالترام نہ کرے خوش الحانی اور جابجا سے اشعار كايره هنا كدموجب جذب قلوب اورتا ثير مزيد بين كجه مضا نقة نبيس - آتهوي غلطاور بے بنیا دروا بیتی اورضعیف حدیثیں بے سند کتابوں کے مضامین اورا یسے خلاف شرع فضائل جوحضرت کوخدائی کے درجے تک پہنچا دیں یاان سے دوسرے انبیاء کی پاملانگ کی حقارت لازم آئے یا جناب باری کے خلاف شان امور مفہوم ہوں ہر گز جائز نہ ہیں اس سے آ دی سخت گنهگار جوتا ہے اس لیے که فرمایا آ تخضرت نے کہ جس نے میری نسبت جھوٹ باندھااس نے اپنا ٹھکانا آ گ میں کرلیا اور ایسے ہی جس نے کسی ایک نبی یا فرشته کی تو ہین یا جناب باری کی شان میں کوئی حکم خلاف کہاوہ گنہگار ہوگا۔ نویں ان سب امور کواگر خود جانتا ہے تو رعایت کرے ورنہ کی عالم معتبر سے سیکھے یا کسی ایک کتاب سے کہ جس کی صحت پر علماء شہادت دیں نقل کرے اور ہرایک رسالہ پر جواکثر لغواورموضوع روايتول سے بھرے ہوئے ہیں اعتما دنہ کرے ورنہ خود بھی گنہگار ہوگا اور سننے والے بھی۔ دسویں زیادہ تر پر ہیز کرے الی صحبتوں سے جہاں دودو چار چار آ دفیا

بطور قوالی پاسوزخوانی کے نغمات راگ میں اشعار نعتیہ اور ذکر شریف ادا کرتے ہیں۔

اس کیے کہ وہ محض بدعت اور بے او بی اور خلاف علماء کبار کے ہے بیرا یسے سلطان دو

جہاں کا ذکر ہے کہ جس کے حضور میں آواز بلند کرنا قر آن ہے منع ہےاور جس کے تعظیم

ادرآ داب فرض ہے۔ گیار ہویں فضائل اور معجز ات اور حالات شریف مع کثرت درود

اورسلام وترغیب امورخیروممانعت افعال بدسیح روایتوں سے بیان کرے غزل نعتیہ

زينتِ كونين بين وه رحمت للعالمين

ایسے آتا کی نہ کیوں خدمت میں جانا چاہیے

تفرقمراتی ڈرہے جس کے عرشیوں کی جان ہے

تم کو بھی روز جزا کا خوف کھانا جاہے

حشر کو جس کی شفاعت کے ہوئے امیدوار

جان و مال اس نام پر اپنا لٹانا چاہیے

سامنا ہونا ہے اک دن اب فشار گور کا

قبر کی ننگی سے اینے کو بیانا جاہے

برم یہ مشکل کشا اور قاضی الحاجات ہے

ہر مصیبت میں تہہیں مولد پڑھانا چاہیے

گر حضوری شاہ کی منظور ہے اے دوستو

واسطے راھنے کے ممکین کو بلانا جاہے

المشنا تون بنور جماليه بالنكفا

عليه وآله صلوا

البی بزارول درود و سلام

ہوں روح پیمبر یہ نازل مام

منتج بخاری میں ابو ہریرہ وفیائند سے روایت ہے کہ حضرت م<u>اشکرا</u> نے فرمایا کہ

مقررایمان کی جگه مدینہ ہے ہروقت میں ایمان داروں کووہاں جانے کی ضرورت رہتی ہے جب تک آنخضرت مصطفی نیامیں ظاہررہے تو مسلمان ہروقت ہرطرف 🖚

دین سکھنے کو جاتے تھے پھرخلفائے کرام ڈٹٹائٹیبر کے دفت میں ای طرح لوگ جایا کیے

اور دہاں بڑے بڑے عالم ہوگئے ہرز مانے کے لوگ علم سکھنے کو جایا کیے پھر حضرت کی

اررسائل ميلا دالنبي مطفيقيقي (جلددوم) = ١٣٤٥ \_\_\_\_ ترمبارک کی زیارت کو ہمیشہ لوگ جایا کرتے ہیں۔مسلمانوں کو مدینہ طیبہ جانے کی المشضرورت بمسلمانون آگاہ جو كة قيامت كے قريب كفركا غلبہ جوگا-آخرسب مكون كاايمان سب طرف سے سمك كرمديند منوره چلاجائے گاجهال سے ايمان جارى ہواد ہاں سٹ کر چلا جائے گا۔غز ل

وہ ون خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم فاک در رسول کا سرمه لگائیں ہم

جالی کیر کے روضۂ اطہر کی ہاتھ سے سب حال دل رسولِ خدا کو سنائیں ہم

> آ تھوں سے اپنے چن کے مدینے کے فاروخس زخم جگر کے واسطے مرہم بنائیں ہم

آ تکھیں ملیں مجھی در اطہر پہ ایک بار جوش دل بھر کو دہاں سے اٹھائیں ہم

> وہ روز بھی دکھا کہ مدینے کو پہنچ کر دامن کے مکوے جیب کے برزے اڑا تیں ہم

ہمسر کی سے دعا ہے ہمیشہ کی اے خدا وہ روز بھی دکھا کہ مدینے کو جائیں ہم

باللها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآلبه لكهاب ايك صحابي في عرض كياك مارسول الله عضي من كب بورامسلمان الله كى فرمايا جب تو دوست ركھ اس كے رسول كو يعنى نشانى دوسى الله كى محبت رسول ہے بے شک جولوگ کرمحبت رسول میں قوی ہیں ایمان بھی ان کا قوی ہے اور جولوگ

سوے محبوب روال جو کوئی شیدا ہوئے

مر کے ہوں بال کھلے یاے برہنہ ہوئے میروا رنگ گلے میں مرے کرتا ہوئے

فاک صحرائے مدینہ ہو مرے منہ یہ ملی جاری آ تھول سے مرے اشک کا دریا ہوئے

پہنچوں اس شکل سے جب میں در اقدس پر حضور

یا گھ کا زبال پر مرے نعرہ ہوئے

روضة یاک کے چو گرو پھروں میں ایا

جیے روانہ تری عقع یہ شیدا ہوئے

ول مشاق میں ہو شوق زیارت کا مجرا

ہر گھڑی وردِ زبان صلِ علیٰ کا ہوئے

سامنے ہو نگا کھڑا میں در اقدی کے قریب

حال خشہ یہ نظر رحم خدایا ہوئے

جوڑ کر ہاتھ کروں عرض کہ یاجم رسل

پوری اللہ یہ میری دل کی تمنا ہوئے

دل لیل رے کوچہ میں رویا ہوئے

صوفی ہے کرم تماشا تو تماشہ ہوئے

المشتاقون بنور جماليه بالبكها

عليه وآله

البي بزارون دردد و سلام

ہوں روح چیبر پہ نازل مدام

ينا در رسائل ميلا دالنبي ميطفيقية (جلددوم) يا ١٣٧٧ \_\_\_\_\_

کہان کی محبت میں ضعیف ہیں ان کا ایمان بھی ضعیف ہے پھر تین بار فرمایا ہرگز اس کو ایمان کامل نصیب نہ ہوگا جس کورسول کے ساتھ محبت نہ ہوگی پس اے مسلمانو مدار ا بمان کامحبت کامل ساتھ اللہ اور رسول کے ہے اور اطاعت رسول کی عین اطاعت فدا کی ہے چنانچے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نے حکم مانارسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا اورجس نے منہ پھیرااس سے تو ہم نے نہیں بھیجا تھ کوان پر نگہبان تو اے بھا ئیوتم سب کولازم ہے کہ اطاعت رسول کی بسروچیم بجالا و اور محبت ان سے کامل پیدا کرو کہ مضبوطی ایمان ہوا درخدائم سے راضی ہواے عاشقان محمہ مطبع کیا جناب رسول مقبول کے نام مے مثق ہوناباعث نجات کا ہے چنانچے خواجہ عالم ملے تار شاد فرمایا ہے کہ مومن کا مل نہیں ہوتا جب تک کہ عزیز ندر کھے مجھ کوزیادہ اپنے مال اور اولا داور ماں باپ اور ساری دنیا سے اور جومیر بے روضة منوره كى زيارت كيليے آيا ہے لَاتَكُنْ خُلُ النَّارَ مَنْ رَّانِيْ دوزمْ میں نہ جائے گا جس نے مجھے دیکھا ہی ہے بات ٹابت ہوئی کہ جوکوئی زیارت قبرشریف کی کرے اس کیلیے شفاعت واجب ہوئی سلف سے خلف تک پیرعادت رہی ہے کہ جب فج كوجاتے بيں تو اس سعادت كو بھي حاصل كرتے بيں خداوند تعالى ايے تقل عمیم سے بطفیل جناب رسول اللہ مطفے مین کے اس گنا ہگا رہتاہ روز گار کوجلدی ہے جلدیہ سعادت *نعیب کرے*۔

بالنها المشتاقون بنور جمالبه صلوا عليه وآله البی بزارول درود و سلام ہوں رورح پیمبر یہ نازل مام

ہے تمنا یہ خدا سے کہیں ایبا ہوئے ہند سے سوے مدینہ مرا جانا ہوئے

بخیل ار بود زابد بح و بر بهتی نباشد بحکم خبر بخیل ارچه باشد تواگر بمال بخوار ی چو مفلس خورد گوشال

خیاں ز اموال بری خور مد بخیلاں غم سیم و زری خور مد

فضیلت سخاوت میں لکھا ہے کہ سخاوت چارفتم پر ہموتی ہے ایک سخاوت مالی در مری سخاوت بدنی تیسری سخاوت جانی چوتھی سخاوت دلی مالی سخاوت بیہ ہے کہ اللہ قال جس کو مال عطا کرے زکو ہ ہمیشہ دیتا رہے خدمت فقراء غرباء مسکیین مخاجین کی کھانے کپڑے سے کرتا رہے بدن کی سخاوت بیہ ہے کہ ہمیشہ رات دن تن بدن کو یا د فدا میں گھا تارہے اور غرباء و مساکیین کے کام کر دیا کرے کہ حضرت اکثر غرباء کی کام کیا کرتے تھے جان کی سخاوت بیہ ہے کہ ہمیشہ علم دین کی تعلیم کرتا رہے علم میں جان تارہے ول کی سخاوت بیہ ہے کہ ہمیشہ علم دین کی تعلیم کرتا رہے علم معرفت سکھا تارہے وعظ وقصیحت سے لوگوں کوفیض پہنچا تارہے جولوگ الی سخاوت کی معرفت سکھا تارہے جولوگ الی سخاوت کی کرتا رہے علم معرفت سکھا تارہے وعظ وقصیحت سے لوگوں کوفیض پہنچا تارہے جولوگ الی سخاوت کی کرتا رہے علم معرفت سکھا تارہے وعظ وقصیحت سے لوگوں کوفیض پہنچا تارہے جولوگ الی سخاوت کی طرف توجہ کرتے ہیں ان کواجر و تو اب کثیر رپر وردگار عطافر مائے گا۔

نقل ہے کہ پیغیبر خدا طفی مینے نے ایک شخص کو دیکھا کہ دروازہ کعبہ کی زفیر پکڑے ہوئے کہتا ہے کہ البی اس تعبہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دے آپ لے فرمایا کرتونے کیا گناہ کیا ہے اس نے عرض کیا کہ یارسول الله گناہ بیر ابراہے آپئے فر مایا کدلوح و قلم عرش و کری سے بھی بڑا ہے اس نے کہا کہ ہاں ان سب سے زیادہ ہےآپ نے فرمایا کہ اللہ بڑا ہے یا تیرا گناہ اس نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے فرمایا کہ بیان کر گناه کیا ہے کہا یارسول اللہ میں تو گر ہوں اور بہت مال ومتاع رکھتا ہول لیکن جب کوئی فقیرمحتاج مجھ سے سوال کرتا ہے میرے بدن میں آ گ لگ جاتی ہے اور گل جلناہے آپ نے فرمایا کہ اے کمبخت دور ہوکہ تیرے اعمال کی شامت سے ایسانہ ہوکہ تمام مخلوق جل جائے قتم اس خداکی جس نے مجھ کو مخلوق کی ہدایت کے واسطے پیدا کیا ہے اگر ہزار برس اس کعبہ میں تو نماز اور روزہ رکھے اور اس قدررو سے کہ آنسوؤں کا وریا جاری ہوجائے اور ور خت اس کے پانی سے پیدا ہوں اور لوگ اس سے فاعمد یا تئیں باایشہمہ اگر کجل میں مرے گا تو دوزخ میں پڑے گا کہ کجل بمنز لہ کفر کے اور کفراً بدله آتشِ جہنم ہے خداوند کریم اپنے حبیب کے تصدق میں سب مسلمانوں کو کل ہے بچائے اور مدایت نیک پر جلائے۔ آمین ۔ ثم آمین بقول سعدی

اگر چرخ گردد بکام بخیل در اقبال باشد غلام بخیل در اقبال باشد غلام بخیل وگر در کفش گنج قارون بود وگر در کفش گنج مسکون بود نیرزد بخیل آنکه نامش بری وگر روزگارش کند چا کری وگر منال بخیل مسکون التفاتے بمال بخیل مسکون مال و منال بخیل مسکون وگر منال بخیل مسکون التفاتے بمال بخیل مسکون مال و منال بخیل مسلو بخیل مسرنام مال و منال بخیل

راہ میں دینے والا اللہ کا پیاراہے اگر چہ بظاہراس سے کوئی گناہ ہوجائے کہ قل ہے القاۃ ا یک محض پر بہت قرضداری ہوگئ ہر چندادا کرنے کی فکر کی مگرمیسر نہ ہوئی قرض فوا اس کے آ بروخواہ ہوئے جب جان سے عاجز آیا تو لا جار ہوکرایک دوست ولی کے یاس گیاوہ بہت محبت اور خاطر سے پیش آیا اور حال یو حصے لگا کہان دنوں کیسی گزرانی ہے کہا کیا کہوں بہر حال شکر ہے مگران دنوں جارسو درم قرض کی بہت فکر ہے کہ قرش خواہ رات دن چین نہیں دیتے جان سے عاجز ہو کے تمہیں دوست جانی جان کے آیا ہوں کہ خانہ دوستاں برود رِ دشمناں مکوب مثل مشہور ہے وہ سنتے ہیءر ق ندامت میں غرق ہوگیا جی جان سے کھو گیا غیرت کھا کے اندرا ٹھ گیا جلدی سے چارسودرہم لے آیا کہا جلدی جائے اور قرض خواہوں سے پیچیا چھوڑ ایئے پھر گھر میں جا کرزارزار دوئے لگاس کی عورت نے کہا خیر ہے کیوں روتے ہوجائے شکر گزاری جناب باری ہے۔ مقام گریۓ وزاری کہ دوست ولی کی حاجت روا کی پس غم درہم ہے باغم ہدم ہے۔ براے خدایج فرمایئے اوراس عم ویدہ کوغم سے چھوڑ ایئے کہا اے عورت نا دان عم درم بنده درم كورلاتا ہے اور طالب ونيا كو بے قرار كرتا ہے بلكداس واسطے روتا ہوں كسيل اس کے حال سے کیوں ایسا غافل رہا جووہ اس بلا میں مبتلا ہو کر حاج تمندوں اور فقیروں ک طرح میرے پاس آیا تب میں نے اس کواس بلاسے چھوڑ ایا پس کچھ حق دوتی ادانہ ہوا بلکہ چتا جوں کودینا ہوا حقیقت میں ذلت اس کی نہ تھی بلکہ میری تھی پس ایسی غفلت کی زندگی پرتف ہے جو آپ چین اوڑ اویں اور دوست بے چین رہیں حق ہے کہ فق دوستی کا یہی ہے درنہ مائے سے دیناتو دوست کومخاج سمجھنا ہے دوستی اس کا نام ندر کھنا چاہیے بلکدالی دوئ پر نام رکھنا ہے حقیقت میں تی وہ دوست میں کہ بہر حال خال دوست کار کھتے ہیں اور حتی المقدور دوست کو د کھ در دکی ہوائمیں لگنے دیتے اور بدلے کا امیدنبیں کرتے کہ بیسوداگری ہے نہ دوتی چنا نچہ اس مقام کے مناسب حکایت عجب یاد آئی اوروه میه ہے کہ دو سیچے دوست باہم دوتی رکھتے تھے اتفا قادونوں قرض دار ہوگئے

ہدر رائل میلادالنبی میلی المبدرہ ہے۔ ۳۸۱ میں در انہاں میلی المبدرہ ہوئی تو ایک گریت تک ایک کو دوسرے کی قرضداری سے آگاہی نہ تھی جب جبر ہوئی تو ایک دوسرے کے قرضہ اداکرنے کی فکر میں سرگرم ہوا اور اپنی قرض داری کا پھے خیال نہ کیا گرم دونت قرض خوا ہوں کا تفاضار بتا آخر کا را یک نے دوسرے کا قرضہ اداکر دیا اور آپل میں بھی ذکر نہ کیا بعد مدت دراز کے کسی طور سے اطلاع ہوئی۔

روایت ہے کہ تیا مت کے دن ایک شخص کی نیکیاں اور بدیاں پلہ میزان میں ہارا آئیں گی بینی جس قدر نیکی اس قدر بدی تب اس کو جم ہوگا کہ تو ایک نیکی کسی شخص ہے یا مگ لا کہ بلہ تیری نیکی کا بدی کے بلے سے بھاری ہوجائے وہ شخص ایک نیکی مائٹ کیلیے ہر شخص کے پاس بھی جائے گا مائٹ کلیے ہر شخص کے پاس بھی جائے گا مائٹ مائٹ ہاں جائے گا بہاں تک کہا پئی ماں باپ کے پاس بھی جائے گا گرائ حالت میں ہر شخص اپنے اپنے حال میں گرفتار ہوگا ایک دوسر سے کی کیا پروا ہوگی دو بھی جو اب نہ دے گائی حال میں ایک شخص کہ ایک شخص سے ایک نیکی کا سوال کرے گا وہ کچھ جواب نہ دے گائی حال میں ایک شخص کہ ایک شخص کہ ایک شخص کہ ایک شخص کہ ایک تیکی ہوگی وہ اس کو مضطرب دیکھ کر کہا گا کہ ایک نیکی ہوگی وہ اس کو مضطرب دیکھ کر کہا گا کہ ایک نیکی ہوگی وہ اس کو مضطرب کے جو جو چاہے گا سو کرے گا اس شخص کی اس بات پر دریائے رحمت الہٰی میراما لگ اللہ ہوگا اور جناب ایز دفعائی اپنے کمال وفضل و کرم سے ان دونوں شخصوں کو بھی میں تھے گا سجان اللہ کیا رحمت ہا اور سخاوت کا کیا کچھل ہے۔ بھی المشنا قون بنور جمالہ صلوا علیہ و آلہ۔

الهی بزاروں درود و سلام ہون روحِ پیمبر په نازل مدام بقول شخ سعدی برگشی

> تخاوت کند نیک بخت اختیار که مرد از سخاوت شود بختیار

نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ذائشؤ نے حضرت عاکشہ صدیقہ وُٹا علی کی خدمت ماکشہ صدیقہ وُٹا علی کی خدمت میں ہزار درہم نذر جھیج آپ نے ای وقت للّٰد بانٹ دیئے کسی خادمہ نے عرض کیایاام الموشین کچھ روزے کے افطار کو بھی رکھا ہے فرمایا اب تو پچھ نہیں رہا پہلے ہے کتے تو شاید کچھ رکھ لیا جاتا۔

نقل ہے عکر مدسے کہ کسی وقت میں کسی شہر کا حاکم بڑا ظالم وخونخوارمروم آزارتھا

یہاں تک کہ تمام شہر میں منادی کرادی کہ جوکوئی کسی فقیر کو پچھدے گااس کا ہاتھ کا ٹاجائے

گادروہ شخص شہر بدر کر دیا جائے گاا تھا قالیک دن ایک فقیر بھوک کے ہاتھ سے بہت شک

آیادر زندگی سے مایوس ہوکر ایک عورت سے نہایت منت اور زاری کرنے لگااس نے

ہاکیا تو نے حکم حاکم نہیں سنا جو مجھ سے مانگا ہے اور میری موت اور خواری کے سامان

کرتا ہے پھر قدرت خداسے مورت کواس کی پریشانی حال پر رحم آیادورو ٹی دیں اور کہا امیر

کرجو بی جا ہے سوکرے مجھ سے بھوکا خداکی راہ پر مانگتا ہے اور روتا چلاتا ہے مجھ سے نہیں

دیکھا جاتا ہے ناگاہ امیر کوخر ہوگئی اس مورت کا ہاتھ کا ک کراس کو شہر بدر کر دیا اس کے

دیکھا جاتا ہے ناگاہ امیر کوخر ہوگئی اس مورت کا ہاتھ کا ک کراس کو شہر بدر کر دیا اس کے

ماتھ دود دھ پتیا بچے تھا مورت نیک سیرت جنگل میں شدت گری سے مارے بیاس کے

ہاتا ہوئی ہر چند یانی تلاش کیا نز دیک کہیں نہ پایا لا چار ہوکر نہر کے کنارے گئی

ہے پانی پینے کو جھی لاکا گودی سے نہر میں گر پڑا سخت بے قرار زار زار دو نے اور چلانے

یادررسائل میلادالنبی مطنطقینی (جلدددم) یه ۳۸۲ بیادررسائل میلادالبی مطنطقینی (جلدددم) یه ۳۸۲ بیاش بیاش در اقلیم لطف و سخا میر بیاش

سخاوت بود کارِ صاحب دلاں سخاوت بود پیشہ مقبلاں

سخاوت مس عيب را كيميا است

سخاوت بمه دردما را دوا ست مشو تاتوال از سخادت بری

کر گوئے بھی از سخاوت بری

روایت ہے عبداللہ ابن عباس زائنہ سے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرصدین زائع کے خلافت میں قبط پڑا سب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کچواکم فرمائے کہتمام مخلوق بھوک سے ہلاک ہوئی جاتی ہے فرمایا آج ان شاء اللہ تعالٰی کھ تدبیر ہوگی جاؤ خاطر جمع رکھو پھر قریب شام کے ملک شام سے دوسواونٹ غلہ کے معفرت عثمان زخالفیز کے آئے سب آ دی خوش ہو گئے دلال حضرت کی خدمت میں گئے اور فرما غله کا دی گیارہ سیر کرنے لگے تب حضرت نے فر مایا سوائے تمہارے اور ہم کونع زیادہ ویتے ہیں بولے اس شہر کا تو کوئی اس زخ ہے کم نہیں لے گا حضرت عثمان والله کے فر مایا الله تعالی ایک کے بدلے سات سو بلکہ بے شار دیتا ہے ہم الیمی منفعت کثیر جوڈ کر کیوں کسی اور کے ہاتھ بیچیں اور خسارہ کھا نئیں بخدا میں خدا ہی کے ہاتھ نیچوں گااور سی کوایک داندند دوں گا پھرسب غرباءاور فقراء کوجمع کرے کھڑے کھڑے باشخےالا لٹاتے تھے اور خوش ہوتے تھے غرض کہ قبل نما زمغرب کے فارغ ہو گئے ای راہ ک<sup>ھ</sup> حضرت عبداللدائن عباس فالثبا أتخضرت مطفيا كازيارت عيمشرف موعك جناب رسالت مآب بكمال آب وتاب براق پرسوار بهت بهت خوش ہیں جمالے

لقل ہے کدایک مرتبہ کسی سائل نے جناب آنخضرت المطابقاتي سے آ كرسوال کیا کہ عیال دار ہوں اور شدت بھوک ہے بہت ہے تاب کچھ سر کاروالا سے عنائیت ہو توبال بچوں میں لے جا کر کھالوں اور کھلاؤں اور بیٹ کی آ گ اس یانی ہے بجھاؤں ٱنخضرت ﷺ نے گھر میں دریافت فرمایا تو اتفا قاُاس وقت کچھ موجود نہ تھا فرمایا اس وقت کچھنیس ہے پھر آناس نے عرض کیا یارسول اللہ مشکھیے اس ور دولت سے کیوں کرمحروم جاؤں کہ بال بیچ سب منتظر ہوں گے کہ سرکار جناب رسول اللہ منت عَیّاتُ ت کھولاتا ہوگا چرآپ نے گھر میں تلاش کرایا ناگاہ ایک عجمیہ لینی فکڑا جا ندی کاملا المخضرت والمنطيخ في ارشاد كيا كه تيرى تقدير سياس وقت يبي موجود بي سائل بهت خوش وخرم ہو کے کمال تعظیم اور تکریم ہے اس کو لے گیااور سب گھر والوں ہے بیہ ماجرا کہا وہ ن کے زار زار رونے لگے اورائے نفس پرلعنت اور ملامت کرنے لگے کہ اللہ اکبر جب وزیراعظم شہنشاہ معظم کا بیمعاملہ ہے تو اور کسی کی کیااصل ہے فی الواقع ونیااور معاملات دنیا خواب وخیال اورسراسروبال ہے پھرسب گھروالے اس وقت بطعام اس كلام كحسب تحكم خالق انام الابذك الله تطمئن القلوب شكم سير بوسك يحرجب شرت بھوک سے جان بلب ہوتے تو اس عجمیہ کواز روی بر کت اور تعظیم کے بھی چو ہتے اور بھی آئھوں سے لگاتے بھی منہ میں رکھتے ہی منہ میں رکھتے ہی اس قدر شہد خالص ادر دودھ مزیدار اس سے نکلتا کہ جی جان کوشکرستان کر دیتا اور بالکل بھوک مٹا دیتا الغرض اى طور بارى بارى سب منه ميں ركھتے تھے اور فضل بارى سے شكم سير ہو جاتے تحاور حد خدااور نعت محم مصطفیٰ مشتری است دل و د ماغ معطراور معنبر کرتے پھراس کو کمال اعزاز واکرام سے عدہ کپڑے میں لپیٹ کرنہایت تکلف سے مقام مکلّف میں

یادر درمائل میلادالبی مظافیق (بلددوم) یا ۳۸۳ میلی در درمائل میلادالبی مظافیق (بلددوم) یا ۳۸۳ میلی که یکا کید دو جوان خوش رواور خوش خواجهی پوشاک پہنے ہوئے آئے اس عورت سے پوچھنے گئے کیوں اس قدر تجھ کو پریشانی ہی کیا آفت نا گبانی ہے اس نے سب قصد بیان کیا اس وقت ایک اس میں سے نہر میں گھس کر اس کے لاکے و کہنہ سیجے وسالم نکال لا یا دوسرے نے اس کے ہاتھ کو خداکی قدرت سے بدستور درست کر دیا پھراس عورت سے کہا تو نے بیس کہا ہم وہی دورو ثیاں ہیں جو تو نے بیشددی تھی اس کے سبب سے تو اس بلا میں مبتلا ہوئی تھی الحمد لللہ کہ جارے ہی سبب سے تو اس بلا میں مبتلا ہوئی تھی الحمد لللہ کہ جارے ہی سبب سے تو اس بلا میں جو تو اس معدی و شینے پی

را گر صبوری بود دستیار

برست آوری دولتِ پاکدار

صبوری بود کارِ پنجیبرال

نه پیچند زین روے دیں پرورال

صبوری کشاید درِ کامِ جان

کہ جز صابری نیست مقارح آن

صبوری بر آرد مرادِ ولت

که از عالمان حل شود مشکلت صبوری کلید در آرزد است کشایندهٔ کشورِ آرزد است صبوری بهرحال ادلی بود که در ضمنِ آل چند معنی بود صبوری ترا کام گاری دید

زرنج و بلا رستگاری دم

ر کھ دیتے کہ وقت حاجت کے حاجت رفع کرلیس دوسرے دن وقت ضرورت کے کول کردیکھا تو ایک جواہر بے بہا ہے کہ اس کی روثنی سے سارا گھر روثن ہور ہا ہے پھر پپا اس کو بازار میں جا کر تو ساٹھ ہزار درہم کا فروخت ہوا پس بیسب برکت آتخضرت مطاق تین کی تھی اور آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی سخاوت اور خلق نیک کوسب صفات بشری سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور حسد اور بخل کوسب سے زیادہ دشمن جا نتا ہے۔

> ياليها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله

نقل ہے رسول خدام مُشِيَّعَيِّم نے فرما ما كرجوبنده كہتا ہے سبحان الله والحملا لله ولا الله الله والله اكبر روز قيامت ك ثواب سجان الله كا آگے اورثواب الله

ديكهول كاللدمي تمهار رواسط مغفرت جابول كار

يادرسائل ميلادالنبي مشفيقية (جددوم) ي ١٨٨٠ اكبركادا في طرف اورثواب لا الله الاالله كابائيس طرف الله اكبركا يتحصي بيني كي موكا امحاب ويُن الله عن عرض كيا كم يارسول الله والطُّي الله الله الله الله كا ثواب بهت تبیحوں سے زیادہ ہے اس کے بائیں طرف ہونے کا کیاسب ہے فرمایا کددوزخ آدمیوں کے بائیں طرف ہوگی اس واسطے ثواب کلمہ کو حید کا بائیں طرف ہوگا کہ مون اس کی گرمی اور حرارت سے محفوظ رہے اور آ دمی کو جا ہے کہ چھینکنے کے وقت الحمد للد کہنے کی عادت کرے اس واسطے کہ روز قیامت کے جس وقت تھنڈی ہواعرش کی اس كے دماغ ميں جائے گی اوراس كو چھينك آئے گی بيائي عادت كے موافق الحمدللد کے گاس وقت جناب کبریا اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کداے فرشتو اس بندہ نے میری نعت کاشکرادا کیااس کا کیا ثواب دوں فرشتے عرض کریں گے کہ خداوندتو کریم ادرجم ہے جو جا ہے سوعنایت کرتب تھم ہوگا کداس کوایک موتی کے دانے کا گھر کہ جس میں سات سو قطعے مکان کے جاندی اور سونے کے ہوں دیا جائے اور ہرایک قطع میں ایک تخت مشک کا کہ جس میں نوے پائے ہوں رکھا جائے اور دروازہ ہرا یک گھر کا دنیا کے برابر ہو غزل

> محر رحمتِ حق ہے پیمبر ہو تو ایبا ہو ہوے ہم اس کی امت میں مقدر ہوتو ایبا ہو

چیزائی راه گراهی خدا کی راه دکھلائی جو ہادی ہو تو ایبا ہو جو رہبر ہو تو ایبا ہو

> بچومِ زائران روضهٔ عالی تعالی للد خداوندا اگر انبوهِ محشر ہو تو ایبا ہو

لما تجدہ میرے سرکو نبی کے آستانہ پر اگر سر ہو تو الیا ہو اگر در ہو الیا ہو

ترے روضہ سے بڑھ کرعرشِ اعظم کا کہاں رہبہ جوعظمت اب ہے پچھاس سے بھی برتر ہوتو ایساہو

محم مصطفیٰ کے عشق میں جل جل کے گل کھالے الہی زیب تن پھولوں کا زیور ہوتو ایہا ہو خدا کے آپ ہیں عاشق خدائی آپ کی عاشق ہو دلدادہ تو ایہا ہو جو دلبر ہو تو ایہا ہو

در دولت په حاصل فقر میں ہی دولتِ شاہی جو بے زر ہو تو ایبا ہو تو گر ہو تو ایبا ہو کمالِ خاکساری بیہ جلالِ سرفرازی وہ زمیں پر ہو تو ایبا ہو فلک پر ہو تو ایبا ہو

یگانہ مدرِح مدورِح خدا میں ہے تو اے حافظ مخندال ہو تو ایسا ہو سخور ہو تو ایسا ہو

يادررسائل ميلا دالنبي عُشِيَاتِينِ (جلدودم) = ٣٨٩ یے کہ جس کام میں تم سے مدد جا ہیں ان کی مدد کیا کرواوراس کی حاجت روائی میں حتی الامکان در بغ اور مضا کقه نه کرو اورتمبارے مکان کے پچھواڑے اگر کوئی کوڑا ڈالا کرے تومنع نہ کرواور ہمسائے کی عزت اور ناموس کواپنی عزت جانواور ہمسائے کے گھراگرموت ہوجائے تو اس کی جنہیز اور تلفین میں مدد کرواور اس کے جنازے کے ماتھ گورستان تک جاؤاوراس کے رنج وراحت کے شریک رہا کرواور فرمایا ہے کہ جو مخض عزیز وا قارب سے نیک سلوک سے پیش آتا ہے اوراحسان کرتا ہے اوران کو راضی اورخوشنو در کھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کواپنا تقرب عنایت کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ بآ واز بلند کہے گا كالله تعالى فرما تا ہے كەاپ ميرے بندو جوحقوق كەمىر ئے تمہارے اوپر تتھے وہ ميں نے بخش دیئے اہتم آلیں میں ایک دوسرے کاحق معاف کردواور جنت میں چلے جاؤ باس کیے ہے کہ حق تعالی بے نیاز ہے اس کوایے حق کی کیا پر وااور بندے عماج میں البذاان كى دادرسى ضرور ہے۔

### بيان حقوق مسلمان

جاننا چاہے کہ رسول خدا طفی آیا نے فرمایا ہے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان کے بائیس حق ہیں۔ اوّل بیا کہ جو پچھاہے او پر گوارانہ کرے دوسرے پر بھی روانہ رکھے۔ دوسرے کسی مسلمان سے غروراور تکبر نہ کرے کہ اللہ تعالی متکبر کو دوست نہیں رکھتا ہے اور مخبر صادق نے فرمایا ہے کہ نہ داخل ہوگا جنت میں جس کو ذرا بھی تکبر ہوگا آ دی کو چاہیے کہ کسی کونظر حقارت سے نہ و تجھے اللہ کے دوست اس کے بندوں میں چھے ہوتے ہیں کہ نظر اہل کی ان پر نہ پڑے تیسرے بیا کہ بات نما م اور چغل خور کی کسی حق میں توال نہ کرے اور سمجھے کہ نما م و نماز فاس ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ تما م پر بہشت تول نہ کرے اور شخص اور کسی کی بدی تھے اور جوش اور کسی کی بدی تھے

يادررسائل ميلادالنبي كينية (جلدوم) = اصما = عزت اوراكرام بهت كرنا جا بيقل م كدايك مرتبه حضرت عاكشه صديقد والشجاسي سزمیں کھانا تناول فرماتی تھیں ایک مختاج کود کھے کراس کوروٹی دلا دی بعداس کے ایک موارآیا آپ نے اس کو بلا کے بہت یاس بھایا اور کھانا کھلایا ای نے کہا کہ آپ نے کی بخاج کونہ بلایا اور تو نگر پریہ کرم فر مایا ارشاد کیا کہ حق تعالیٰ نے ہرا یک کوایک درجہ ریا ہاس کے رجبہ کے موافق اس سے سلوک کیا جا ہے مختاج آ دی ایک روٹی سے خوش ہوجا تا ہے اور تو نگر بہث احسان سے۔ دسویں مید کداگر دوآ دمیوں میں خصومت ر ی کوشش کر کے سلح کرادے کہ دومسلمانوں میں صلح کرادینادس رکعت نفل ہے بہتر ہے۔ گیار ہویں بیر کر عیب مسلمان کا چھیائے جوکوئی دنیا میں کی کا عیب چھیائے گااللہ تعالی آخرت میں اس کے گناہ چھیائے گا اگرچہ پہاڑے زیادہ ہوں۔ بار ہویں سیکہ ا پنتین تہمت ہے محفوظ رکھے اور دوسروں کو بدگمانی میں نہ ڈالے پنجمبر خدا مشکوریا آخر ماه رمضان المبارك ميں اپنی زوجه صفیه خاتون وظافتها ہے مجد میں باتیں کرتے تے ادھرے دوآ دی گزرے آپ نے بلا کر فرمایا کدیے ورت میری زوجہ ہے انہوں جم میں مانندخون کے ہررگ ویے میں ساری ہے۔ تیرہویں سے کہ جس قدر آ دمی کو رتبهاور منصب حاصل جو حکام و فت سے سعی اور سفارش مظلوموں کی کرے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ شفاعت مومن کی اس طرح پر کہ خون ناحق نہ ہواور کو گی ہے گناہ مارانہ جائے یا کوئی مسلمان رنج واذیت نہ پائے بہتر ہےستر حج لفل سے۔چود ہویں سے کہ اگر کوئی کسی کی بدی کرے اور وہ حاضر نہ ہوجا ہے کہ اس کی طرف سے آپ جواب معقول دے اور اس کو اس بے حرمتی ہے بچائے کہ اس کے عوض میں وقت در ماندگ الله تعالیٰ اس کی مد د کرے گا۔ پندر ہویں ہے کہ اگر اتفا قانسی بدکی صحبت میں گرفتار ہو جائے زی اور چرب زبانی ہے اپنے تنیک خلاص کر سے ختی اور درشتی نہ کرے پیمبر خدا

سے کیے گا ضرور ہے کہ تیری بھی بدی دوسرے سے کیے گا۔ چوتھے یہ کہ کی پر بہتان نہ کرے اور تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کا کینہ دل میں نہ رکھے سب سے بہتراللہ تعالی کے نزد یک و چخص ہے کہ اپنے بھائی مسلمان پرسلام علیک کرے اور اخلاق ہے پیش آئے حق تعالی فرما تا ہے کہ میں نے درجہ یوسف عَالِنالا کا اسب سے بدهایا کہاہے بھائیوں سے بدلہ نہ لیا۔ پانچویں بیا کہ سب پراحیان کیا کرےاور نیک دہد میں فرق نہ جانے کہ احسان کاعوض احسان ہے کی پر ہواور فر مایا ہے کہ بہتر آ دمیوں کا وہ خص ہے کہ کسی کو تفع پہنچائے اور بدترین انسان کا وہ آ دمی ہے کہ جس سے کسی کونقصان پہنچ۔ چھٹے رید کہ بوڑھوں کی عزت کرے اوراڑ کوں سے بشفقت ومحبت بیش آئے جو خص سفید بالوں والے کی عزت اور بچوں پر شفقت ندر کھے میری امت میں نہیں لکھا ہے کہ جب اصحاب اپنے اڑکوں کو واسطے نام رکھنے کے یا دعا کرنے کیلیے آنخضرت مَشْخَطَيْمْ كَ بِإِسَ لَا تِي آپِ ان كوائِي كُود مِين بَشَا لِيتِ اور جب كُونَى لِرُ كا آپ پر بيثاب كرديتااورباپ اس كاچا بتاكداس لا كوآپ كى گودے لے لے آپ فرماتے كه کچھ مضا کقہ نہیں بختی اور درشتی سے نہ بولوا ور مہر بانی کرومیرے کپڑے پانی ہے پاک ہو جائیں گےان کا دل جھڑ کئے ہے ملول ہوگا۔ ساتویں بیکہ ہر محض بکشادہ پیشانی اور شگفته روئی سے پیش آیا کرے اور اللہ تعالی خندہ رو سے خوش ہوتا ہے اور بہشت میں داخل کرتا ہے ترش رو کیج خلتی سے ناراض رہتا ہے۔آٹھویں بیے کہسی سے وعدہ خلافی نه کرے جس شخص سے جو دعدہ کرے اس کو پورا کرے لکھا ہے کہ جس میں بیٹین صفیل ہوں وہ منافق ہےاگر چینمازگز اراورروز ہ دار پہلے جھوٹ دوسرے وعدہ خلافی تیسرے چوری اور جب آپس میں کسی بات پر تکرار ہونماز نہ چھوڑ و کیوں کہ بیطر یقہ اہل اسلام کانہیں ہے۔نویں میر کھ ہر شخص کی عزت اس کے رتبہ کے موافق کیا کروجس کی عزت مخلوق میں زیادہ ہواس کی عزت زیادہ کرنا جا ہے مثلاً اگر سردار قوم تم ہے ملے اس کی

ككون ٢٥ پ نے فرمايا كميں محمد موں تيراباپ كها تشريف لائے آپ نے فرمايا كر عران بھى ميرے ساتھ ہے عرض كيا كه يارسول الله عظيميّ ميرے ياس سواايك پرانے کمبل کے اور کپڑ انہیں ہے آپ نے فرمایا وہی کمبل اپنے بدن پر لپیٹ لو آپ نے اس لمبل سے تمام جسم اپنا چھپالیا مگرسر کھلا رہا۔ آنخضرت مطفی آیا نے اپنی روائے مبارک کھینک دی کداس سے اپنا سرچھیا او بعداس کے آپ تشریف لے گئے اور بوچھا کەا فرزند کیا حال ہے عرض کیا کہ بارسول الله مشکھینے ظاہر میں تپ کی بیاری اوراصل میں بھوک کی شدت سے بیرحال ہے آنخضرت مضاعیم روئے اور فرمایا کہاے فرزند میں نے بھی تین روز ہے کچھنیں کھایا اور نہ کچھ میسر ہوا آج دنیا میں اس بحوک اور بیاری اور بر پنگی پرصبر کرکل قیامت کے روز اس کے عوض اللہ تعالی ایسا درجہ عنایت کرے گا کہ تو بہت خوش ہوگی اسی وقت حضرت جبر کیل عَالَیْلاً آئے اور کہا بإرسول الله خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ میرے دوست کومیر اسلام کہداد رکہہ دے کہ اگر چھے کو مظور ہوتو تمام پہاڑ روئے زمین کے تیرے واسطےسونے کے کر دوں آپ نے فرمایا کہ مجھے منظور نہیں دنیاسرائے فانی ہے چندروز زندگانی کیلیے مال جمع کرنا غافلوں کا کام ہاور جو کہ سلمان اکثر بھارر ہے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے مرتبے دیکھ کر کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں ایک دن بھی تندرت ندر ہے تو اس سے زیادہ ہم کومر تبہ حاصل ہوتاعاشقان الٰہی کو ہرمصیبت اور زحمت پرایساا جرماتا ہے کہ مزواس کا انہیں کا ول جانتا ہے۔ بیسویں یہ کہ ہرمسلمان کے جنازے کے ساتھ جایا کرے حق تعالی نے توریت میں فرمایا ہے کہ جوکوئی جنازے کے ساتھ ایک میل راہ جائے گااور نماز پڑھے گااس کو ایک قیراط کا نواب ملے گااور جو مخص چارمیل راہ جائے گا جود عامائے گا قبول ہوگی بعد دن تک صبر کرے دو قیراط کا ثواب ملے گا اور قیراط سے مرادمقدار کوہ احد ہے اور جنازے کے ساتھ یوں جانا جا ہے کہ پیچے جنازے کے چلے اور نہ بنے اور نہ بات

منظ ایک خف کی بہت عزت کی جب وہ چلا گیااصحاب نے عرض کیا کہ یار سول الله طَشْعَانِيَا بيكون بزرگ تفافر مايا كه به بدگوتها ميں نے اس كى عزت اس واسطے كى كہ میری بدی نہ کرے جو جاہے کہاہے تین بدگوئی اور غیبت سے بچائے بدگوہے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں ۔ سولہویں بیہ کہ مسکینوں اور محتاجوں کی صحبت سے عار اور کنارہ نہ کر ہے موئ عَالِینلا مسکینوں کو بہت دوست رکھتے تھے اور کسی نام کومسکین سے زیادہ پسندنہ کرتے اور جوکوئی اپنے تیس مسکین کہتا اس ہے خوش ہوتے اور جناب رسالت پناہ ﷺ نے بھی اپنی مناجات میں فرمایا ہے کہ الی جب تک زندہ رہوں مسکین رہوں اور وقت مرنے کے بھی مسکین رہوں اور روز قیامت کوبھی زمرہ مساکین میں محشور کر۔ستر ہویں ہے کہ سلام علیک میں سبقت کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو تخص آپس میں سلام علیک کرتے ہیں سور حمتیں اللہ تعالیٰ کی ان پر نازل ہوتی ہیں نوے اس پر جو پہلے سلام کرتا ہے اور دس جواب دینے والے پر اور جب کوئی دست بوی لیعنی مصافحہ کرتا ہے اس وقت بھی ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں خندہ رواورکشادہ پیشانی پرانہتر اورطرف ثانی پرایک۔اٹھارہویں پیرکہ جب چھینک آئی الحمد لله کیجاور سننے والا برحمک اللہ کہے۔انیسویں بیرکہ بیاروں کی عیادت کرے دور ہو یانز و یک پنمبر خدا مطبع نے نے خرمایا ہے کہ جوکوئی بیار کی عیادت کرتا ہے اور پو چھنے **ک**و جا تا ہے گویا جنت میں بیٹھتا ہے اور جب پھر تا ہے ستر ہزار فرشتہ متعین ہوتے ہیں کہ اس شخص کے واسطے بخشش اور آ مرزش چاہتے ہیں اور جومومن بیار ہوتا ہے گناہ اس کے ایسے معاف ہوتے ہیں کہ جس طرح خزاں میں بت جھاڑ ہوتا ہے۔تقل ہے عمران بن حصین کہتے ہیں کدرسول اللّٰہ مِشْخِيَاتِمْ جمھ پر کمال عنابیت فر ماتے تھے اور بہت التفات كرتے تھے ایک دن مجھ سے فر مایا كہ فاطمہ وٹائٹھا بمارے میں اس كى عیادت كو جا تا ہوں تو بھی میرے ہمراہ چل جب دروازے پر پہنچےحضرت فاطمہ رہائشہانے پوچھا

کرے اور اللہ تعالیٰ کو یا دکرتا رہے اور آ تکھیں نیجی کیے ممگین چلا جائے۔اکیسوس كمسلمانول كى قبر پرجايا كرے اوران كے واسطے دعائے آمرزش ومغفرت كياكرے اور سمجھے کہ جس طرح سے بیرم سے ہیں مجھ کوبھی مرنا ہے۔ باکیسویں بیا کہ ہرمسلمان کے دل کوخوش کیا کرے اس واسطے کہ آپ نے فر مایا ہے کہ جو محض کسی در دمند یا حمکین یا مصیبت زدہ کا حال دلسوزی سے یو چھتا ہے اور مقصداس کا برلاتا ہے حق تعالی ہزار برس کی بندگی مقبول اس کے نامہُ اعمال میں کھھوا تا ہے اور ثو اب اس کا اس بندے **ک**و عنايت كرتا بكهاب كمايك روزرسول خداف النائية في مايا بواوك اورقتا جول كافر گیراں ایبا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے کام میں لگا ہوا ہے اگر تبجد گز ار ہے جو بھی تھکتا ہی نہیں اورابیاروز ہ دار ہے جو بھی روز ہ چھوڑ تانہیں اللہ نعالی کو پنتیم اورمسکینوں کے حال ير رحم كرنا نهايت بيند برسول الله مطيرة ني فرمايا كه جويتيم كرسرير باته بيرا ہاں کے بال کی گنتی کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں۔قرآن شریف میں ندکورہ اورمفسروں میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم مَالِیناً نے جناب البی میں مناجات کی اور اس بات کی درخواست کی کماللی تو مردول کو کیسے جلاتا ہے اور بدستورسابق عقل ادر موش كيون كردلاتا بحق تعالى ففرماياتو كياس بات رايمان تبيس لايا براجم عَلِيْها بولے کہ ایمان تو لا یا ہوں پر چاہتا ہوں کسلی دل کی اوراطمینان اورشوق رکھتا ہوں تیر کا وحدانیت کی قدرت دیکھنے کا سے سحان تب تھم آیان کے سوال کا کہ چار مرغ چار مس کے اوراس کے اعضاء کو کاٹ کر کھڑے لکڑے ملا اوران کے جیار حصے علیحدہ نکال اورایک ایک حصدایک ایک پہاڑ پرڈال جب توان کو پکار کربلائے گاتو ہرایک دور کر تیرے پاک آئے گا۔حضرت ابراہیم عَالِیٰلانے جار پرندوں کوذیح کر کے ایک ہاون دیتے میں کٹا سب گوشت اور پوست پراور مبری آپس میں تو ژاور سران چاروں کا ہاتھ میں لیااور قیمہ گوشت اور بوست کوچار بہاڑوں پر پھینکا بات کی بات میں پکارا کہاہ بریدوآ وُالا

یادر رمائل میلادالنبی میشانی (جدده) = ۳۹۵ میست کیا بین کدفره فره ان پرندول کا قدرت حق سے اپنے اسپے سرول سے مل جاؤ دیکھتے کیا بین کدفره فره ان پرندول کا ہوا بین اڑتا آتا ہے اور اپنے اپنے بدن کے اجزاء سے ملتا جاتا ہے ساعت کی ساعت میں ہرایک بدن آن کر اپنے سرول سے ملا اور قدرت کا ملہ کا سب کی نظرول بیں گل کھلا ای طرح سے وہ قادر ذوا لجلال با کمال روز قیامت بین سب کو ای طرح سے اٹھائے گا اور جلا دے گا نہ کوئی رہا ہے ندرہے گا سوائے قادر ذوا لجلال کے۔

یالیها الهشتاقون بنور جماله صلوا علیه وآله الهی بزارون درود و سلام مون روح پیمبر په نازل مدام

غزل

عزیز و عالم فانی سے جب اپنا گزر ہوگا نکل اس ملک سے زیر زمیں جنگل میں گھر ہوگا

اندهیرا تنگ وہ گھر ہے نہ تکیہ ہے نہ بستر ہے مکانِ پرخطر ہوگا نہ آگن اور نہ در ہوگا کا کہ میں نہ

نہ ہم جانیں کسی کو وال نہ کوئی ہم کو جانے ہے نہ پچھ پہچان مالک سے کہو کیوں کر گزر ہوگا

رہے ہے دل مراز پروز براس دن کی آفت سے
کہ جس دن پیز مین اور آسان زیر وزیر ہوگا
میں میں ماہر ہوا

تم ان باتوں پہ مجھولے ہوسو سے باتیں نہیں اس جا نیا عالم نیا نقشہ نیا ہی وہ گر ہوگا

کے ہی کیا تو اے رمضان نہ ہو مایوں رحت سے تیرے سر پر شفیج عاصیاں خیر البشر ہوگا شریف میں لکھا ہے کہ جس وقت بند ہُ مومن بانمان

مشكلوة شريف ميں لكھا ہے كہ جس وقت بندهُ مومن بايمان مرتا ہے فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں کفن اور خوشبو جنت سے لاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹے ہیں بعداس کے ملک الموت آ کراس کے سرکے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہاہے نفس پاک نکل اور چل طرف رحمت خدا کے پس روح اس کی جسم سے نکلتی ہے جس طرح كەقطرە يانى كامشك سے نكلتا ہےاس وقت وہ فرشتے اس كى روح كوملك الموت کے ہاتھ سے لے کراہے کفن اور خوشبومیں لیٹتے ہیں کہاس سے ایسی خوشبونگلتی ہے کہ سن نے بھی زمین پر نہ سوتھی ہوگی پھراس روح کوآ سان پر لے جاتے ہیں آ سان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ بیکس کی روح لطیف ہے کہتمام آسانوں کو معطر کر دیا جواب ویتے ہیں کہ فلا ل شخص فلاں کا بیٹا ہے وہ بیس کر تعظیم تمام پیش آ کر دروازہ آ سان کا کھول دیتے ہیں اور اس آسان کے فرشتے اس کے ہمراہ ہوتے ہیں ای طرح ساتویں آسان تک پہنچتی ہے تب اللّٰہ فرما تا ہے کہ کھونام میرے بندے کاعلیین میں اور کے جادًاس كى روح اس كے بدن ميں اس واسطے كديے زمين سے پيدا موكى ہےاور دوز قیامت کےاس کوزمین ہےا ٹھاؤں گا فرشتہ پھراس کی روح کواس کےجسم میں لاکر ڈالتے ہیں پھر دوفرشتے قبر میں آ کرمردے کو بٹھلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگارکون ہےوہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہےوہ کہتا ہے دین اسلام پھر پوچھتے ہیں کہ کیا جانتا ہے اس شخص کو کہتم میں پیدا ہوا تھا واسطے ہدایت کے وہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ منظے تیا ہے پھر سوال کرتے ہیں کہ تونے کیوں کر جانا کدوہ رسول منفی میں ہے وہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ اس نے پہنچائی اور سنائی اور میں نے اس کی تصدیق کی بعداس کے آسان سے آواز آتی ہے کہ بھے کہتا ہے بندہ محمرا

يهٔ دررسائل ميلا دالنبي شُفَائِعَ (جلدودم) = ١٣٩٤ \_\_\_\_\_ اب بہشت سے فرش لا کراس کی قبر میں بچھاؤ اورا یک درواز ہ بہشت کا اس کی قبر کی طرف کھول دو کہ ہوا ہے خوش بہشت کی اس کی قبر میں آیا کرے اور قبراس کی اتن وسیع بوجاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے بعداس کے ایک شخص نہایت خوبصورت اچھے كرے يہنے ہوئے اور خوشبولگائے ہوئے آتا ہادراس سے كہتا ہے كہ خوشخرى ہو تھے کو کہ بیدوہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے وعدہ کیا تھاوہ بوچھے گا کہ تو کون ہے کہ تیرے دیکھنے ہے روح کونہایت فرحت ہوئی ہے وہ کہے گا کہ میں تیرااعمال صالح ہوں تب بیمردہ کہتا ہے کہ الہی قیامت جلد قائم کر کہ میں پھرزندہ ہوں اور میرے عزیز واقارب مجھ كوديكھيں كەللدتعالى فى مجھ يرالىي عنايت كى اور جب بنده كافرمرتا ہے نازل ہوتے ہیں اس پر فرشتے برصورت سیاہ رنگ اور ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے اس كسام بيض بي بعداس ك ملك الموت اس كسرك ياس آكر بيض بي اور کتے ہیں نکل اے جان پلید اور چل طرف غضب اللہ کے اس وفت اس کی روح چھپتی گرتی ہے تمام بدن میں اور نہیں جا ہتی کہ جسم سے نگے اس وقت ملک الموت اس کو کال شدت اور تکلیف سے تھینچتے ہیں کہ جیسے گرم تیخ کو بھیگے ہوئے نمدے سے بردور صینچے ہیں اور ریزے اس کے سیخ میں لپیٹ کر آتے ہیں پھروہ فرشتے ایک لحظہ ملک الموت کے پاس نہیں چھوڑتے ہیں اور ٹاٹ میں لیٹیتے ہیں اور الیمی بد بونکتی ہے کہ اگر دنیا میں دو ہوآ جائے توساری دنیاسر جائے جب ارادہ آسان کے لے جانے کا کرتے الله فرشت کہتے ہیں کہ بیکس کی روح خبیث ہے بیفرشتے اس کا نام کمال حقارت ے لے کر کہتے ہیں کہ فلاں ہے اور دروازے آسان کے نہیں کھولتے ہیں پھر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ نام اس کا تنجین میں ککھواور سجین ساتواں طبقہ ہے دوزخ کا پنچے زمین کے پھراس کی روح کواس کے بدن میں چھینک دیتے ہیں تب وہ فرشتے اس کی فرمن آکراس کو بھاتے ہیں اور او چھتے ہیں کون ہے رب تیرایہ بائے ہائے کرتا ہے

میں تو ہوں سو جان سے تم پر شار درد دوری سے بہت ہوں بے قرار ساغر وصلت کو اب پلوایئے اس گدا کو اینے وال بلوایئے په نبين قدرت بنول تيرا غلام میں سگ در ہوں تیرا خیر الانام عرض میری سیجیے جلدی قبول بجر میں تیرے نہ ہوں تا دل ملول کب تک اب درد جدائی کو سہوں ال طرح شايد جيول يا مين مرول ہوں شکتہ دل بہت میں اے حضور ہند میں رہنا نہیں مجھ کو ضرور مجھ کو بلوا لو مدینے میں شتاب معائے ول یکی ہے اے جناب يالئها المثعاقون بنور جمالبه عليه وآله البي بزارول دردد و سلام ہوں روح چیبر یہ نازل مدام لکھاہے کہ پیغیبر خدا ملط کی آنے فرمایا ہے کہ جو محض اپنے عزیز وا قارب سے نکے سلوک سے پیش آتا اور احسان کرتا اور ان کوراضی اور خوشنو در کھتا ہے اللہ تعالیٰ الكواپناتقرب عنايت كرتا ہے اوراس سے خوش ہوتا ہے اورسب اخلاق پنديده سے

اور کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں کہ دین تیرا کیا ہے یہ کہنا ہے کہ میں تیں جانتا پھر یو چھتے ہیں کہاں مخص کو پہچانتا ہے کہ جوتم میں واسطے ہدایت کے پیدا ہوا قا وہ ای طرح سے ہائے ہائے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا پھر آسان سے ایک آ واز آتی ہے کہ بیر جھوٹا ہے اپس اس کی قبر میں آ گ بچھاتے بین اور ایک دروازہ دوزخ کا اس کی قبر کی طرف کھولتے ہیں کہ اس کی لیٹ اس کو پہنچا کرتی ہے اور قبراتی تنگ ہوجاتی ہے کہ پہلیاں اس کی ادھر سے ادھرنکل جاتی ہیں پھرایک شخص بدصورت سے بدصورت اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے افسوس کرایے حال پر کرتونے جودایا میں کیا تھااوراللہ تعالیٰ نے اس کی سز ا کا دعدہ کیا تھاوہ دن یہی ہے تب پوچھتا ہے کہ تو کون ہے کہ بچھ کود مکھ کر مجھے شرم آتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیراا عمال بدہوں پھریٹنا كرتا ہے كەالى ابھى قيامت قائم نە ہو كەمىر ئے خويش واقربا مجھ كواس حال ميں دیکھیں اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہوں اے عزیز و مناسب ہے کہ عذاب قبراور سوالات نکیرین کے برحق جانو اور اپنے تنین گناہوں سے بیاؤ کہ اس وقت بھر کوئی كالمبين آتا بميشه جبال تك موسكة فكرة خرت كرو اشعار

بر پرسش آئیں جب مکر کیر رقم کرنا اے شہ روشن ضمیر ایسی مشکل میں بجز تیری شہا کون حامی ہوگا مجھ ناچار کا باں اگر ہوگا ترا لطف و کرم دور ہو جائے گا یہ سب رنج وغم عمر عصیاں میں ہوئی ہے گو بسر

آسرا اس روز ہے تیرا مم

آئش دوزخ سے بچا تا ہے اور نارجہنم کواس کے بدن پرحرام کرتا ہے اور حتی المقدور عورت کو طلاق نددے اور طلاق دینے کو بہت برا سمجھے اور بے وجہ اور بے سبب اپنی عورت کے طلاق ند دے اور طلاق دینے کو بہت برا سمجھے اور بے وجہ اور بے سبب اپنی موجہ سب آزردہ ہوتو لفظ طلاق کا ایک مرجہ سے زیادہ زبان سے ندنکا کے کہ تین مرتبہ دفعہ واحد میں لفظ طلاق کا زبان پر لانا کروہ ہے اور حالت ایام میں طلاق دینا حرام ہے اور اگر طلاق دینا منظور ہوتو حقارت اور ذلت سے طلاق ند دے اور کچھ دے کر اور ذلت سے طلاق ند دے اور کچھ دے کر

اب حقوق مرد کے جو مورت پر ہیں اس کوسنا جا ہے کہ جق مرد کے مورت پر بیشار ہیں گویاعورت اپنے شو ہر کی بجائے لونڈی کے ہے اس واسطے حدیث شریف میں آیا بكرا كرسوائ خدا ك تجده آدمي كوجائز موتاتويس عورتول كوهم ديتا كراي خاوندول کو بحدہ کیا کریں عورتوں کومناسب ہے کہ گھر میں بیٹھی رہیں اور بے اجازت شوہر کے الہیں نہ جا کیں اور ہمسائیوں سے بہت باتیں ندکیا کریں اور ہرحال میں ایخ خاوندوں ے شکفتہ روئی سے پیش آیا کریں اور ترشروئی اور بد مزاجی سے گفتگونہ کیا کریں اور ہر عال میں رضا مندی شو ہرکی سب بات پر مقدم جانیں اور شو ہر کے مال کوفضول کے ساتھ خرج نہ کریں اور کفایت اور جز ری ہمیشہ کیا کریں اور اگر کوئی دوست خاوند کا دردازے پرآواز دے اس کا جواب اس طرح سے دے کہ آواز صاحب خاند کی نہ بچان جائے اور عورت نامحرموں ہے پروہ کیا کرے ادر جو پچھ خاوند کومیسر آئے اس پر راضی وشا کررہے اور زیادہ طلمی نہ کرے اور ہمیشدا ہے تئیں پاک وصاف رکھا کرے ادرجم لقد رخدمت ہوسکے کیا کرے اور بھی بینہ کیے کہ تونے میرے ساتھ کیا کیا جھاکو ترے کھر میں ہمیشہ تکلیف ومصیبت رہی ہاور ذراسی بات پر آ زردہ نہ ہوجائے اور ا عثر سے طلاق نہ جا ہے پیغمبر خدا مطف اینے نے فرمایا ہے کہ میں نے شب معراج

ایک بیربات ہے کہ جوکوئی بگانہ تم ہے بیگا نگی اختیار کرے اس کومروت اوراخلاق ہے راضی کروکہ وہ یگا نگی اختیار کرے اور اپنے مال باپ کوراضی رکھا کر دینیمبر خدا مستحری ا فر ما یا ہے کہ جو خض اپنے والدین کوراضی رکھتا ہے یا پچ سو برس کی راہ سے بوئے جن<u>ہ</u> اس کے دماغ میں پہنچے گی اوراطاعت ماں باپ کے امورات و نیوی میں فرض ہے ایک مخص نے آنخضرت ملط کیا ہے اجازت جہاد کی جابی آپ نے فرمایا کہ تیرے والدین تیرے جانے پرراضی ہیں اس نے عرض کیا کنہیں آپ نے فرمایا کہ بے رضا مندی ماں باپ کے اللہ تعالی راضی نہ ہوگا اور حق عورت کا مرد پریہ ہے کہ لقمہ حرام اپنی عورت کو نہ کھلائے اور اگر کسب حلال نہ رکھتا ہو نکاح نہ کرے اور جب اس بات کا یقین ہوکہ میں اگر نکاح نہ کروں گا تو مرتکب زنا کا ہوجاؤں گا نکاح کرنا ضرور ہے اور اپنے عیال واطفال کونان ونفقہ دیناالیا ثواب رکھتا ہے گویاراہ خدامیں صدقہ دیاہے اورا پنی عورت کونظر نامحرم سے بیجائے اور جس کی دوعور تیں ہوں دونوں کوجمیج امور میں برابرر تھے اوران کے ماکول وملبوس میں فرق نہ کرے اور خاطر داری میں معاملہ مساوات کا جاری رکھے اور اگران کی رعایت میں کوتا ہی کرے گا تو قیامت کے دن اس کامنہ آ دھانیر ھاہوگااوراس کی کےسبب ہےاس کی صورت نہایت بدزیب ہوجائے گیاور اگر برابرر کھناممکن نہ ہوتو ایک کوطلاق دے اور جب لڑ کا ہو دائی کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر تین مرتبہ کہاوراڑ کے کا نام اچھار کھے اور ذخر کے پیدا ہونے سے مغموم ندہوک الله تعالی نے اس کے حق میں یہی مصلحت مجھی ہوگی اور پیغبر خدا مطاقعاً نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے ایک بیٹی ہواور وہ اس کی پرورش کرے اور اس کا بوجھ اٹھائے اور جب وہ بالغ ہوجائے اس کا نکاح کردے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے گا اور جو خض کہ کئی تخص کی بیٹی کے کام میں اعانت کرے گا تو وہ میرے ساتھ جٹ میں جائے گا اور جوابے خردسال الا کے کوخوش کرتا ہے اور پھھودیتا ہے اللہ تعالی اس کو خلاصة الاحكام ميں لكھا ہے كہ پنيبر خدا سے آئے آئے فرمايا ہے كہ جومردا پنى جورو
كى بدخوئى پرصبر كرے اور اميد تواب كى اللہ تعالى سے ركھ اللہ تعالى اس كواس قدر
تواب ديتا ہے كہ جتنا حضرت ايوب عَلَيْلَا كوصبر بليات پر ديا ہے اور حديث شريف
مِن آيا ہے كہ اپنى عورتوں كوا چھى طرح ركھواور خوش اخلاقى سے پيش آيا كروكہ يہ تمہارى
نيدى بيں اور امانت خداكى تمہارے سپر دبيں جس شخص نے اپنى عورت كوتھوڑ تے قسور
پر مارايا ہے سبب اس كورنج ديا قيامت كے دن اس كا مرى اللہ تعالى ہوگا كہ حقيقت ميں
مب عورتيں اللہ تعالى كى لونڈياں بيں كہ اسپ غلاموں كا نكاح ان كے ساتھ كرديا ہے
ہروت خصراور بدخوكى اور اذبيت رسانى ان پرنہ كيا جا ہے۔

امیرالمومنین حضرت عمر رفائشی سے روایت ہے کہ جوعورت اپنے تنیک گالی زناکی
دے گی تیا مت کے دن اس کے عوض میں سوکوڑے آگ کے اس کو مارے جا تیں
گادر جس مرد نے اپنی عورت فرما نبر دار کو گالی دی گویا اس نے مدد کی فرعون کی حضرت
موکی مُلِیْنظ کے مقابلہ میں اگر کوئی عورت نا فرمانی کرے اوّل اس کوڑی اور آ ہمتگی سے
تھیمت کرے اگر نہ مانے تو کنارہ کرے اس پر بھی اگر سیدھی نہ ہوتو مارے اگر میہ تد بیر
بھی مفید نہ ہوتو سمجھے کہ خدا جانے میں نے کیا نا فرمانی اللہ تعالی کی کی ہے کہ اس بلا میں
گرفتار ہوا ہوں۔
گرفتار ہوا ہوں۔

ے نا دررسائلِ میلا دالنی منظیقیۃ (جلد دم) ہے ۲۰۴ مسے در رسائلِ میلا دالنی منظیقیۃ (جلد دم) ہے ۲۰۴ میں دوز خ کو دیکھا اور اس میں اکثر عورتیں کی گناہ سے جہنم میں پڑی ہیں معلوم ہوا کہ بیدا پنے خاوندوں کو ہمیشہ رنج دیا کرتی تھیں اور آزردہ رکھتی تھیں اور آزردہ رکھتی تھیں اور میں تھیں ہے۔

حديث شريف مين آيا ہے كما يك دن پغير خدا مطيع ين في حضرت فاطمه والم کوروتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا کہاہے فاطمہ آج کیوں روتی ہوعرض کیا کہ ا رسول الله منطاقية خضرت على زمانية مجھ سے خفا ہو گئے ہیں حضرت منطق قائم نے فرمایا کہ اے فرزند جوعورت اپنے خاوند کوراضی اورخوش رکھتی ہے اللہ تعالی اس عورت ہے بہت راضی ہوتا ہے تم کومناسب ہے کہ جب علی بڑاٹنڈ آئیں تو ان سے بہت عذر خواہی کرنا نہیں بعد مرنے کے تمہارے جنازے پرنماز نہ پڑھوں گا اے فاطمہ بڑھی غاد تد کے منه کوشگفتہ روئی ہے دیکھنا درجہ اعلیٰ کو پہنچا تا ہے جس وقت مردا پنی عورت ہے کہے کہ میں تھے سے بہت خوش ہوں اس عورت کے گناہ ایسے ساقط ہوتے ہیں جیسے خزاں میں درخوں سے بت جما رہوتا ہے۔ آنخضرت ملے ایک نے فرمایا ہے کے عورت کو چاہے کہ اسے تین طہارت اور نماز اور عبادت سے معطرر کھے اور اگر خوشبوا ہے بدن میں لگائے اس صورت سے کہ کسی نامحرم کے دماغ میں بونہ پہنچے ورندگنہ زنا کا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کوکوئی بوخوش طہارت سے زیادہ پیندنہیں ہے جو تحق ہیشہ طاہراور پاک رہتا ہے ستر بلاؤں سے بچتا ہے اور فرشتے اس کے واسطے مغفرت جا مج ہیں اے فاطمہ زلانتہ میں امورات خاندداری تم میں اور علی زلانی میں تقسیم کیے دیتا ہوں يعنى جوكام كه كهريس كرنے كا بوه متم كيا كرواور جوكام بابركا بوه على والني كياكس اے فاطمہ بنانفیا جوعورت اس نیت سے چرفہ کاتے ہے کہ کیڑا بنوا کراپے شوہر کے کپڑے بنائے اس کواللہ حلہ بہشت ہے آ راستہ کرے گا اور اس کے نامہ اعمال میں سات سونیکیاں لکھی جائیں گی جوعورت کہ چرخہ کاتے یا کیڑے دھوئے یارونی پکائے

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بردھیا پنجبر خدا مطابق کے حضور میں آلی اور بہت روئی کہ یارسول الله منطق میری ایک بیٹی تھی میں نے اس کا نکاح کر دیا تا چندروز کے بعدوہ مرگئی رات کومیں نے اس کوخواب میں دیکھا کہ سولی پر چڑھی ہے اور فریا دوزاری کرر ہی ہے میں نے پوچھا کہاہے جان مادر کیا حال ہےوہ بولی کہ میں نماز میں کا بلی کیا کرتی تھی حق تعالی نے فرمایا کہاس کودار پر تھینچو میں بیرن کر ہے ہوش ہوگئ جب ہوش میں آئی تو دیکھتی کیا ہوں کہ اس کے سرے شعلے آگ کے اٹھتے ہیں اوراس سے کہتے ہیں کہاہے بال نامحرموں سے کیوں نہیں چھیاتی تھی پھر دیکھتی ہوں کہ دو مخض نیزے آگ کے ہاتھ میں لیے آئے اور اس کے کان میں مارتے ہیں کہ دوسرے کان سے باہرنکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایس باتیں کیوں کرتی تھی کہ کھر کے لوگوں میں عدادت پڑ جاتی تھی پھریہ دیکھا کہ ایک ببول کے کاٹوں کے گھاای کے دونوں آئھوں پرڈال کر کھیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کداپی آئکھیں نامحرموں ہے کون نہیں چھپاتی تھی اوران کو کیوں دیکھتی تھی پھر زبان اس کی اس کے منہ سے نکال کر کا مخت ہیں اور کہتے ہیں کہاسپنے خاوند کو جواب تکنح کیوں دیا کرتی تھی اور کیوں سخت **گوئی کیا** کرتی تھی بیاس کی مزاہے پھردیکھا کہ دو مخص سیاہ پیش موجود ہیں ان کے بدن کے بال ما نند سیخ کے کھڑے تھے ان دونوں نے بہت بھاری بیڑیاں لا کراس کو پہنا تھیں کہ جگہ سے نہال سکے اور دونوں نے آ گ کے گرز مار نا شروع کیے کہ بے تھم خاوند کے کھر سے کیوں باہر گئ تھی۔ بارسول اللہ مطفیقینی اس کی فریا درس کیجیے کہ وہ بخت عذاب میں گرفتار ہے آپ گورستان میں گئے اور حضرت بلال خالٹنز کو حکم دیا کہ واسطے حاضر ہوتے تمام اہل شہر کے منادی کر دے ساراشہر جمع ہوکراینے اپنے مر دوں کی قبر پر کھڑا ہوا تب حضرت نے فرمایا کداے بر صیاد کھے کدان میں تیرا داماد بھی آیا ہے یا نہیں ال نے ادھرادھرد مکھ کرایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ یا حبیب اللہ دامادمیراوہ ہے سرور

يادررسائل ميلا دالنبي مضاقيقيتم (جلدودم) = ٥٠٠٥ عالم م التي تيات أن ال كواية ماس بلايا اور فرمايا كه تيرى عورت برا عقداب مين كرفقار ہاں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ اس قابل تھی مجھ کونہایت رنج دیتی تھی اور میں اس سے بہت ناخوش رہتا تھا آ پ نے فرمایا کہ اب اس سے راضی ہواور قصور اس کا معاف کراس کے عوض میں اللہ تھے پر رحمت کرے گاوہ ہرگز راضی نہ ہوتا تھا تب آپ نے دعا کی کہ بارخدایا عذاب اس عورت کا اس مخف کو دکھا دے اللہ تعالیٰ کا حجاب قبر کا اں مردکی آئکھوں سے اٹھادیااس نے ویکھا کہ قبراس کی آگ سے جری ہے بیدد کھے کر رویااورکہا کہ یارسول الله مطاع فیل میں اس سے راضی ہوااوراس کاقصور معاف کیا جب ال مردنے بیکہاحق تعالیٰ نے اس کاعذاب موقوف کیااور مغفرت کی دوسری روایت اں کی ماں نے اس کوخواب میں دیکھا کہ بہشت میں ایک یا قوت سرخ کے تخت پر جیفی ہے کہ یائے اس کے موتیوں سے جڑے ہیں جب ان کودیکھااس کولیٹ گئی کہ اے مادرمبر بان رسول الله طفي الله عنداب اليم ت نجات یائی سلام میراسرور عالم کے حضور میں عرض کرنا کہ آپ نے کمال شفقت اورعنایت فرمائی که میری قبر پرتشریف لائے اور میرے مدعی کوراضی کیا اور میں نعیم جنت سے کامیاب ہوئی خداونداصدقہ اسے حبیب کا ہم سب گنہگاروں کے حال پر مجمى اليي بي رحمت فرما اور اطاعت اور شفاعت آنخضرت مطفيحًا فيم عنايت كر-أمين رب العالمين

مجبور ہوں نگار ہوں بیار یارسول میری دوا ہے آپ کا دیدار یارسول خاتونِ خلد ساقی کوٹر کے واسطے باغ جنان یہ دیجیو مجھے مار یارسول یاور رسائل میلادالنبی مطنع تیز (جددوم) یے ۷۰۲۷ میں نصیب ہوااس نے کہا کہ بسبب ہوااس نے کہا کہ بسبب امید کے کہ درگاہ النبی سے رکھتا تھا۔

نقل ہے کہ جب یوسف قالیل کوان کے بھائیوں نے کویں میں ڈالاحضرت جرنیل قالیل آئے اور یو چھا کہ کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حال پو چھتے ہواس مخص کا کہ جو کنار پدرسے جدا ہو کرقعر چاہ میں پڑے جب کارواں نے آپ کو کوئیں ہے نکالا اور بھائیوں نے خبر پاکر آپ کواس کے ہاتھ بچا جب اس نے مول لے کر مفری روائی کا ارادہ کیا یوسف قالینا نے مالک سے کہا کہ مجھ کواجازت وے کہ میں ان بیچنے والوں سے رخصت ہولوں چنانچہ آپ اس سے اجازت لے کراپنے بھائیوں کے پاس آئے اوران کے تق میں دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالی تم کواس مواخذہ سے جات ہوگی جیسے کے پاس آئے اوران کے تق میں دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالی تم کواس مواخذہ سے نجات دے اس مصیبت اور گر بت غربت پر صبر کیا درجہ با دشاہی کا پایا کہ جو کوئی اس سرائے فانی میں اپنے تئیں مسافر اور غریب الوطن سمجھ کررنج والم میں صابراورشا کررہے گا امریہ ہے کہ اس کو بھی تیجہ نیک ملے گا اور عاقبت بخیر ہوگی۔

نقل ہے جناب امیر المومنین حضرت علی المرتفظی کرم اللہ وجہہ سے کہ حضرت یعقوب عَالِینلا حضرت یوسف عَالِینلا کی مفارقت میں اس طرح رویا کرتے تھے کہ آپ کے گھر کی دیوار آپ کے ساتھ روتی تھی اور آپ نے شہر کے باہر گھر بنوایا تھا جب رات ہوتی اور لوگ سوجاتے تو آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے نظیم گھروں کے گرد پھرتے اور نالہ وزاری کرتے اور زبان شوق سے بیٹر ماتے کہ ہائے یوسف میں نہیں جانتا کہ تجھے کوکس جنگل میں مارا اور کمس تلوار نے تیرے بدن نازک کوخی کیا اور تھے کوکس کنویں میں ڈال دیا اور کس دریا میں ڈبودیا اور شیخ تک ایسے ہی نالہ وزاری سے گرد کام تھا اور جب بھی جنگل میں جاکر توحہ وزاری کرتے تمام جانور صحرا آپ کے گرد

ينا در رسائل ميلا دالنبي شفيعَة ( جلد دوم ) ي ٢٠٠٦ کشتی ہے مانجھدار میری جلد کو خبر صدقہ حن کا اس کو کرو یار یارسول آزاد غم سے کیجے صدقہ خسین کا مت کربلا میں مجھ کو گرفتار یارسول روزِ ازل سے ہوں میں طلب گار آپ کا اب دربدر نه مجھ کو کرو خوار پارسول لا کھول کے بیڑے یار کیے تم نے بار بار اب کی تو میرا بیزا کرو یار یارسول اس عیب دار بندہ کو لیتا کوئی نہیں تم بن ہے میرا کون خریدار یارسول يالئها المشتاقون بنور جاليه صلوا عليه وآلبه الهی بزاردن دردد و سلام ہوں روپ چیبر پے نازل مدام لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا کہ ہمیشہ گنا ہوں میں جنلا رہنا تھا جب عمراس کی آخر ہوئی اور وقت مرگ قریب پہنچا تب اس کی ماں اس کا حال و مکھ کر بہت روئی اور کہنے لگی کہ اے فرزند میں تجھ کو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ گناہوں ہے کنارہ کر الله تعالی سخت گیرہے گنجگار کامآل کارا چھانہیں جوان بولا کہاہے مادر مہربان اگر گناہ میرے پہاڑوں سے زیادہ ہیں مگر میں خوب جانتا ہوں کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی ہے میں امیدر کھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندہ نوازی کرے گا اور بھے کو بخش دے گا کہتے ہیں کہ بعدموت کے ایک بزرگ نے اس کوخواب میں دیکھا کہ بہشت ہیں جرنا

یادررسائل میلا دالنبی ملطح تین (جلدودم) یه ۹۰۰۹ میلاددم كال موز وكداز سے التجاكى كدا برجيم احمد مطفي كياتے نے مجھ كوقبول ندكياتو خدائے احد ہے عذر میرا قبول کرغرض اس نے اس عجز وزاری سے دعا کی کہ سب ملائک آسان و زمین کے جوش وخروش میں آئے اور حضرت جبرئیل عَالِيلا نے آتخضرت مِشْكَافَيْن كے یاس آ کر کہا کہ خدائے تعالی فرما تا ہے کہ بخشنے والا گنچگاروں کا میں ہوں تونے اس تخص کواپنی رحت ہے کیوں محروم کر دیا اس نے میری درگاہ میں گریئر وزاری کی میں نے اس کے گناہ بخش دیتے میر اپیغام اس کو پہنچادے رسول الله مطفح آیا اس کی تلاش کوتشریف لے گئے اور اصحاب بھی آ پ کے ہمراہ ہوئے دیکھا کہ وہ محف جنگل میں خاک پراپنامندملتا ہے اور گریئر وزاری ہے کہتا ہے کہ خداوندا گرمیرے گناہ قابل بخشنے کے نہیں تو اس صحرا کے درندوں کو تکم دے کہ مجھ کو کھا جا تمیں اب مجھ میں زیادہ طاقت فجالت وندامت کی نہیں ہے آ تخضرت مضی فیا نے اس کے نزد کی جاکرا پنا دست مبارک اس کے سر بررکھا و سمجھا کہ ملک الموت واسط قیض روح کے آئے ہیں فریاد کی اور چلایا کداے قابض الارواح مجھ کواتن اور فرصت دے کدایک بار پھر پنیبر خدا ملے کا کیا ك زيارت مے شرف موں شايد مجھ كوم و د ك مغفرت سناديں مين كرآ تخضرت ما الله كارت روئے اور فر مایا کہ اے جوال مروسر اٹھا کہ میں ملک الموت نہیں ہول محر ہول وہ آپ کانام س کرخوش جوااورسرا کھایا آپ نے فرمایا کہ میں جھے کوخوشخبری دیتا ہوں اس بات ک کہ خدائے تعالی نے تیری مغفرت کی اورسب گناہ تیرے معاف فرمائے واہ رے عم خوارامت کے۔ابیات

ہے مجھے تیرا وسلہ یامحد مصطفیٰ کون ہے ج تیرے میرا یا محم مصطفیٰ

کھے نہیں پاس اور راہ عدم در پیش ہے آسرا ہے ایک تیرا یامم مصطفیٰ

یا در رسائل میلا دالنبی ملئے تنیز (جلدودم) = ۴۰۸۸ اگردصف باندھ کرنالہ و زاری میں موافقت کرتے جالیس برس وہ آ ہیں کھینچیں کہ فرشتوں کوطا فت سننے کی نہ رہی جناب باری میں فریاد کی کہ الٰہی یا تو یوسف مَالِتِلا ہے ملا دے یا ان کو چپ کرادے یا ہم کو بھی حکم دے کہان کے پاس جا کرگریئے وزاری بی شريك مول حضرت جبرئيل مَالِيناً كوتكم مواكه يعقوب مَالِيناً سے كموك مير عفرشول كوكب تك اپني ناله وزاري سے ايذا پہنچائے گا اور مقربان صديت كوكہاں تك رج ديا کرے گا جوآ ہ کہ تیرے جگر سوختہ سے نکلتی ہے قریب ہے کہ آسان جل جائے خبردار پھرآ ہ نہ کرنااور نام پوسف مَالِنلا کا زبان پر نہ لا ئیواس وقت سے حضرت بعقوب مَالِمالا نے گریئے وزاری موقوف کی اپناسر زانو پر رکھ کر چیکے چیکے اشک خونیں ہے رویا کرتے ایک رات روتے روتے سو گئے حضرت جبرئیل مَالِینلا کو حکم الہی ہوا کہ پوسف مَالِیلا کی صورت بن كريعقوب عَالِينلا كودكها جبرئيل عَالِينلا بصورت بوسف عَالِينلا يعقوب عَالِينلا كو نظرا تے انہوں نے جانا کہ پوسف مالینلا بنہایت شوق سے جاہا کہ ہم آغوش ہوں اتنے میں آ نکھ کھل گئی کچھ نہ دیکھا جاہا کہ ہائے یوسف کہیں کہ تھم البی یاد آ گیا ہی خاموش ہورہے اور دل پکڑ کے رہ گئے جبرئیل مَالِیٰلَا ای وقت وحی لائے کہ خدا فرما تا ہے کہ قتم ہے مجھ کواپنے عزت وجلال کی اگر پوسف مر گیا ہوتا تو میں پھر اس کوزندہ کرکے تجھ سے ملا تا اب خاطر جمع رکھ کہ پوسف مَالِئلًا کی ملا قات ہے جلد خوش ہوگا بعد اس کے بھی مفارقت پوسف مَالِنلا سے روتے اور بھی ملا قات سے خوش ہوتے لکھا ہے کہ پغیمرخدا مطفی کی کے زمانے میں ایک شخص رویا کرتا تھا ایک مرتبہ معاذین جبل نے آ تخضرت ينطيقين كحضور مين اسكاحال عرض كياآپ نے اس كو بلايا اور سب روق کا پوچھااس نے اپنے گناہ سب بیان کیے آپ کو ہیبت الٰہی ہے لرزہ آگیا فرمایا کہ اس مخض کومدیندے نکال دواہیا نہ ہو کہ اس کی شامت گناہ ہے بیتمام شہر غضب المحل میر گرفتار ہوجائے لوگوں نے اس کومدینے سے باہر نکال دیااس نے جناب باری میں

يادرسائل ميلا دالنبي شفي تقيل (جلدوهم) = ١٢٨ اں کو کلمہ شہادت پڑھایا اور فرمایا کہ تجھ کو ایمان نصیب ہوا اس بات کے دریافت ہنے ہے اتی خوشی ہوئی کے فرط نشاط سے جان بحق تسلیم ہوا حضرت جرئیل مَالیناً آئے ادر کہا کہ یارسول اللدروح اعرابی کی اعلی علیتین میں پینجی رسول خدا منظی میں آ زانوے مبارک پر رکھا اور فاک اس کے چمرے کی اپنے دست مبارک سے صاف كرتے اور روتے تصاصحاب نے عرض كيايار سول الله الشيئي آخ رونے كا كيا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ میں بھی مسافر ہوں اور ریجھی مسافر تھا اور مسافر کی قدر مسافر خوب جانتاہے اور موت مسافر کی بہت سخت ہوتی ہے جب اس کی جہیز وتکفین سے فراغت كرك قبريس ركها أتخضرت ولينطيخ فيتبهم فرمايا اصحاب فكاللذم فيعرض كياكه مفرت مرانے کا کیاسب ہے آپ نے فرمایا کددوفرشتے آئے ایک نے کہاافسوس یخص بھوکا آیااوردنیاہے بھوکا گیادوسرے آنے کہا کہیں نے اس کو بہشت کے کھانے بہت اچھے اچھے کھلائے اے عزیز ومسافروں کی پریشانی پردم کیا کرو کے قبر بھی ان کی بے مروسامانی پر تاسف کرتی ہے اور زبان حال سے کہتی ہے کدان بے چاروں کا نہ تکیہ ے نہ بچھونا ہے نہ نفقد نہ اسباب دنیا میں ان کا خوراک عم والم تھااور قبر میں یہ کیڑوں کی

خوراک ہیں تھیجت

ساتھ جاتا ہے نہیں کچھ مال و زر

اور کام آتے نہیں خویش و پدر

ایک دن آخر کو سب اٹھ جائیں گے

ہی نیک و بد سوا لے جائیں گے

مال و منصب کے تئیں جائیں گے چھوڑ

رفتۂ الفت کے تئیں جائیں گے توڑ

رفتۂ الفت کے تئیں جائیں گے توڑ

کویش و بگانہ کوئی جائے نہ ساتھ

کی بیک رہ جائیں گے مل مل کے ہاتھ

یادررسائل میلادالنبی مطاعظیّم (جلدده) = ۴۱۰ نقلهٔ توبید رائیگال کھویا ہوا توبہ شکن نقش نے مجھ کو تو لوٹایا یامحمد مصطفیٰ کون سا وہ کارید سے جونہیں مجھ سے م

کون سا وہ کار بد ہے جو نہیں مجھ سے ہوا میں رہا مجرم خدا کا یامحہ مصطفیٰ سر پہ گھری ہے گنہ کی کیوں نہ پھر تشویش ہو تم سے آکر کیا کہوں گا یامحہ مصطفیٰ

ایک دن بھی عاقبت کی فکر پچھ میں نے نہ کی میں رہا پابندِ دنیا یامجہ مصطفیٰ جز خطا مجھ سے نہ کوئی بھی ہوا کارِ ثواب کون ہے بدکار مجھ سا یامجہ مصطفیٰ

میں غریقِ بحرِ عصیاں ہوں کرم کی ہو نظر پار ہو اب میزا بیڑا یامحمہ مصطفیٰ

> آپ ہی اپنے درِ اقدی پہ جب رہنے نہ دیں پھر کہاں میرا ٹھکانا یامحمد مصطفیٰ

امتِ عاصی کی تحشی کے نگہبان آپ ہیں ناخدا کا کیا بھروسا یا محمد مصطفیٰ

> آرزو ہے دن قیامت کے لوائے حمد کا ہو میرے سر پر بھی سایا یامحمد مصطفیٰ

یہ تمنا ہے کہ ہو خورفید محشر تیز جب چہرۂ انور دکھانا یامحمہ مصطفل نقل ہے کہایک اعرابی آنخضرت مشکھائیا کے حضور میں حاضر ہوا آپ نے يادورسائل ميلا دالنبي عظيمة (جلدودم) = ١٩١٣ \_\_\_\_

جتنے قول و فعل ہیں اے خوشخصال حشر میں ہر ایک کا ہوگا سوال

ہوسکے جتنی کرو تم بندگ

تا نہ ہوئے حشر بیں شرمندگ

زندگی مقصود بیر بندگ

زندگی بے بندگ شرمندگ

یالتھا المشتاقون بنور جمالہ

صلوا علیہ وآلہ

البی بزاروں درود و سلام موں روح پیمبر پر نازل مدام

جاننا چاہیے کرحق تعالی کی طرف سے اوّل لا اللہ اللہ کی تعلیم کا تھم ہوااس واسطے کہ ایمان کی جڑیہ ہے اس میں حق تعالی کے یکٹا اور بے مثل ہونے کا بیان ہے معنی اس کے یہ جیں کہ سوائے اللہ تعالی کے کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے ہیں جو کوئی دوسرے کو لائق عبادت کے جانے گا وہ مشرک ہے اس کی بخشش کی جائے ہیں جو کوئی دوسرے کو لائق عبادت کے جانے گا وہ مشرک ہے اس کی بخشش

تفیر عزیزی میں ہے کہ عبادت کے لائق کسی کو جاننا اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں علم اور قدرت خدا نے تعالی کا ساجانے بعنی اس کوالیہ استجھے کہ بیمبرے سب کا موں کو اور جنیا لوں کو اور خیا لوں کو ہر وقت ہر جگہ جانتا ہے اور مجھ پر اس کو ہر طرح کی قدرت ادر قعرف ہے جو چاہے گاسو کر دے گا ہیں اس طرح کا علم اور قدرت سوائے تی تعالی کے دوسرے میں جاننا شرک ہے اور اس طرح کا علم اور قدرت کسی میں جان کر اپنے میں جاننا شرک ہے اور اس طرح کا علم اور قدرت کسی میں جان کر اپنے میں جان اس کا نام جم اور جان اور خیال اور مال کو اس کی خوش کے کا موں میں مشغول رکھنا اس کا نام

ينا وررسائل ميلا دالنبي مَشْفَقَةِ (جلدودم) ي ١٧١٢ \_\_\_\_\_ پھم عبرت سے ذرا دیکھو یہاں حفرت آدم ہے لے تا ایں زمال كيا بوخ وه بادشاه نامور كيا ہوئے وہ ابل جاہ و ابل زر كيا ہوا سكندر صاهبِ قرال کیا ہوا جمشیہ داراے جہان کیا ہوا قارون و کسرا کے قباد كيا جوا نمرود اور هذاد عاد کیا ہوا رہتم ہوا کیا پیر زال کیا ہوا وہ کرو فروہ جاہ و مال کیا ہوئے حضرت سلیمان نامدار کیا جوئے وہ ملک و مال و بے شار کیا ہوئے یوسف عزیر دو جہاں کیا ہوئے لیقوب پیر ناتواں چھوڑنا دنیا کا اک دن ہے ضرور جار دن کو رئح ہو یا ہو سرور رنج دنیا کا تحل کیجیے عیش باقی کو عوض میں کیجے جب کہ مرنا ہے سلم ہے دوستو ہے برابر تخت ہو یا خاک ہو

اب گنہگارانِ امت تم نہ ہو پڑمڑدہ دل غنچۂ خاطر سبھوں کا وہ کھلاتے جائیں گے بخشش اعمال امت کیلیے پیش خدا چشم رحمت میں سے خودآ نسو بہاتے جائیں گے

دیکھ کر مضطر گنبگاران تشنہ کام کو شربت دیدار سے اپنے چھکاتے جاکیں گ

چشمۂ و رحم کرم کا ہم کو پیاسا دیکھ کر تشکی آب شفاعت سے بجھاتے جائیں گے

> عاصوں کو دکھے کر بار گنہ سے سرتگوں سرگرانی سے سبدوثی دلاتے جائیں گے

خوف عصیاں کذلک بخشش سے روز حشر ونشر نامہ اعمال امت سے مٹاتے جائیں گے

> پائیں گے بس جس کو سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ازرہ بخشش رہ حق پر لگاتے جائیں گے

عرصة محشر میں جب تشریف لے جائیں گے آپ ہم بھی آئیصیں راہ میں حافظ بچھاتے جائیں گے

اور بعضے ایسے ہیں کہ بلا دور ہونے اور مراد طنے کیلیے سوائے خدائے تعالیٰ کے دور ہونے اور مراد طنے کیلیے سوائے خدائے تعالیٰ کے دور روں کو پکارتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو ہمارے کام کر دینے کا اختیار ہے اور خداوند تعالیٰ فرما تا ہے کہ میر بے سواکوئی تمہارا کام کرنے والانہیں اور بعضا یسے ہیں کہ علم اور قدرت کے بیان میں خدائے تعالیٰ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام بھی ہرا ہر کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول تم کوخوش رکھیں اور حق تعالیٰ سورہ اعراف کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول تم کوخوش رکھیں اور حق تعالیٰ سورہ اعراف

عبادت ہے اور عبادت خالص حق تعالیٰ ہی واسطے ہے کسی پغیمریا فرشتے یا ولی یا پر استادمال باب آقا خاوندوغيره كيليه درست نبيس شرك باورشرك كئ فتم كاب بعضاته بتوں کو پوجتے ہیں اور بعضے جانتے ہیں کہ جہاں میں جو پھے ہوتا ہے ستاروں کی تاثیر سے ہوتا ہے اور بعضوں کا اعتقاد ہے کہ اولیاء کی ارواح کوئل تعالی نے بروی قدرت دی ہے جوان کو پوجتا ہے وہ اس کے سب کام کرادیتے ہیں اور بعضما یسے ہیں کہ بندوں کے نام کا ذکر خداے تعالی کے نام کے مانٹر کر لیتے ہیں اور بعضے ایسے ہیں کرنڈ راور قربانی اور ذرج میں خدائے تعالی کے ساتھ کسی بندے کوشریک کر لیتے ہیں اور بعضا ہے ہیں کہ نام رکھتے ہیں بندے کا بندہ بناتے ہیں جیسے بندہ علی نام رکھتے ہیں نام رکھنا آپ ك نام مبارك يرميمون اورمبارك اور نافع بونياو آخرت مين جيسا كدفر مايا حضور مطفی و کہ قیامت کے دن میرے ہم ناموں کو بہشت میں جانے کا تھم ہوگادہ نہایت تعجب سے حضور احدیت میں عرض کریں گے کدا ہے خداوند کریم ہم نے کوئی کام لائق جنت كنبيل كياحق تعالى جل شاندارشاد فرمائ كاكدا ولوكويس في عهد كيا ہے ہرگز ہرگز اس کودوز خ میں نہ ڈالوں گا جس کا نام احدیا محمد ہوگا اور لکھا ہے کہ جس گھر میں ہم نام محمد مطبی ہوگا حق تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرمائے گا اورخود آنخضرت مطفحة آيامت كودن اس كى شفاعت كر كے بہشت ميں لے جائيں گے-انبیاء روز جزا سب خوف کھاتے جائیں گے شافع یوم قیامت مسکراتے جائیں گے

داغ دل عشاق کے اپنے مٹاتے جائیں گے آب رحمت سے گلی سب کی بجھاتے جائیں گے

> یوم محشر جب نصیب ہوگا لوائے احمدی زیر سائے اپنی امت میں بٹھاتے جائیں گے

\_ادررسائل ميلادالنبي منطقيقية (جلدودم) = ١١٨٠ \_ روالی مناناکسی پیروپینجبرجن پری کاروزه رکھنا بھی شرک اور کفر ہے جیسا کہ متوب مجد دہیہ میں ہے اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس کواس قدر محبت دنیا کی ہو کہ آخرت کا نقصان تو گوارا کرے مگر دنیا کا نقصان گوارانہ کر سکے اور دنیا کا فائدہ آخرت کے فائدے کیلیے نہوڑ سکے وہ بھی مسلمان نہیں فقدا کبر کی شرح میں ہے کہ سوائے خدائے تعالی کے دوسرے کے نام کی قتم کھانا شرک ہے مجالس الا برابر میں ہے کہ یہ مجھنا کہ روئی پیٹ مجردیتی ہے یانی پیاس کھودیتا ہے کپڑا بدن چھیا دیتا ہے آ فتاب جہان کوروثن کر دیتا ہدوااچھا کردیق ہے زہر مارڈ التا ہےاورعلی بزاالقیاس بیسب شرک ہے بلکہ سیجھنا عاب كديرسب كام خداع تعالى كرتا ب اوريه چيزي بهانه بين اورسب مسلمانون كو عاہے کہ حق تعالی سے محبت رکھیں بیا بمان کی نشانی ہے اور محبت اس کی بیہ ہے کہ ول ے اسے دوست رکھے اور عبادت اور فرمانبرداری اس کی کرے ایسانہ کرے کہ چو تھم ا پی طبیعت کے موافق ہووہ تو بجالائے اور جومخالف وہ بجاندلائے ایسا بجالا نا کچھے کام ندآئے گاحی تعالی فرماتا ہے لیتن جو بندہ مجھ سے محبت رکھتا ہووہ میرے رسول کی اطاعت كرے ميں خوداس سے محبت كروں كا آپ فرماتے ہيں كدير اور ميرے خلفاء کی سنت ادا کرواور میرے دین میں اپنی طرف سے ٹی باتیں نہ نکالو کہ وہ دوزخ میں لے جائیں گی اور جس نے میری سنت اداکی وہ میرے گروہ میں ہے اور جو بچا ممری سنت سے وہ میرے گروہ میں نہیں اور فر مایا ہے یعنی جس وفت میری سنت چھوڑ کراپی طرف ہے مسئلے نکا لے اس وقت جو کوئی میری سنت پر چلے گا اس کوسوشہیدو ل كانواب ملے گااورميرى امت كے بہتر فرقے ہوجائيں گان ميں سے ايك فرقه جو میرے اصحابوں کی راہ پر ہوگا وہ تو جنتی ہے اور باقی دوزخی اور جس نے میری سنت کو جارى كياده قيامت ميس مير عساته موكاآب كاصحاب سبكامول ميسآب كى وروى كياكرت تقي

میں فرما تا ہے کہا ہے تھر کہدود کہ جھے کواپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے اللہ بى كوب يا جيسے دنيا كے كاموں ميں كہتے ہيں كەاللەادررسول جانتے ہيں حق تعالى سورة محل میں فرما تا ہے کہ میرے سواغیب کی بات جانبے والا ندز مین میں ہے نہ آسانوں میں یا جیسے کہتے ہیں کہاللہ اور رسول چاہیں گے تو پیکا م ہو جائے گا ایک روز ایک تحق نے حضرت مشنی کی اسے کہا کہ جواللہ نے چاہا اور تم چاہو گے آپ نے فرمایا تونے مجھے الله كاشريك بتايا فقط يوں ہى كہه كه جواللہ نے چاہالينى ميرانام مت لے جاننا چاہيے کہ جس طرح عبادت موائے خدائے تعالیٰ کے دوسرے کی شرک ہے ای طرح دوسرے کی الیمی اطاعت بھی شرک ہے جو پچھوہ کہے سویہ کرےخواہ وہ کام موافق شرع کے ہو یا مخالف ہرحال اس کی فرما نبر داری اپنے او پر واجب کر لے اور عمل پڑھنے میں بھوت پلیدوں کے نام جینا اور بیرجاننا کہ وہ ہمارا حال جانتے ہیں اوران میں ہمارا کا م کرویے کی قدرت ہے اور ان کے نام کا بکرام غاؤن کے کرنامہ بھی شرک ہے ایسے عملوں کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا فر ہیں اور جاندار کا ذرج کرنا سوائے خدائے تعالیٰ کے اور کسی کی تعظیم اورخوشی کیلیے بھی شرک ہے ہاں اگر ذرج کرنے میں کسی کی تعظیم تو مقصود نہ ہوفقط گوشت کھلا نا یا خیرات کر کے اس کا ثواب کسی مُر دے کو بخشا منظور ہوتو درست ہے گرجان کا نکالناسوائے خدائے تعالیٰ کے دوسرے کے واسطے درست نہیں شرک ہے اوروہ جانور بھی حرام ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے چنانچ تفسیر نیشا پوری اور در مختار عالمکیری ا دراشاه ادرشامی میں کھاہے اور قرآن مجید میں حق تعالیٰ فرما تا ہے یعنی آسانوں کا اور ز مین کا بادشاہ ہوں میرے سوائے کوئی تمہارا کام بنانے والا اور مدد کرنے والا کھیں سوائے خدائے تعالیٰ کے دوسرے سے مائکنے کی تو یہاں تک ممانعت ہے کہ معزت ولطُيَا عَلَيْهِمْ نِهِ حَصْرِتِ البوبكر صديق فِالنَّهُ وغيره سے فرمايا كەكسى سے بچھ نه مانگوا گر تمہارا کوڑا بھی گریڑے تو اٹھا دینے کو نہ کہوجیسا کہ طریقہ محدیہ میں ہے اور سیتلا کا بوجنا اور

عالمگیری میں ہے کہ جو تخص ایک سنت سے بھی ناراض ہوگا کسی ہی کی سنت ہو ہوں وہ کا فر ہے اس حکم سے ان لوگوں کے ایما نوں کی بھی خیر نظر نہیں آئی جو بیوہ موراؤں کے نکاح کو عیب جانے ہیں اس واسطے کہ یہ ہمارے حضرت کی سنت ہے اور حق تعالیٰ بھی قرآن ہی محمد میں بیوہ عور توں کا اب اس کو ہرا جا نتا حضرت کی سنت اور خدا کا حکم دونوں کو ہڑا جا نتا ہے اس صورت میں ایمان کہاں ہے حضرت میں تھے آئے آئی دونوں صاحبز ادیوں کے دودو دکاح کیے ہیں اور خود بھی گئی ہیوہ بیدیوں کے ساتھ تکاح کیا ہے جنانچہ بی بی فاطمہ وٹا ٹھیا کی والدہ کا بھی حضرت میں تھے آئی کی بیا ہی خار حصرت علی وٹا ٹھیا کی اللہ کی اس کے بیان کی اور حضرت علی وٹا ٹھیا کی اور حضرت علی وٹا ٹھیا کی اور حضرت علی وٹا ٹھیا کی بیان کی اور حضرت علی وٹا ٹھیا کی بیانی فاطمہ وٹا ٹھیا کے صاحبز اور سے بعدان کے دوسرا نکاح کرلیا تھا۔

جیسا کہ مدارج النبوت اور تنبیہ میں ہے اب دوسرے نکاح کوعیب جانتاان پاک دامن بیبیوں کوعیب لگانا اور اپنا ایمان کھونا ہے ہاں اگر کسی بیوہ کا دل نہ چاہے تو اسے اختیار ہے مگراس کوعیب تو نہ جانے۔

یالتها المشتاقون بنور جماله صلوا علیه دآله الهی بزارون درود و سلام

ای ہراروں درود و سلام ہوں روح پیمبر پہ نازل مدام روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ نے نکاح حضرت فاطمہ زہرا بڑا تھا کا حضرت مل مرتضیٰ کرم اللہ و جہہ کے ساتھ آسان پر باندھا اور جبرئیل امین مبارک باد دی کوحضوں نبوی میں آئے کہ دنیا میں ان دونوں کا عقد نکاح باندھے حضرت سیّدہ بڑا تھا نے س کر عرض کیا کہ بابا جان سب بیمیوں کے دنیا میں جوا ہرات اور درم دینار پرمہر مقرر ہوئے ہیں اگر میرا بھی مقرر ہوا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہا آپ نے فرمایا کہ جانا چاہ

يادررمائل ميلا دالنبي مشيئة في طفي الغير (جلدوم) = ٢٠١٩ \_\_\_\_\_ فاطمد كياجا بتى موعرض كياكه بإباجان مجحدكو يتمناه كميرام بشفاعت كنبكاران امت قراریائے پیانے ہی حضرت خیرالبشر شافع روزمحشر بدیدہ تر مناجات فرمانے لگے کہ اے بروردگارمیرے کچھسنا تونے کہ فاطمہ والٹھا تجھے سے کیا طلب کرتی ہے ہیں اس وت جرئيل امين حاضر موع اوركها يارسول الله الشيئية حن تعالى بعد سلام فرماتا ب کہ ہم نے دعا اپنی فاطمہ والٹھا کی قبول فرمائی اور ایک مکراحرر سفید کا جس میں دو سطری بخطانور لکھی ہوئی تھیں حضرت سیّدہ محصومہ کے باتھ میں لا کردیا حضرت سیّدہ نے اس کلڑے کا غذ کو آئکھوں سے لگایا اور بطور تعویذ اپنے بازو پر باندھا اور وصیت کی کدائ تعویذ کو بعدمیری وفات کے قبر میں سر ہانے کفن کے پنچے رکھ دینا کہ جس وقت تیامت کے دن تمامی گنبگاران امت حاضر ہوں گے اس مکڑے کاغذ کوخداوند تعالی کے حضور میں پیش کر کے عرض کروں گی کہ اے پروردگار عالم اپنا وعدہ پورا کراور میرا دین مہراداکر جوتو نے مقرر کیا ہے یعنی آج کے دن میرے باپ کے تمام گنهگاران امت کو بخش دے۔

اوردوسری روایت حضرت انس ابن ما لک سے بیہ کدایک دن میں بحضور نول منطق آنے عاضرتها که آ خاروجی آپ کے چہرہ نورانی پرخاہر ہوئے جب وتی آپ کے جہرہ نورانی پرخاہر ہوئے جب وتی آپ کا منطق آنے فرمایا کہ اسے انس خالتی تھے کو معلوم ہوا کہ اس وقت جبر کیل عالیہ اہم میرے پاس کیا بیغام لائے میں نے عرض کیا یارسول اللہ منطق آنے خدا محبوب اس کا دانا تر ہے آپ نے فرمایا روح الامین جناب رب العالمین کی طرف سے بیغام لائے کہ فاطمہ والتی اس نے فرمایا روح الامین کی طرف سے بیغام لائے کہ فاطمہ والتی اس کو مانات کے دفاطمہ والتی اور عبر وقائد اور جماعت اکا برانصار کو جلد بلاکر لاکہ تھم حق ادر عمال کا بجالا و ک اور فاطمہ والتی کا عقد نکاح علی مرتضی کے ساتھ با ندھوں ۔ حضرت نعالی کا بجالا و ک اور فاطمہ والتی کا عقد نکاح علی مرتضی کے ساتھ با ندھوں ۔ حضرت الی دنائی کا بجالا و ک اور فاطمہ والتی منطق کی مرتضی کے ساتھ با ندھوں ۔ حضرت الی دنائی کا بجالا و ک اور فاطمہ والتی منطق کے ساتھ با ندھوں ۔ حضرت الی دنائی کا بحالا و ک اور فاطمہ والتی منطق کے ساتھ با ندھوں ۔ حضرت الی دنائی کا بجالا و ک اور فاطمہ والتی منطق کی مرتضی کے ساتھ با ندھوں ۔ حضرت الی دنائی کا بحالا و ک اور کا حضرت کا حضرت کا جالا کو کا دورائی منطق کی مرتضی کے بعد اس کے آپ نے حضرت

عمير كهنه ايك تفا صديق ياس اوراک مسواک مھی فاروق یاس اور تھے عثان کانے چو بی لیے اور چکی سر یہ شاہ دین لیے اور کھڑاؤں یاؤں میں پہنے بنول ب سواری تخیس حمین بنیت رسول جب يه اين پيثوا كا حال مو کیا کرو کے مومنو تم مال کو احمد گر حمہیں ہے لاکلام دنیا کو کرو ول پر حرام واسطے عقبیٰ کے حیدر نے سدا مال دنیا یر ہے ماری پھت یا اور بزید نا خلف نے بیر مال خون صاجرادوں کا کرے طال

بھوکا پیاسا تین دن کا ان کو دان قتل کر ڈالا سیھوں کو بے گمان

نضائل نماز پنجگانه جماعت اورروز همع فضائل جمعه شریف

مسلمانو جاننا چاہیے کہ نماز افضل عبادت ہے کی نے حضرت منظی آئے ہے یو چھا کون ک عبادت افضل ہے فرمایا نماز وفت پرادا کرنا اور جوتا کید نماز کی شرع میں ہے عبادت کی نہیں اور فرائض کا تھم حضرت جرئیل کی معرفت آیا جب نماز فرض کرنا منظور اواصرت رب العزت نے حضرت منظی آئے کو اپنے حضور معراج شریف میں بلا کر تھم علی کرم اللّٰدو جہہ کوطلب فر مایا اور حضرت علی ڈٹائٹیئر نے اپنے بدن کی زرہ اسی درم کو 🕏 🇷 سامان نکاح مرتب کیا۔ راوی لکھتا ہے کہ اکثر جان نثار جوعرب میں مال دار تھے ہے چاہتے تھے کہ صاحبز ادی کا جہیز ہم اپنے طور پرتر تیب دیں آپ نے فر مایا کہ فاطمہ و المجلس على الماح السطور سے ہوگا جس طرح میں چاہتا ہوں کیس آپ نے اس مجلس میں خطبہ نکاح کا پڑھااور حاضرین سے فرمایا کہ میرے پروردگارنے عقد نکاح میری فاطمہ كاعلى فنانفذ سے آسان پر باندهااور حكم بھيجا كەجمارامجوب بھى دنياميں فاطمە كا لكاح على بن ابی طالب سے کروسومیں نے بموجب تھم پروردگاراپنی فاطمہ کاعقد نکاح علی کے ساتھ او پر مہر جیار سومثقال جیا ندی کے باندھاا ہے علی تم اس پر راضی ہوئے۔حضرت علی خِلْنُونُ نے عرض کیا راضی ہوا میں یارسول الله طِنْنَے قَلِیمَ کِس آپ نے دونوں کے مِنْ میں وعائے خیر فر مائی حضرت ام سلمہ وٹاٹٹھا حضرت سیّدہ کوحضرت علی بناٹھۂ کے گھر لے کر آئیں بعداس کے آپ بعد فراغ نمازعشاء وہاں تشریف لائے اور ایک کوزہ پائی مين لعاب دبن مبارك والااورقل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس ادر بهجى وعائيس بيزه كراس بإنى كودم كيااورتهوڙ احصرت على مرتضى خالنئيز اور فاطمه زهرا وظاهما کو پلایااور دونوں کواس پانی ہے وضو کرایا بعداس کے آپ وہاں سے اٹھے حضرت سیّدہ ر الشخها باپ کی مفارقت کے سبب رونے لگیس آپ نے ای وقت کلمات ان کی مسلیان کے واسطے بیان فرمائے روایت ہے کہ جب نکاح حضرت فاطمہ زہرا ہو گائٹا کا رجب کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے برس ہوا تو اس وقت من شریف حضرت سیّدہ اٹا گھا معصومه کاا خماره برس اور حضرت علی کرم الله و جهه کااکیس برس اور پایچ مهینے کا تھا۔اشعار فاطمه زهرا كا جس دن عقد نفا

فاظمہ زہرا کا جس دن عقد تھا سن لو پاس حضرت کے کیا کیا نقد تھا ایک جادر شانزدہ پیوند کی سر پہ اس دم حضرت خاتون کے تھی

يادر رسائلي ميلا دالنبي منظيقية (جلد دوم) = ٣٢٣ کتابیں ہیں جتنی خدا کی تمام وه سب حق بين ان مين نهيس کھ كلام بزرگ اور حق گرچه بین انبیاء مگر ب کے سردار بیں مصطفیٰ نبي صاحب معجزات السلام و عليه الصلوت دیا حق نے ان کو وہ قرآن یاک کہ لاریب فی جس کی ہے شان باک ظیفہ بھی ترتیب سے جار ہیں کہ ایمانداروں کے سردار ہیں ابوبكر فاروق عثان على که تھے ہمرم و جانھین ہی جو اصحاب و اولاد و ازداج بیل ب ایمانداروں کے سرتاج ہیں سوالِ ککیرین ہے گور میں جے گا ہر اک حشر کے شور میں ليا جائے گا پھر صاب و كتاب بقدر عمل ہے عذاب و ثواب بچا اولیاء کی کرامات ہے

نجوی کی جھوٹی ہر اک بات ہے

دیا ظاہر ہے کہ بادشاہ احکام اینے صوبوں کولکھ جیجتے ہیں اور جس حکم کا اہتمام زیادہ مظور موتا ہے حضور میں بلا کر بالمواجهة تھم فرماتے ہیں بالجمله نمازایمان کی نشانیاں امارات اور ترک نماز کفرونفاق ہے لہذا ابتدا بھی امتحان دوست دشمن کا سجدے سے جوااور آخرکو بھی اس سے ہوگامسلمان قیامت کے دن بجدہ کریں گے اور کا فرنہ کر عکیس گے۔ روایت ہے کہ جس طرح جان کیلیے حق تعالی نے حارچیزیں معنی آ گ بانی ہوامٹی سے قالب بنایا اگران سے ایک میں بھی کھے قصور ہواتو زندگی محال ہے ایسے عل ا بمان کیلیے چار چیزیں بعنی نماز روزہ حج ز کوۃ مقرر ہیں کہا گرایک میں بھی تصور کیا نجات دشوار ہے اب ضروری ہے کہ جس طرح آ دی اینے بدن کی حفاظت میں بدل معروف ہیں اور جان کوعزیز رکھتے ہیں ذرای علالت میں حکیموں کے ماس دوڑے جاتے ہیں دعاتعویذ کرتے ہیں ایسے ہی اپنے ایمان کی حفاظت میں رات ودن مستعد ر ہیں نماز روزہ حج زکوۃ کی درستی میں جان و مال ہے کوشش کریں عالموں سے دریافت كرليس سب سے يہلے آ دى كوايمان كا درست كرنا واجب ہے كيوں كہ جب تك ايمان اوراعتقاد يحج نهيس موتا كوئي عبادت قبول نهيس موتى اب خلاصهُ عقا ئدعرض كرتا مول-خدا ایک ہے دل سے جانو یقیں سوا اس کے معبود کوئی تہیں ہر اک شے یہ حاکم ہے قادر ہے وہ ہر اک جا یہ موجود حاضر ہے وہ ای نے کیا خلق ہر خیر و شر نہیں فعلِ بد سے وہ راضی گر فرشتے ہیں نورانی و بے گناہ

وه جريل لاتے تھے حكم اله

رم میں طے ہو جائے گی راہ صراطِ متنقیم

عرصه گاہِ حشر میں بن جائے گی رہبر نماز

تاج ہوگا نور کا محشر میں اس کے فرق پر جبگانہ جو پڑھے گا خاص وتتوں پر نماز

> حشر کے دن وہ شہادت دے گاحق کے سامنے اہلِ ایمال پڑھتے ہیں جس خطبہ کے اور نماز

ہے روایت میں کہ مرتا ہے نمازی جس گھڑی روتی ہے وہ جا جہاں پڑھتا تھا یہ جا کر نماز

> کیا نمازیں ہیں ہماری ہم تو دنیا دار ہیں رپڑھ گئے کچھ خلق میں اصحاب و پیغیبر نماز

روایت بیس ہے کہ نماز کنجی بہشت کی ہے اگر اللہ تعالیٰ بعد تو حید کے اور کسی چیز کو فاز سے زیارہ دوست رکھتا تو فرشتوں کو اس کا م کا حکم دیتا حالا تکہ فرشتے ہروقت نماز بیل شخول ہیں جیسے رکوع میں بعض ہو دمیں اور بعضے قیام میں اور بعضے تعود میں اور بعضے تعلیٰ مشخول ہیں جیسے رکوع میں بعض ہو دمیں اور بعضے تیام میں اور بعضے تعود میں اور بعضے تشہد میں اور بعضا سے کی سے بہتر کھت سے بہتر کہ ایک پڑھے جو خض عشاء کی نماز جماعت کیساتھ پڑھتا ہے ٹریڑھ رات کی عبادت کا اور اسلانی ہے اور شبح کی نماز جو خض جماعت سے پڑھتا ہے اس کو اتنا تو اب ملتا ہے کہ گویا تمام رات یا دالہی میں جاگا اور آئے خضرت بھے تینے نے فرمایا ہے کہ جو کوئی چالیس کر مور تینے تیزی نے فرمایا ہے کہ جو کوئی چالیس کو دو چیز مورات نی بڑھا تھا گا اور آئے خضرت بھے بیاراد کی فوت نہ ہواللہ تعالیٰ اس کو دو چیز سے رہائی دیتا ہے ایک نفاق سے دوسرے دونرخ سے اس سبب سے اسکا لوگ جن سے مہائی دیتا ہے ایک نفاق سے دوسرے دونرخ سے اس سبب سے اسکا لوگ جن سے مجیراولی فوت ہو جو جاتی تھی تین روز ماتم داری کرتے تھے اور اگر نماز جماعت فوت سے مجیراولی فوت ہو جو جاتی تھی تین روز ماتم داری کرتے تھے اور اگر نماز جماعت فوت سے مجیراولی فوت ہو دوسرے دونرخ سے اس میں مور سے دونر کے تھے اور اگر نماز جماعت فوت سے مجیراولی فوت ہو جو جاتی تھی تین روز ماتم داری کرتے تھے اور اگر نماز جماعت فوت سے مجیراولی فوت ہو دونر تی دونر کے تھے اور اگر نماز جماعت فوت سے مجیراولی فوت ہو دونر تی تھے اور اسے نفس کو نہا ہے نہ دونر تی تھے اور اگر نماز میا میں دونر تی دونر تی تھے اور اس کی دونر تھیں کہ دونر تی تھے اور اس کی دونر تی تھے اور اس کی دونر تی تھے دونر تھے تھے دونر تی تھے دونر تھے تھے تھے دونر تھے تھے تھے تھے دونر تھے تھے تھے تھے تھے تھے تھے تھے تھے

= نادررسائلِ میلادالنبی منطقاتیا (جلدردم) = ۴۲۳ === یالیتھا المشتاقون بنور جمالہ

صلوا عليه وآله

اللی بزارول درود و سلام جول رورِح پیمبر په نازل مرام

مسلمانوں اب پچھ نضائل ناز ، نجگا نہ کے معلوم کرنا جا ہے کہ احادیث متواتر

میں ہے کہ نمازستون دین ہے اور تمام عبادتوں سے افضل ہے جو پانچوں وقت نمازوں ' کوشرا لکا سے اداکرے اللہ تعالی نے عہد کیا ہے کہ دین و دنیا میں اس کواپئی حفظ اور حمایت میں رکھے اور جوشخص گناہ کبیرہ سے تو بہ کرے تو نماز ہ جُرگانداس کی صغیرہ کے واسطے کفارہ ہوجائے گی مثل ان پانچوں نمازوں کے بزرگوں نے بیکھا ہے کہ گو یا پانچ دریا نہایت پاک صاف تمہارے دروازوں پر جاری ہیں اور تم ان میں پانچ ہار نہاتے ہوتو کیساتمہارا جسم پاک اور صاف رہے گا اس طرح ہی نمازیں مسلمانوں کے دل کو

آلودگی ہے پاک کرتی ہیں نظم

نور ایماں ہے نماز سلام کا زبور نماز بندگی حق نماز اور عشق پیغیر نماز

جو نماز اپنی شرائط اور وظائف سے پڑھے پیش جائے گی وہ حور سی بن کر نماز

> اور جو کرتے ہیں آ داب و شرائط میں خطا ہوگی وہ بیار و زخمی کی طرح مضطر نماز

مومنو شوق عبادات خدا ہے اس کا نام کی ادا شبیر نے جیسے بتہ تحفجر نماز صدمے پر صدمہ تھا غم پر غم جفا پر تھی جفا پر نہ مہلت تھی کہ پڑھتے سبط پیغبر نماز ادررسائل ميلادالنبي مشفقتين (جلددوم) = ٢٢٠٠

کے دھڑت ابرائیم خلیل اللہ عَالِیٰ اللہ عَالِیٰ جب نماز میں مشغول ہوتے تھے دومیل تک جوش کا آواز جاتی تھی اور معاذبین جبل فراٹ نئی سے روایت ہے کہ جو شخص نماز میں دائیں بائیں دکھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی حق تعالی فرما تا ہے آئم الصلو قالذ کری یعنی پڑھ نماز کو واسطے یاد میری کے چنا نچے اگلے لوگوں کی عادت تھی کہ جس وقت اذان سنتے سے حال ہوتا کہ اگر لو ہار نے ہتھوڑ الٹھایا ہوتا تو و سے ہی ہاتھ ہے رکھ دیتا اور کفش دوڑ ٹا نکانہ لگا تا ہوتا کہ اگر او ہار نے ہتھوڑ الٹھایا ہوتا تو و سے ہی ہاتھ ہے رکھ دیتا اور کفش دوڑ ٹا نکانہ لگا تا فوراً واسطے نماز کے اٹھ کھڑ اہوتا اس منادی سے دن قیامت کا یاد کرتے ہیں اور یقین جانے گئیں اور ایقین طرح سے مرح ہیں قیامت کے دن ای طرح سے بہشت کی طرف دوڑ ہے جاتے ہیں قیامت کے دن ای طرح سے بہشت کی طرف دوڑ ہی جاتے ہیں قیامت کے دن ای طرح سے بہشت کی طرف دوڑ ہیں گے نظم

دے گا بہشت تم کو خدا اے نمازیو جنت میں تم رہو گے سدا اے نمازیو

مرنے کے وقت قبر میں میدانِ حشر میں ہوں گے شفیع خیر ورا اے نمازیو حوریں ملیں گی خلد میں خدمت کے واسطے چینے کو شہد ہوگا عطا اے نمازیو

چرے سے ہاتھ پاؤں سے چکے گا ایبا نور خورشید کو ہو جس سے حیا اے نمازیو کھانے کو میوہ پینے کو شہد و شراب پاک دے گا یہ تم کو یار خدا اے نمازیو

تم کو بل صراط کی منزل سے کیا خطر ہوگ نماز راہ نما اے نمازیو یادررسائلِ میلادالنبی مطاقتیم (جلددوم) ہے ۲۲۳ مستحق قیامت کے دن اوّل نماز ہی لوچھی جائے گی اور بے نمازی کا کوئی عمل قبول نہیں موتا بلکہ اعمال اس کے منہ پرالٹے مارے جاتے ہیں۔ بیت

> روز محشر کہ جاں گداز بود اوّلیں پرسشِ نماز بود

حدیث شریف میں ہے کہ جو تحف اچھی طرح سے وضوکر سے اور نماز وقت پراوا
کرے اور کوع اور جود بخو بی بجالائے اور کمال خضوع اور خشوع سے نماز پڑھالی
نماز فرشتے عرش مجید پر لے جاتے ہیں اور نماز نمازی سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھکو
عزیز رکھے اور اپنی رضا میں جمیع بلیات سے محفوظ رکھے جسیا تو نے مجھ کوشر الکا سے اوا
کیا اور جو تحض نماز وقت پڑ ہیں پڑھتا اور وضو بھی اچھی طرح سے نہیں کرتا اور رکوع اور
سجوو میں کوتا ہی کرتا ہے اور بسوز وگداز نماز پڑھتا ہے اس کی نماز سیاہ اور تاریک
آسان تک پہنچتی ہے اور نمازی کو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کوضائع کرے جسیا کہ تو نے
مخھ کوضائع کیا آخر اس نماز کو پرانے کیٹرے کی طرح لیب کے اس کے منہ پر مارتے
ہیں اکثر لوگوں کونماز سے سواا شحنے بیٹھنے کی پچھ منفعت نہیں ہوتی۔

صدیث شریف میں وارد ہے کہ بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں اور چھٹا حصدان کا نماز کا نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اس سبب سے کہ جس قدر نماز دل لگا کر پڑھی جاتی ہے اتن لکھی جاتی ہے لکھا ہے کہ نماز اس طرح سے ادا کر و کہ جیسے کوئی شخص اپنے دوست کووداع کرتا ہے بعن نماز کے وقت سوائے اللہ نے اور جس چیز کودوست رکھتے ہوسب کووداع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔

حضرت عائشہ صدیقہ و اللہ اللہ اللہ ہیں کہ پینمبر خدا ملے آئے ہم ہے باتیں کرتے ہوتے جب نماز کاوفت آتا تو ایسے متوجہ یا داللی میں ہوجاتے گویا ہم کو پیچائے ہی تیں ہیں جس کا ذہن دل متوجہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف نظر نہیں فر ما تا لکھا ہے

#### فضائلِ جمعه شريف

روزے کو بلا وسواس اوا کرے۔

مسلمانو جمعه كادن بهت متبرك ہے اور افضل اس واسطے اس كوعيد المومنين كہتے یں چنانچہ رسول خدا مطینے کیے انے فر مایا ہے جس محض نے بے عذر شرعی تین جمعہ ترک کے اس نے اسلام سے منہ پھیرااورول اس کا زنگ سے آلودہ ہوا حدیث شریف میں آیاہے کہ اللہ تعالی ہر جمعہ کوتین لا کھ گنہ کاروں کو آتش دوزخ سے نجات دیتا ہے اور دوزخ مرروز دو پہر کے وقت زیادہ گرم کی جاتی ہے جمعہ کے دن گرمنہیں کرتے اور جو ملمان جعد كومرتاب حساب قبرس نجات بإتاب اورثواب شهيد كاملتا ب اورقيامت تكاس پرعذاب نہيں ہوتا اور جو تحض واسطے نماز جمعہ كے ساعت اوّل ميں داخل محبد ہوتا ہے ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب یا تا ہے اور دوسری ساعت میں ایک گائے کاادرتیسری ساعت میں ایک بکرے کااور چوتھی ساعت میں ایک مرغی کا اور پانچویں ماعت میں ایسا ہے جیسے کوئی ایک انڈا مرغ کا راہ خدا میں صدقہ کرتا ہے اور جب خطبه يرهاجا تاب فرشة كاتب اعمال ككهنام قوف كرتي بين اورخطبه سنني مين مشغول اوتے ہیں اس وقت جو مخص نماز کیلیے آتا ہے سوائے تواب نماز کے اس کواور کچھ نمیں ملکہ ادر جوشخص بعد نماز جمعہ کے سات بار چاروں قل پڑھے اللہ تعالیٰ اس کوشر <u> شیاطین اور بلیات ہے محفوظ رکھتا ہے ا</u>ےمسلما نوامت محم<sup>مصطف</sup>ی <u>مشکر ک</u>یم پرخاص نماز

یادررسائلِ میلادالنبی مطاقعیم (جلدددم) = ۴۲۸ میں ہوگ نماز سامیہ قان سر پہ حشر میں گری خون ہے کیا اے نمازیو گری خور کا خوف ہے کیا اے نمازیو دیکھو قضا نہ ہوئے کسی وقت کی نماز

ہو وقت پر نماز ادا اے نمازیو لکھا ہے کہ ایک گروہ اصحاب رسول اللہ ملتے ہوئے کا اس طرح سے نمازیں متغرق ہوجاتا تھا کہ درندے جانوران کومردہ جان کریاں آ بیٹھتے تھے آتخضرت مطفی ایم جب سی کونماز میں داڑھی پر ہاتھ چھیرتے دیکھتے فرماتے کہ جودل خشوع میں ہوتا ہے ظاہر میں بھی ولیی ہی صفتیں اس سے ظہور کرتی ہیں چنا نچہ حضرت مطاکمیّا نے فرمایا ہے کدا گر کھانا موجود مواور نماز کا وقت بھی آجائے تو پہلے کھانا کھالے بعدال کے نماز پڑھے اگر کسی سے پچھ بات کہنا ہوتو اس سے کہد لے تا دل اس کے وسوسے ے خالی ہوجائے اور پھراس کا خیال نہ آئے اور اگر کسی ایسے کام میں طبیعت متعلق ہو کہ اس سے سر دست فراغ ہوناممکن نہیں ہے تو اس حالت میں معنی قر آن پر جو کہ نماز میں پڑھتا ہے خیال کرے کہ طبیعت اس اندیشہ کی طرف سے اس طرف متوجہ ہوجائے گی اور جب تک وسوسہ دل ہے دفع نہ ہوگا نماز خالص نہ ہوگی اور خمثیل اس کی ہیہ کہا میک مخص درخت کے بنچے بیٹے ہوا ہوا ور جا ہے کہ چڑیوں کی آ واز نہ سنے ہر چند ککڑی <u>ا</u> ڈھلے سے دور کرے مگران کا بیٹھنا موقو ف نہ ہوگا جب تک درخت کونہ کاٹ ڈا**لے گا** لکھا ہے کدایک شخص آنمخضرت طفے آپائے کے واسطے ایک پیرا بمن بطور تحفہ کے لایا آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کی نگاہ اس پر پڑی پیند آیا جب آپ نماز سے فارغ ہو ہےوہ بیرا تن اس کو پھیر دیا اورنماز دوبارہ اداکی اس طرح سے آپ کی تعلین مبارک میں ٹیا تسمہ پڑا تھا نا گاہ نماز میں اس پر نگاہ پڑگئی بعد نماز کے اس تسمہ کونعلین مبارک سے لکلوا

ڈالا اور وہی پورا ٹاتسمہ ڈلوا دیا اور نماز پھرادا کی لکھا ہے کہ ایک بار کوئی شخص بہت ا**پھی**ا

البی بزارول درود و سلام

موں روح پیمبر پہ نازل مدام

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو تحض جمعہ کے دن نہائے اور اپنابدن یاک کرے ساٹھ برس کے گناہوں کا کفارہ اور جو شخص مجد کی طرف جائے ہر قدم پر ہیں یں کی عبادت لکھی جائے جوسلمان جعہ کے دن مسجد میں اذان کہتا ہے حق تعالی فرما تا ب كدورواز ب الول كے كھول دواور جولوگ نماز جمعه كے واسطے كھڑے ہوتے ہيں مجدے عرش تک ان کے درمیان حجاب اٹھ جاتا ہے جب رکعت اوّل پڑھتے ہیں تھم الهی ہوتا ہے کہ اے فرشتو دیکھو کہ بندے میرے س طرح میری عبادت میں مصروف ہں ابتم سنوکہ میں اسے بندوں سے کیا خطاب کرتا ہوں فرشتے سیس کے کہ اللہ تعالی این بندوں سے فرما تا ہے کہ اے تجدہ کرنے والوتم میری رضا مندی کے واسطے مجھ کو کدہ کرتے ہواور میں تم کود مکھا ہوں قریب ہے کہ میں تمہیں بخشوں اور تم مجھ کود مکھو اورصديث شريف مين آيا بحق تعالى في چوتھ آسان برايك مقام پيداكيا بنام ال كابيت المعمور ہے جس طرح سے زمين پر كعبه معظم اور حرم محترم ہے آسان پروہ مقام ہے اس مکان کے جارستون ہیں ایک سز زمرد کا ایک سرخ یا توت کا ایک سونے کاایک جاندی کا جعہ کے دن فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں حضرت جبرئیل عَالِيْلَهُ اس کی جہت پر چڑھ کے بانگ نماز کہتے ہیں اور حضرت میکا کیل مَلْاِتلا منبر پرخطب پڑھتے ہیں ادر حفرت اسرافیل مالینه امام موکرسب کونماز پر هاتے بیں پھر حضرت جرئیل مالینه

کتے ہیں کہ میں نے ثواب با تگ نماز کا امت محمد مشکر این کا ذان دینے والوں کو دیا

اور حفرت میا ئیل مالینا کہتے ہیں کہ میں نے تواب خطبے کا اور حضرت اسرافیل مالینا

کتے ہیں میں نے تواب جماعت امامت کا دیاحق تعالی فرما تا ہے کہا ہے فرشتوتم گواہ

ر ہوکہ جوکوئی دنیا میں نماز جعہ کی پڑھے گا میں بھی اس پر رحت کروں گا۔

یا در رسائل میلا دالنبی مطفیقاتی (جلدودم) = ۴۳۰۰ \_\_\_\_\_ رحمت الله تعالیٰ کی ہے۔اشعار

برتر عبادتوں میں عبادت نماز ہے

بہتر اطاعتوں میں اطاعت نماز ہے

حشمت نماز شوکت و رفعت نماز ہے

تام خدا کہ دین کی دولت و نماز ہے

چکھیں گے بے نماز نہ فردوس کی شراب

کوثر نماز روزہ جنت نماز ہے

پوچھو جو رشمن احدی ہے وہ بے نماز

اللہ اور نبی کی محبت نماز ہے

ہوگی نمازیوں کو نہ تکلیف مرتے دم

علی مرگ کیلیے شربت نماز ہے

ڈر شام مرگ سے ہے نہ ظلمت سے قبر کی

خورشيد صبح مشعلِ تربت نماز ہے

رحمت سے حق کے دور ہو کیوں بے نمازیو

بندوں یہ کردگار کی رحمت نماز ہے

اے مومنو نجات کی صورت نماز ہے

کس طرح کا حسین کو شوق نماز تھا

بھولے نہ وقتِ تملّ وہ نعمت نماز ہے

المشتاقون بنور جمالبه

عليه وآلبه

صلوا

بالبكفا

يادررسائل ميلا دالنبي طفي ملية (جلدودم) = سهم بِ خِرِ ہیں یعنی جو محض نماز ننگ وقت میں پڑھتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا معنويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون يعنى يسعدابويل ان نمازیوں کے واسطے جواپنی نمازوں سے بے خبر ہیں یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی نہیں پڑھتے اوروہ ویل ہےان کے واسطے جواپے قول وقر ارکوتو ڑتے ہیں اور ہر ایک قرارتو ژنے والا آ گ کی سولی پر پڑھایا جائے گا اور کان اور ناک سے پیپ نکلے گاجیسا کہ کا فرعذاب سے پناہ مانگیں گے ویسا ہی تو ڑنے والے بھی قول وقرار کے مذاب سے امان طلب کریں گے تھم رحمت ہے ہو خدا کی جدا بے نمازیو كرتے نہيں ہو خوف خدا بے نمازيو دوزخ میں جب کہ جاؤ گے کیا حال ہوئے گا سوچو تو اینے دل میں ذرا بے نمازیو ہوچھ گا جب خدا کہ بڑھی ہے نماز بھی فم دو گے کیا جواب بھلا بے نمازیو بولو یل صراط سے گذرہ کے کس طرح اس کا بھی ہے خیال کیا بے نمازیو کھ کام تم نے وہاں کے لیے بھی بنایا ہے ک کام میں ہو سے و سا بے تمازیو م کھے تخد حق کے واسطے بھی لے چلو کے تم سب کھھ کیا ہے جس نے عطا بے نمازیو

كيا كهدك فن س آئے تھے ب ياد بھى تمہيں

کرتے ہیں یوں ہی وعدہ وفا بے نمازیو

بیہ فی نے جابر والنفی سے روایت کی ہے کہ حضرت مطبق میانے فرمایا تیں مخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ایک وہ غلام جواپنے آقاسے بھا گےاس کی نماز قبول نہیں ہولی جب تک کہ پھر نہ آئے مالک کے پاس دوسرے اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جہل کا خاونداس سے ناخوش ہوتیسرے مست کی نماز جب تک کہ ہوش میں نہ آئے اور لکھا ہے کہ جس وقت معجد میں جانے کا ارادہ کرے خیال رکھے اوّل داہنا پیرمجد میں رکھے اور جب فکلے تو بایاں پیر نکالے جولوگ اس کے خلاف کرتے ہیں ب اد بوں میں شار ہوتے ہیں اور نماز میں دونوں یاؤں کا درمیان جار انگشت ہواور نماز میں ہاتھاس طرح پر باندھنا جا ہے انگلی اور انگو ٹھے سے دائے ہاتھ کی بائیں ہاتھ کا حلقه کرے تین انگلیاں او پرر کھے اور نما زمیں ادھرادھر نہ دیکھے بجدہ کی جگہ پر نگاہ رکھے ادرنماز میں تھجلانا مکھیاں اوڑ انا پائجامہ بار باراد پر کواٹھانا کسی طرح پرحرکت کرنابہت منع ہے اگر تین بارکوئی کام کرے گانماز مکروہ ہوجائے گی یعنی قریب حرام اور بعضوں نے لکھا ہے کہ فاسد ہو جائے گی اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جالیس بری تک چھوڑنے والانماز کاعذاب کیا جائے گااور فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے حشراس کا فرعون اور ہامان اور قارون اور اتی بن خلف کے ساتھ ہوگا لیتی جوان کا فروں کا حال ہوگاوہی حال بےنمازیوں کاان کے ساتھ ہوگا اور حدیث شریف میں لکھاہے کہ مسن ترك الصلولة متعمدا فقد كفر والقي في جهنم ثمانون حقبا والجهد وثبه أنون سنه ليعنى جس تحض نے چھوڑی نماز قصداً پس وہ ہوا کا فریعن مثل کا فرول ك كام كيا والا جائے كا دوزخ ميں اى عقب اور ايك هنبه اى برس كا موتا ہے ادر حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہرعضو دوز خیوں کا دوزخ میں علیحدہ ہو جائے گا ادر دوزخ میں ایک مکان کہ نام اس کا ویل ہے اس میں کنواں عذاب کا ہے یہان کے واسطے کہ کم تول کے خلق کوریتے ہیں اور وہ ویل ان کے واسطے ہے جواینی نمازوں 🖚

کیما خدا کو بھولے ہو پچھٹاؤ کے بہت جب ہوگی تم کو سخت سزا بے نمازیو ماریں کے گرز جب کہ فرشتے عذاب کے اس وقت ہوگا حال برا بے نمازیو

الله کا ہے خوف نہ حضرت کا ڈر تہیں جاتی رہی ہے کیے حیا بے نمازیو ير صف رہو نماز سدا پانچ وقت كى کھے اب بھی سوچ جاؤ ذرا بے نمازیو کرتے ہو حق کی بندگی سے کیسی سرکثی ال ير يلے گ تنج تفا بے نمازيو

بإليها المشتاقون بنور جمالبه صلوا عليه وآله الهی بزارون درود و سلام ہوں روح چیبر یہ نازل مام روایت ہے ابو ہریرہ و الله سے کے فرمایا جناب رسول الله مضافیق نے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک سانپ دوز خے نکے گا کہنام اس کا جریس ہے سراس کا ساتویں آسان پر ہوگا اور دم اس کی تحت الثرا ی میں ہوگی حضرت جبرئیل عَالِیٰلَا اسے بوچھیں گے کہا ہے جرایس تو دوزخ سے کیوں نکلا ہے وہ معلمے گا کہ جھے کو محمد کی امت مل ے پانچ گروہ در کار ہیں اوّل تو جھوڑنے والانماز کا دوسرانہ دینے والا ز کو ہ کا تیسرے

يادررسائل ميلا دالنبي مفيقيقية (جلددوم) = ٢٣٥ ینے والاشراب کا اور چوتھا کھانے والا بیاج کا اور پانچواں جو کہ دنیا کی باتیں مبجد میں كرتا ہے ہيں وہ سانپ ان يائج گروہ كواينے منہ ميں الے كردوزخ ميں پھرجائے گا۔ بین سخت گنهگار ریاکار نمازی بدكار بيل بدكار رياكار نمازى محشر میں خدا برق گرائے گا غضب کے ہو جائیں گے فی النار ریاکار نمازی

مخلوق کے دکھلانے کو پڑھتے ہیں نمازیں بیں منکر غفار ریاکار نمازی بے علم سبچھتے ہیں خداوند علا کو

بے حد میں خطا وار ریاکار نمازی واللہ کہ ہیں خالق و مخلوق کے نزدیک نفرین کے سزا وار ریاکار نمازی

ظاہر میں مقطع ہیں یہ باطن میں وغا باز مكار بيل مكار رياكار نمازى مارے گا خدا منہ یہ دکھاوے کی تمازیں ہوں گے بہت خوار ریاکار نمازی

## بیان بےنمازی عورتوں کا

اے عورتو بے نماز یوغور کا مقام ہے کہتم اپنے آپ کومومنہ بتلاتی ہواور بھی بھول کراس کو بجدہ نہیں کرتی اور روز نے نہیں رکھتی ہواور قیامت کے دن حضرت بی بی فاطمه وناثفها كواينا شفيع تشهراتي مواوررسول مقبول مطفئ وكيفير بتلاتي مواوران كي فرمانبرداری اور خوشنودی سے مند پھیرتی ہودیکھومحبت رسول مقبول محمصطفیٰ احرمجتبیٰ

\_ نادررسائل ميلادالنبي مُطْفِقَتِهُمْ (جلددوم) = ٢٣٩٧ = طنطيقايغ اورألفت حضرت بنول نماز ہے۔ اینے خالق سے ڈرو اے بے نمازی عورتو بندگی حق کی کرو اے بے نمازی عورتو اینے خاوندوں کی اطاعت میں تو یہ سر گرمیاں بھولی ہو معبود کو اے بے تمازی عورات یاد ہے مرقد کی تاریکی نہ دوزخ کا عذاب بے طرح غفلت میں ہواے بے نمازی عورتو جان کی کے وقت اس کا حال ہوئے گا عیاں یہ بلا سر پر نہ لو اے بے نمازی عورات كياتمهين جنت مين لے جائيں كے لائے لاكياں دھیان اس کا چھوڑ دو اے بے نمازی عورتو جن کے آگے ہو کے کیے سوا بے قدر تم منہ میں آ جائے گی ہو اے بے نمازی عورتو نہ طہارت سے غرض اور نہ ستھرے بین سے کام کس قدر نایاک ہو اے بے نمازی عورتو می کر دوزخ بکارے گی کہ جلد آؤ ادھر بے نمازی عورتو اے بے نمازی عورتو عجز کہتا ہے امادیث نی سے سب کلام اس کے کہنے پر چلو اے بے نمازی عورتو بيان نمازير هينه والي عورتون كا اع ورتو نماز يوتمهارا كياكهنا الله تمهاراب اورسول الله والنائيطية تمهارا بهت

مفرت جاہے مغفرت ہواور جوتو بہرے اس کی توبہ قبول ہوجا جت مندوں کی حاجتیں رواہوں گنہگاروں کے گناہ بخشے جا کیں ہرروز ایک کروڑ گنہگارآ تش دوزخ سے نجات اتے ہیں جتنے گنہگارتمام مہینے بخشے جاتے ہیں تاریخ اخیر میں اتنے ہی گنہگارا یک مرتب بخشے جائیں گے اور دوزخ کی آگ ہے رہائی یائیں گے اور اس رات جرئیل مَالینلا فدا کے حکم سے سب فرشتوں کو لے کر کعبے کی حصیت پر جمع ہوتے ہیں اور ایک علم سبز دہاں کھڑا کرتے ہیں اور ان کے دس کروڑ پر ہیں دو پر سے مشرق سے مغرب تک چہنچتے ان سب پروں کوسوالیلۃ القدر کے بھی نہیں کھولتے ہیں اور اپنے ساتھ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہتم دنیا میں جاؤاور جومسلمان نماز پڑھتا یا ذکر کرتا ہواس پر سلام کرواورمصافحہ اور وہ جو دعا مائگے تم آمین کہو جب اجازت پھرنے کی ہوتی ہے ت فرشتے حضرت جرئیل عَالِمُنا سے پوچھتے ہیں کہا ، جرئیل امت محمد منظامیا کے عاجت مندوں کی حاجتیں برآئیں یانہیں وہ کہتے ہیں کرآج کی رات سب کی مرادیں عاصل ہوئیں مگروہ لوگ محروم رہے جو کہ ہمیشہ شراب پیتے ہیں اور ماں باپ کوراضی میں رکھتے اور خولیش واقر ہا کے حق ادانہیں کرتے اور جومسلمان کوضرر پہنچاتے ہیں ان کوینعت نصیب نہیں ہوتی اور عید فطر کی رات کوشب جائز ہ کہتے ہیں اور صبح ہوتے ہی فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے شہروں میں انرواور پہاڑوں پر کھڑے ہو کے منادی کرو کداے امت محد مطفع مین رجوع کرواین پروردگار کی رحت کی طرف کدوه کریم رحیم ہے طرح طرح کی بخشش کرے گااور جس وقت کہ سلمان واسطے نماز کے عمدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے کہ جومز دور اپنا کام وقت مقررتک کر کے کچھاور بھی خدمت کرے اس کو کیا مزدوری دی جائے وہ عرض کرتے الله كداس كواليي مز دوري دي جائے كدوه راضي اور خوش ہوجائے تب الله تعالى فرما تا ب كفرشتو گواه رجوكه ميس نے سب رمضان كے روز سے اور نماز امت محمد كى قبول كى

یادررسائل میلادالنبی منطقاتین (جدددم) = ۴۳۸ یالیتها المشتا تون بنور جماله صلوا علیه و آله الهی هزارون درود و سلام قول رورِح پیمبر په نازل مدام

فضائل رمضان نثريف

روایت ہے کمامیر الموشین علی مرتضی کرم الله وجهے نے فرمایا ہے کہ اگر الله تعالی امت محمد ملتَّ اللهُ تَعِدَاب كرنا جا بهتا تو دو چيزي ان كونه ديتا ايك روز ب ماه رمضان كے دوسرے قُلُ هُوَ اللَّهُ أَجَدُ لِعِن دوچيزيں اس امت كى امان كى نشانى ہيں عبداللہ بن عباس بنالله روايت كرتے بين كدرسول الله عظيمة نے فرمايا ہے كفتم ہاس ذات واجب الوجود كى جس نے مجھ كو واسطے رسالت كے بھيجاہے كه فرشتے سال بھرواسطے رمضان کے بہشت کوآ راستہ کیا کرتے ہیں اور پہلی تاریخ رمضان کورات کے وقت ساق عرش سے ایک ہوا چلتی ہے کہ اس کومبشرہ کہتے ہیں۔ جنت کے صحن میں ہے درختوں کے اکٹھا کرکے درواز وں کے حلقوں پر مارتے ہیں اور اس سے ایک آ داز الیی خوش نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے بہتر آ واز بھی ندسی ہوگی اور حوریں کھڑ کیوں میں اورغلان کنگوروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جس کو حاجت ہوروز ہ بشراکط ر کھے اور ہم کو لے اور حوریں پوچھتی ہیں کہ اے رضوان آج کون کی رات ہے کہ فل تعالیٰ نے دروازے جنت کے امت محمد مطفے وکٹے کے واسطے کھولے ہیں اور حق تعالیٰ رضوان کو حکم دیتا ہے کہ درواز ہے بہشت کے کھول کے اور ما لک کو حکم پہنچا ہے کہ دروازے دوزخ کے بند کردے اور حضرت جرئیل عَالِیلاً کو مکم ہوتا ہے کہ شیطانوں کے گلے میں طوق اورز نجیر ڈال دے کہامت محمدی کے روزے نتاہ نہ کریں اور ماہ رمضان کی ہررات کومنادی ہوتی ہے کہ جومسلمان روز ہ دار پچھ جا ہے مطلب اس کا ادا ہواکر

یادر رسائلِ میلادالنبی منظافیق (جدددم) یا ۱۳۸۸ میلادالنبی منظافیق (جدددم) یا ۱۳۸۸ میلاد البی البی البی مناله مسلوا علیه و آله البی بزارون درود و سلام مون روح پیمبر په نازل مدام

فضائل اورفوا ئد درو دشريف

نسائی اورداری اوراحداور حاکم اوراین حبان نے بالفاظ متقاربدابوطلحدانصاری ن للن سے روایت کی ہے کہ جو تخص آپ پرایک بار درو د بھیجنا ہے خدائے تعالیٰ اس پر در بار درود بھیجنا ہے اور جوایک سلام بھیجنا ہے ان پر دس سلام بھیجنا ہے اور حدیث شریف میں ہے جو تحض میری امت کے باخلاص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وں درود بھیجنا ہے اور اس کے دس درج بلند کرتا ہے اور اس کیلیے دس نیکیا ل کھتا ہے اوراس کی دس برائیاں محوکرتا ہے گویا بیمل شریف از الدئر سیانت میں علم دوا کا رکھتا ہے كهجس طرح تاخيرووا كىشرائط استعال ادرتوجه طبيب ادرعدم موانع پرموتوف ہےاس طرح اس کی تا ثیر بھی بےعنایت الہی اور رعایت شرا نط اور انعدام مواتع ظاہر نہیں ہوتے اور جس طرح بد پر ہیزی سے بیاری بڑھ جاتی ہے کے علاج پذیر نہیں رہتی ۔اس طرح گناہوں کی کثرت دل سیاہ کرتی ہے اور جب سیابی اسے کھیر لیتی ہے اس وقت كُونَى چِيزِيهان تك كرقر آن بهى نفع نهيل بخشاولًا يكزيد الظَّالِمِينَ إِلَّا حَبِسَاراً اس ملمانوں گناہ حقیقت میں ایک آگ ہے جب وہ آگ دل میں بھڑ کتی ہے دوزخ كاطرف كر بمزلداس كاحاطرك بالطبع ميل كرتى باورآ دى كوهينج كرك جاتی ہے اور بیر کت نہایت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اس وقت کوئی قاصر اے نہیں روك سكتااس ليے آ دمى كو چاہيے كەحسنات كى تا ثير پر بھروسا كر كے گناہ ميں مبتلا ند ہو پر کیا ضرور ہے کہ تریاق جس کے پاس ہوہ اسانپ کے منہ میں انگلی دیا کرے کہ ضرر

اورسب گناہ ان کے بخشے اور تمام عمران کی حاجتیں دین اور دنیا کی روا کروں گااوران کی عیب پوشی کروں گا کہ لوگوں میں بیر سوانہ ہوں پھراس وقت نماز یوں کوندا ہوتی ہے کہاہے اپنے گھروں کو جاؤ میں تم سے راضی ہوا اور گناہ تمہارے بخشے گئے بین کر فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بطور خوشخری کے کہتا ہے کہ ال مهينے ميں بڑي عنايت اور مهر باني الله كى امت محمد مصطفىٰ منطبط ير ہوئى اور جب روزه دار داسطے افطار کے جمع ہوتے ہیں اس قدر رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں کہ حساب ان کا فرشتوں کے اندازہ ہے باہر ہوتا ہے خصوصاً جو شخص کہ روزی فقیروں اور مختاجوں کے ساتھ افطار کرتے ہیں اور ان کواپئی شفقت اور مہر بانی سے راسی رکھتے ہیں ثواب اس کابیان سے باہر ہے جولقہ فقیر کھا تا ہے ایک حسنداس کے نامہ اعمال میں لکھاجاتا ہے اور ایک گناہ دور ہو جاتا ہے اور شوال کے مہینے میں دوسری تاریخ سے چھروزے ر کھنے کا بڑا ثواب ہے پیغمبر خدا مِشْنِے ہی آئے فر مایا ہے کہ جو شخص تیسوں روزے کے بعد چەروز سےاورر کھے تمام برس کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور حکمت اس میں بیہ ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے عوض میں دس نیکیاں دوں گا اس صورت میں ا یک مہینے کے عوض میں دس مہینے ہوئے اور چھروزوں کے ساٹھ دن اس کے دومہینے ہوئے اس حساب سے بارہ مہینے ہو گئے اور یہ چھروزے دوسری تاریخ شوال سے رکھنا چاہیے کہ روز وں کا اتصال نہ موقو ف ہوادر بعض نے متفرق بھی رکھے ہیں اس **طر**ح ہے کہ مہینے کے ہرعشرے میں دوروزے اور دل میں نیت کرے کہ کل روزہ رکھوں گا تا کہ بہت روز وں کا ثواب نامہُ اعمال میں لکھا جائے الٰہی بطفیل اپنے حبیب کے ہم سب مسلمانوں کو ہدایت اور جمت دے کہ خوشی سے روز ہ رکھا کریں اورغر بیوں مسکینوں كے ساتھ افطار كريں اور جوكه بُرے افعال ہيں ان سے بچتے رہيں۔

اں کے پڑھے سے ہوشفا درد والم سے ہور ہا جلہ مرض کی ہے دوا صلِ علی محمد غم میں عبث ہلاک ہو پڑھ لو ورود باک کو آئی ہوئی ٹلے بلا صلٰتِ علیٰ محمد دور ہو دل کا درد وغم جو کہ پڑھے بید دم بدم يائے گا معا وہيں شفا صلِّ على محمد بدلی چمن کی اب ہوا چٹکا شکوفہ گل کھلا لائي عجب خبر صبا صلِّ على محمد مسکین کو شام خوف کیا تو ہے حارا پیشوا ورد وظیفہ ہے صدا صلِ علی محمد المشتا تون بنور جماله باليكفا صلوا عليه وآله البی بزارون درود و سلام ہوں روح پیمبر یہ نازل مدام كعب الاحبار كہتے إلى خداع تعالى في موى عَالِيلًا كودي يجيجي كدام موى کیاتو جا ہتا ہے کمحشر کی بیاس سے محفوظ رہے عرض کیا کہ ہاں یا رب حکم ہواتو درو د بھیجا كر مردى ب جو محص معرت كى قبرك باس كمر ابوكرية يت برهدان

الله وملائكته يصلون على النبى يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا

تسليما كمرسر باركبصلى الله عليك يامحمد ايك فرشة اسكانام كر

لگارے اے فلاں تو لے جاجت تیری ضائع نہ گئی اور قبول ہوئی درمنصور میں لکھاہے کہ

نگااسرائیل میں ایک خراج آ دمی تھا لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد جنازہ اس کا

ينا در رسائل ميلا دا لنبي ملي والنبي ملي المنظرية (جلدودم) = ٢٧٣٧ گناہ کا بقینی اورز وال اس کافلنی ہے ہاں جس قدر ہوسکے بامید بخشش ان گناہوں کے كهاحيا نأواقع ہوجائيں اور بلند ہونے درجوں اور مرتبوں اور حاصل ہونے دين اورونيا کی مرادوں اور مقصدوں کے ان صبغوں کے ساتھ کہ سچنج حدیثوں اور معتبر روایتوں میں وارد ہے برعایت ان کے ترکیب وشرا لط کے درو دشریف کی کثرت کرے ابن مسعود كهتيه بين مين نماز پڙهتا تھااور پينمبرخدا المُصَامَيّة اورا بوبكراور عمر فالحبّا و ہاں تشريف رکھتے تھے اور بعد فراغ کے خدا کی تعریف ثناء شروع کی پھر حضرت پر درود بھیجے اور پھراپے واسطے دعا کی رسول اللہ مطفئے عَلِيْمُ نے فرمايا سوال كر تخفے ديا جائے گا۔حضرت علی الرتھنی زالنی فرماتے ہیں اگر یا دخدا میں ہرج نہ ہوتا میں بیٹک نز دیکی خدا کی درود کے ساتھ ڈھونڈ تااس کیے کہ میں نے حضرت طفیقیا سے سناہے کہ حضرت جرئیل مَالِنا اللہ فاطرا کی طرف سے انہیں پیغام دیا کہ جو تحض تم پردس بار درود بھیجے وہ میری ناخوش سے مامون ہوجائے گا اور ابو ذر رہائند فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ملتے ہیں نے وصیت کی کہ نماز جاشت کے سفرا در حضر میں نہ چھوڑ اور بدوں ور د درو د کے نہ سو۔ در و دشریف

يره تو درود مصطفى صل على محمد عقدہ کشا ہے ہے دعا صلِّ علی محمد

بعظے پھرو نہ جابجا رنج و الم میں مبتلا کیوں نہ پڑھو یہ ہاتھ اٹھا صلِ علی محمہ جس کیلیے ہیہ سب بنا ہے وہ حبیب کبریا عرش بریں یہ ہے لکھا صلِّ علی محد

عرش بریں بیرسب ملک اور زمیں سے تا فلک رِ هِ عَلَى عَلَى مِ مِ ابجا صل على محمد

ہدر رسائل سیلا دالنبی ملطح تیلی (جلد دوم) = ۱۳۴۵ مطلع تشمس انضحیٰ صلِّ علیٰ نور حق بدر الدجى صلِ على

قبلة دين مصطفى صل على كعبهُ ايمان ما صلِّ على

آدم فج ۱۶ و نوح روز جزا صلِ على .

فحرِ داؤر و سليمان و خليل

سرور ہر دوسرا صلِ علیٰ پوسف فحرِ یعقوب و خلیل انبیاء صلِّ علی

افتخار يونس و فخر سيّد خير الورا صلِّ على

جرئيل ختم المرتكين عرشِ علا صلِ علیٰ

قاسم جنت شفيع المذنبين تابع حكم خدا صلِّ علىٰ

خرو ارض و سا صل<sub>ی</sub> علی

ابوحفص عمرابن حسین سمرقندی کہتے ہیں میں نے ایک شخص کود یکھا کہ عرفات اورمنا میں سوائے درود شریف کے اور کچھنبیں پڑھتا سبب اس کا پوچھا کہا میرا باپ میان کھا تا تھا مرتے ہی اس کا منہ گدھے کا ساہو گیا مجھے نہایت غم ہوا اور اس رنج میں

ينا دروسائل ميلا دالنبي مطفيقية (جلدددم) = ١٩٩٨ اٹھایا اور شسل نہ دیا موسیٰ مَالِینلا کو تھم ہوا اسے شسل دے کر جنازہ کی نماز پڑھ کہ ہم نے بخش دیا سبب در یافت کیا جواب آیااس نے ایک دن توریت کھو لی محر مطابعاً کانام کھاد مکھ کران پر درو د پڑھااس درو د کی برکت ہے ہم نے بخش دیا۔

سفیان وری کہتے ہیں میں نے تج میں ایک جوان دیکھا کہ ہر ہرقدم بردود شريف پڙهتا ہے۔اللهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيَّدِهَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال سَيِّدِهَا مُحَمَّدٍ ثَمَ نے کہا کہ آیا یہ بات دانستہ کرتا ہے کہا ہاں اور مجھ سے بولا کہتم کون ہو میں نے کہا سفیان تُوری عراقی کہا خدا کوتم نے کس طرح پہچانا میں نے کہااس وجہ سے کہوہ رات کو دن اور دن کورات میں بدلتا ہے اور بیچ کواس کی ماں کے پیٹ میں تصور فرما تاہے کہ اےسفیان توری تم نے خدا کوجیسا جا ہے ندیجیانا میں نے کہاتم نے کس طرح پھانا کہا فتخ عزم کے ساتھ کہ جب میں نے کسی کا قصد کیااس کے خلاف واقع ہواسمجھا کہ میرا کوئی خداہے جومیرے کام کی تدبیر کرتاہے میں نے کہا کثرت درود کی وجہ کیا ہے کہا راہ فج میں میری مال میرے ہمراہ تھی جھے سے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر پہنچادے میں نے پہنچا دیا ناگاہ اس کا پیٹ چھول گیا اور مند کالا ہو گیا میں بیرحال د کھ کر بہت عمكين موااور دونوں ہاتھ اٹھا کر جناب الہی میں عرض کی اے رب تو اپسی مصیبت میں بتلاكرتا ہے اسے جوتیرے گھرآتا ہے بدبات كہتے ہى ايك ابرآسان كى طرف ا مخااور ایک مردسفید پوش نے آ کرا پنا ہاتھ میری ماں کے منداور پیٹ سے ملائی الغور وہ آفت دور ہوئی جب اس نے جانے کا ارادہ کیا میں نے اس کا دامن پر کرعرض کیا آپ کون ہیں کداس مصیبت میں جاری خبر لی فرنایا میں محد ہوں نبی تیرا میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے فر مایا ہر قدم کے اٹھانے اور رکھتے وقت محمد پر درود مجھ اللُّهُمُّ صُلِّ عَلَىٰ سَيِّدنا محمدٍ وعلىٰ آل سَيِّدنا محمدٍ وبارك وسلم- صنور آئے ہیں محفل میں کیوں ہوسب خاموش پڑھو عقیدہ دل سے ذرا درود شریف

یہ کس کی برم ہے دل میں بغور سوچو تو ہے اس مقام پر پڑھنا بجا درود شریف رسول اس کے معاون ہمیشہ رہتے ہیں پڑھا جو کرتا ہے صبح و ایہا درود شریف

روایت ہے کہ ایک محص کواس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حال پوچھا کہا جب جھے قبر میں رکھا مشکر تکیرسوال اور جواب کو آئے ان کے سوال کا جواب جھے کونہ آیااس وقت اپنی نجات سے مایوس ہوا اور وہ صدمہ دل پر گذرا کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ ناگاہ ایک شخص سفید کپڑے بہتے ہوئے خوشبولگائے ہوئے میری قبر میں آیا اور مشکر نکیر کا جواب سکھایا جب اس آفت سے نجات پائی اس سے کہا تو کون ہے کہ ایسے وقت شخت اور عالم تنہائی میں جھ بیکس کی مدوفر مائی اس نے کہا میں تیرا درود ہوں جو کہا میں تیرا درود ہوں جو کہا میں تیرا درود ہوں جو اس محصل سے کہا میں تیرا درود ہوں جو سے میں مدوکروں۔ اشعار

پڑھے گا جو کوئی احمد کا جان نثار درود کرے گا فضل الہی سے کام گار درود

فرشتے پڑھتے ہیں ہوتی نزولِ رحمت ہے کیا خدا نے محمد پہ ہے نثار درود یہ بعد مرگ بھی اپنا اثر دکھاتا ہے فروغ دیتا ہے بیشک سرِ مزار درود

ضرور پڑھتے رہو اس کو جان دل سے تم مجھی دکھائے گا فردوس کی بہار درود روتے روتے سوگیا ناگاہ حضرت مضائے ہے کوخواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیراغم دور کیاای حال میں باپ کا جو مند دیکھا تو چودھویں رات کے جائد سے زیادہ چکتا پایا پھرتو میں بے اختیار حضرت کے قدم پرگرااور ماجرادریافت کیافر ہایا تیراباپ سود کھا تا تھااور منہ سود کھانے والے کا دنیا اور آخرت میں گدھے کا ہوجا تا ہے مگر دہ سوتے وفت سوبار درو دشریف بھی پڑھا کرتا تھا۔ جب اس پر بید حالت گذر کی اس فرضتے نے جواحوال امت کا مجھ سے کہا کرتا ہے حال اس کا عرض کیا ہیں نے خدا اس فرضتے نے جواحوال امت کا مجھ سے کہا کرتا ہے حال اس کا عرض کیا ہیں نے خدا سے اس کی شفاعت کی اور قبول ہوئی وہ شخص کہتا ہے کہ جب خواب سے بیدار ہواہا تف سے اس کی شفاعت کی اور قبول ہوئی وہ شخص کہتا ہے کہ جب خواب سے بیدار ہواہا تف غیب نے پکارا کہ تیرے باپ کو درود اور سلام نے اس آفت سے بچا دیا۔ اس وقت میں درود وسلام نے چھوڑوں گا۔

ياليها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله

البی ہزاروں درود و سلام ہوں روحِ پیمبر پ نازل مام پڑھو حبیب خدا پر سدا درود شریف کہ روزِ حشر بے کام آھئے گا درود شریف

جو درود پڑھتا ہے اس کا دل شاد قدرت شگفتہ کرتا ہے کیا دل تیرا درود شریف مراد ملتے ہی پڑھنے سے اس کے خاطر خواہ ہوا ہے خلق کا حاجت روا درود شریف

ند کس طرح سے شب و روز ہم پڑھیں اس کو نبی پر بھیجنا ہے کبریا درود شریف

نزول کرتا ہے دس رحمتیں خدا اس پر نبی پہ جو کوئی پڑھتا ہے ایک بار ورود

یہ بارغم سے بروز جزا بچائے گا کرو نہ دوستو تم ترک زینہار درود

قول بدیع میں نقل ہے کہ ایک عورت نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا سخت مصيبت اورعذاب مين مبتلا حضرت خواجه حسن بصري عطيضييه سے بيان كيا فرمايا صدقة دے اتفا قاخواجہ نے اسی روز اس کی بٹی کوخواب میں دیکھا کہ ایک مکلف تخت پر بیٹھی ہے اور نور کا تاج سر پر دکھا ہے متعجب ہو کر کہا تیری ماں نے اس کے خلاف بیان کیا تھا اس نے کہاماں میری کی کہتی ہے ہم سر آ دمی عذاب میں گرفتار تھے۔ایک تخص حاری قبرول کی طرف گذرااورایک درود پڑھ کر ثواب اس کا ہم کو بخش دیا خدانے اس ایک درود کی برکت سے ہمیں عذاب سے نجات دی اور اس قدر نوابتم دیکھتے ہومیرے حصه بین آیا محمد این سعیدمطرف کہتے ہیں میں سوتے وقت چند بار درود پڑھتا ایک روز سیّد عالم مصَّعَ اللّه کوخواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں اپنا ہاتھ مندآ کے لا کہ میں اس کو چوموں اس کیے کہ تو اس منہ سے درود پڑھتا ہے میں نے اپنا منداس قابل نہ سمجھا مگر بیاس حکم عالی رخسارہ حضرت کے سامنے کیا آپ نے میرے رخسار پر بوسہ دیا جب بيدار بواتمام كحرمثك كى خوشبو سے معطر پايا اورآ تھ دن تك ميرى عورت كواس رخسار سے جسے حضرت نے چو ماتھا مشک کی خوشبوآتی تھی ابو بکر بن مجاہد سے روایت ہے کہ ایک رات حضرت مطفی کینم نے خواب میں فرمایا اے ابو برصبح ایک مرد بہتی تیرے مال آئے گا تواس کی تعظیم بجالا ناصبح کوحضرت شبلی ابو بکریاس آئے ابو بکر تعظیم کوا مٹھے اور گود میں کے کر پیشانی پر بوسد دیا رات کے وقت حضرت مالٹے تانے کوخواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں اے ابو بحر خدا تخفیے عزت دے جیسے تونے اس مرد بہتی کی تعظیم کی عرض کیا

تم ہو حبیب کبریا صلِ علی محمد تم سا نہیں کوئی ہوا صلِ علی محمد

کرتی غم والم ہے دور دین دلوں کو ہے سرور بس ہے عجیب یہ دعا صل علی محمد

> کس کو یہ اوج ہے ملا ایبا نبی ہے کون سا جس یہ خدا نے ہے پڑھا صلِ علی محمد

نور نبی ہے جلوہ گر برم میں دیکھوسر بسر پھیلی ہے جار سو ضیاء صلِ علی محمد

> مومنو سب پڑھو درود رحمتِ حق کا ہو ورود کرتے ملک بھی ہیں ثنا صلنِ علی محمد

باغ جہاں میں جابجا عنچوں کا ہے دہمن کھلا کہتے ہیں وہ بھی برملا صلِّ علی مجمد کیوں ہے تو خشہ و ملول ہم سر عاشقِ رسول اس کا وظیفہ کر سدا صلِّ علی محمد اس کی حات کا امین کر سدا صلِّ علی محمد اس کی حات کا امین کر آن سرورہ ویشر لفہ نہیں را مصروی

فرمت ان لوگوں کی جوآپ کا نام س کرآپ پر درودشر لف تہیں پڑھتے ہیں۔ رمول اللہ مطفی مین خرماتے ہیں کہ جس کے پاس میں ذکر کیا گیا اوروہ مجھ پر درود پڑھنا خاموش بیٹھے ہو کیا مومنو درود پڑھو خفیع روز جزا پر پڑھو درود پڑھو

جہان کی ہو طلب طالبو درود پڑھو

بہشت یاؤ گے اے عاصبے ورود پڑھو

شفیع حشر کی مدحت سنو درود پڑھو ادھر ادھر کی نہ باتیں کرو درود پڑھو

تمام جہم میں خوشبو ملو درود پڑھو مشام جان کو معطر کرو درود پڑھو

وه زلف خواب میں گر دکیج ًلو درود پڑھو وہ رخ جو دکیج لو کلمہ پڑھو درود پڑھو

اگر خدا کے ہو طالب تو پہلے لازم ہے

رسولِ پاک کو راضی کرو درود پڑھو اگر حضور کی مڈِنظر حضوری ہے

حضورِ قلب سے اے دوستو درود پڑھو

سنو حبیب خدا کی اگر محبت ہے

سنو جناب کے جب نام کو درود پڑھو

اگر عمارت خلبہ برین کی خواہش ہے تو اس جناب پہ اے مومنو درود ریاھو یادررسائل میلادالنبی مطابعتیان (جلدردم) ہے ۴۵۰ مجھول گیا بیشک بهشت کی راہ سے بھٹک گیا۔

فائدہ اس حدیث کو ابن عاصم نے حلیہ میں اور طبری اور طبر انی نے نقل کیا ہے پس جب بھو لنے والا درود کاراہ بہشت کا بھو لنے والا ہونؤ درود بھیجنے والا سالک راہ بہشت مھہرا گویا بہشت کی راہ یہ ہے کہ آ دی پیغمبر پر دروہ بھیج اور فرماتے ہیں جس کے ماس میراذ کرآئے اور مجھ پر درودنہ بھیج دوزخ میں جائے اور فرماتے ہیں بخیل ہے دہ جس کے پاس میرا ذکر ہواور مجھ پر درو دنہ بھیجے اور نسائی نے سنن کبری میں اور احمہ نے اپنی منداورطبرانی نے بچم کبیراور بیہتی نے دعوات اورابن عاصم نے کتاب الصلا ة إور حاكم نے بسند سیجے مشدرک میں ماننداس کے روایت کیا ہے۔ایک دِن حضرت مطبح آیا صحابہ کرام ڈٹائیس کواپے منبر کے قریب کھڑا کر کے پہلے زیے پر چڑھے اور آمین فرمایا پھر دوسرے زینے پراور تیسرے زینے پر بھی یہی لفظ فر مایا صحابہ کرام ڈی اللہ ہے عرض کیا آج ہم نے آپ سے وہ سنا جو بھی نہ سنا تھا فرمایا جرئیل عَالِینہ نے آ کر جھے ہے کہا دور ہوجیو خیراور برکت ہےاور ہلاک ہوجیوہ مخض جس نے رمضان پایااور نہ بخشا گیا۔ میں نے کہا آ مین جب میں دوسرے زینے پر گیا دور اور ہلاک ہوجیو وہ مخص جس نے ماں باپ ان میں ایک کو برو ھانے میں یا یا انہوں نے بہشت میں نہ پہنچایا۔ میں نے کہا آ مین اور فرماتے ہیں آ دی کواس قدر بخل کافی ہے کہ میرا ذکرس کر مجھ پر درود نہ بھیے اورایک روایت ہے جومیرا ذکرس کر درو دنہ بھیجے بیٹک شقی ہوجائے ابوذر کی روایت میں آیا ہےسب سے زیادہ بخیل وہ ہے جومیرا ذکرین کر درود نہ بھیجے فائدہ ظاہر ہے جو سخص اینے نفس کوالیی سعادت اور دولت سے محروم رکھے اس سے زیادہ مجیل کون ہے تجنل میرچا ہتا ہے کہ جومیرے پاس ہے کہیں نہ جائے اوراس سے کسی کو فائدہ نہ پنچے اور پیخض چاہتا ہے کہ میر نے نفس کو بھی کسی طرح کی خوبی اور بھلائی حاصل نہ ہو بھیل اپنا مال عزیز جس کو ہزار مشقت سے جمع کیانٹس پرصرف کرنانہیں جا ہتا۔اس کے پال

رسولِ پاک تہارا درود خود س کیں حضور دل سے تم اے مومنو درود ردھو

جو ال حبیب کا مدِنظر ہمارا ہے پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو اگر یہ چاہتے ہو کہ گناہ بخشے جائیں شفیح حشر پر اے عاشقو درود پڑھو

عوض درود کے مرتے ہی خلد پاؤ گے عزیزہ مفت کا سودا ہے لو درود پڑھو جو چاہتے ہو کہ کچھ رزق کی کشائش ہو تو اس جناب پہ اے مفلو درود پڑھو

یکس کی برم ہے کس کا ہے ذکر اب یہاں لطف ادب سے بیٹھو ادب سے اٹھو درود پڑھو

ابوسعیدخدری والنی روایت کرتے ہیں کہ پینمبر خدا مطیقاتیا فرماتے ہیں جوقوم کسی مجلس میں مجھ پر درو دنہیں بھیجتی قیامت کو جب درو دپڑھنے والوں کا ثواب دیکھیں گے وہ مجلس ان پرحسرت کرے گی اگر چہوہ بہشت میں داخل ہوں۔

نقل ہے قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے اور پلہ بد اعمال کا گراں ہوگا فرشتے عذاب کے اسے پکڑیں گے اس وقت وہ گنبگار خوف سے کا نے گا اور چار طرف و کیھے گا کوئی مددگار اور شخو ار نظر ندا کے گانا گاہ سیّد عالم میشے قیا تشریف لا ئیں گے اور فرشتوں سے فرما ئیں گے اسے کہاں لیے جاتے ہوا عمال اس کے میرے سامنے تو لوفر شتے حسب الحکم اعمال اس کے تولیں گے آپ ایک پر چہکا غذ کے میرے سامنے تو لوفر شتے حسب الحکم اعمال اس کے تولیں گے آپ ایک پر چہکا غذ کا نیکیوں کا جھک جائے گا اور وہ گنبگار عذاب سے کا نیکیوں کے جائے گا اور وہ گنبگار عذاب سے

یادررسائل میلادالنبی میلی البدرم) = ۳۵۳ میری البات پائے گا کے گامیری جان آپ پرقربان آپ کون ہیں کداس مصیبت میں میری نجر لی اور حیات ابدی بخشی فرشتے کہیں گے یہ محررسول الله میلی اور میدو ہرچہ ہے جس میں تو نے درود لکھا تھا۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وآله وبادك وسلمہ حشر کے روز جو ڈھونڈیں گے گنہگار شفیع کوئی ہوگا نہ سوا آپ کے زنہار شفیع کوئی ہوگا نہ سوا آپ کے زنہار شفیع

کی ہے پاتے نہ بھی نار جہنم سے نجات عاصوں کے جو نہ ہوتے شبر ابرار شفیع

حال انکارِ شفاعت کا کھلے گا اس دن ہووے گا ان کو قیامت میں جو درکار شفیع

حضرت حيدر و صديق اور عثان و عمر ہوں گے ہمراہ نبی اور بھی بيہ جار شفع

مرتبہ کیوں نہ اس امت کا ہو اعلیٰ سب سے جس کے ہوں روز جزا احمدِ مختار شفیع

ہم گنہگاروں پہ جو لطف و کرم آپ کا ہے ابیا امت کا نہیں ہے کوئی عمخوار شفیع

میں جو یہ کہہ کے پکاروں تو وہیں کی جیو خبر میرے مولا میرے ہادی میرے سردار شفیع

ناز کرتے ہیں گناہوں پہ سب آپنے کیا کیا س چکے ہیں جو محمد کو گنہگار شفیع

> ياليها المشتاقونِ بنورِ جماله صلوا عليهِ وآله

البی بزارون درود و سلام مون روح پیمبر پیه نازل مدام

ابوسلیمان محمدا بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ طنے آئیے آئے نے مجھ سے خواب میں فرمایا اے سلیمان جب میرا ذکر حدیث میں آتا ہے توصلی اللہ علیہ لکھتا ہے اور دسلم چھوڑ دیتا ہے اور اس میں چار حروف ہیں ہرحرف کے بدلے دس نیکی ہیں پس تو چالیس نیکی ترک کرتا ہے۔

ابن صلاح اوررشیدعطار حمزہ کتانی نے نقل کرتے ہیں میں حضرت کے ذکر کے ساتھ صرف صلی اللہ علیہ لکھتا تھا ایک روز آپ نے خواب میں مجھ سے فر مایا تجھے کیا ہوا ہے کہ درود تمام نہیں کرتا یعنی وسلم چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد میں نے بھی وسلم ترک شکیا۔

عبدالله ابن محكم كهتے بيں ميں نے امام شافعى كوخواب ميں ديكھا حال ان كا پوچھا فرمايا خدائے تعالى نے بخش ديا اور رحم كيا اور بہشت ميں مجھ پراس طرح نجھا وركى جس طرح دلهن پركرتے بيں چركى نے مجھ سے كہا بير مرتبہ تمہيں درود كے سبب سے ملا جوتم نے اپنے رسالہ ميں كھا ہے۔ صلى الله عليه محمد عدد ما ذكرة الذاكرون وغفل عن ذكرة الغافلون۔

ابن بھکوال نے نقل کیاسطح نام ایک شخص امر دین میں سستی رکھتا تھا کسی نے اسے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا حال پوچھا کہا میں ایک محدث کے پاس گیا تھا جب اس نے حدیث پڑھی حضرت پر درو دبھیجا میں نے بھی چلا کر کہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آواز سن کرتمام مجلس نے درود پڑھا اسی وقت ہم سب یعنی تمام اہل مجلس بخشر گئر

محد بن یجی کر مانی کہتے ہیں ہم ابوعلی بن شاذان کے پاس بیٹھے تھے نا گاہ ایک

یادرسائل میلادالنی مطاق آباز (جلدده) = ۵۵ مسید اورسائل میلادالنی مطاق آباز (جائل میلادالنی مطاق آباز (جائل میلاده) از این از ان کی طرف اشاره کیا کہا اسے شخ مجھے رسول الله مطاق آباز نے خواب میں حکم دیا ابوعلی شاذان کی مسجد میں جاادراس سے ملا قات ہوتو میراسلام اسے پہنچا ابوعلی سے بات من کر بہت روئے اور کہا میں اپنے میں کوئی عمل موجب اس عنایت کانہیں پا تاسوااس کے کہ حدیث شریف تھم رسا کھر کر پڑھتا ہوں اور جب حضرت مطاق آباز کا نام آتا ہے درود کی کثرت کرتا ہوں رادی لکھتا ہے ابوعلی نے اس واقعہ کے ذوق میں دونین مہینے کے بعد انتقال کیا۔

جذب القنوب میں جمع الجوامع سے نقل ہے کسی مردصالے پر تین ہزار دینار قرض تھے۔ قاضی نے ایک مہینے کی مہلت دی جب اس نے کہیں ٹھکا ناند دیکھا تو درودشریف پڑھنے میں مشغول ہوا۔ آخر مہینے میں حضرت نے خواب میں حکم دیاعلی بن عیسیٰ درزی ہے جا کرمیری طرف ہے کہہ کہ تین ہزار وینار دے مرد مدیون بیدار ہوکر سوچا اگر دزر مجھ ہے دلیل میرے سیچ ہونے کی طلب کرے گاتو کیا جواب دوں گا اس روز نہ گیادوسرے دن بھی وہی خواب دیکھا تیسرے دن آپ نے فرمایا اگروہ حجت جا ہے تواس سے کہنا تو ہرنماز صبح کے بعد سورج نگلنے سے پہلے پانچ ہزار ہار درود پڑھتا ہے اور اس حال سے کوئی واقف خہیں مردصالح کہتا ہے میں اس کے پاس گیا اور حال خواب کا بیان کیاوز رینهایت خوش موااور مجھے تین ہزار دینارعنایت کیے کے قرض میں دےاور تین <u> ہزار واسطے خرچ اہل وعیال کے اور تین ہزار واسطے سرمایہ تنجارت کے اور دیے اور تسم</u> دل كرجه سے ملا قات كياكراورجس بات كى حاجت موبے تكلف كهددياكر جب ميس مین ہزار دینار قاضی کے پاس لے گیا اور اس سے حال بیان کیا اس نے کہا میں تیرا قرض اپنے پاس سے ادا کروں گا قرض خواہ نے س کر کہاوز پراور قاضی سے میں مستحق تر ہوں میں نے قرض اپنا چھوڑ دیا قاضی نے کہا میں نے جو مال خدا کے واسطے نکالا اب اسے واپس نہ کروں گا پس وہ محض درو دشریف کی برکت سے قرض سے بھی پاک ہوا

یادررسائل میلادالنبی میلی کا جادردم) ہے کا میں سے اور کی خلمت ڈرائے گ خورشید کی چک ابھی ذروں میں آئے گ سر ہزار سال اسی دکھے بھال کے گوہر بنایا پردہ وحدت میں ڈال کے گ ڈالے جو تکس اس پہ جمال و جلال کے

بیبت سے دکیے کر پھر اسے پانی کر دیا پانی بنا کے نور سے نورانی کر دیا محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور

## آغاز كيفيت پيدائش نور محمر <u>طشاعاتيم</u> شع

ظاہر کیے کمال سب اس بے مثال کے

محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور

کیفیت پیدااس نورسرا پاظہور کی ہے ہے۔ جب خداوند کریم نے کہ ایک خزانہ مخفی تھا چاہا کہ سب کومیری معرفت حاصل ہوتب خدائے بے نیاز اور صانع بے انباز نے کا کخلو قات سے پہلے حضرت احم مجتبی محم مصطفیٰ مطبع ہی کا نور کرامت ظہور پیدا کیا جابر بن عبداللہ بڑا تھ سے روایت ہے کہ میں نے بوچھا یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھ کو بتا دیے کہ اول خدانے کیا چیز بنائی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کہ سے پہلے تیرے نبی کا نورا ہے کہ داول خدانے کیا چیز بنائی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نورا ہے سے خلا ہرفرمایا یعنی بلادا سط غیرا سے تجلی نور سے میرے سے پہلے تیرے نبی کا نورا سے نبیا

ينا ور رسائل ميلا والنبي مِنْ المِنْ المِلدوم) = ٣٥٦ \_\_\_\_\_ اوراس قدر مال کثیراین گھر لے گیا۔ ياليها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله البي بزارون درود و سلام ہوں رورِح پیمبر پہ نازل مدام لکھ اے قلم خوشی سے ولادت حضور کی آ جائے گی خماری شراب طہور کی کاغذ پہ ہر طرف ہے مجلی سے طور کی بین السطور سے ہے عیاں شکل نور کی حرفوں کا رنگ نور سے تبدیل ہوگیا ہر دائرہ بھی صورتِ قدیل ہوگیا اس فحر انبیاء کی اب آمد کی دھوم ہے محبوب كبريا كى اب آمدكى دهوم ہے امت کے پیشوا کی اب آمد کی دھوم ہے اس شافع جزا کی اب آمد کی دھوم ہے اتھی گھٹا ہے اشد ان لا اللہ کی دهل جائیں گی بیہ وصلیاں جرم و گناہ کی ظاہر کیا ہے پردے سے خالق نے اپنا نور ارض و سا کا جس کے سبب سے ہوا ظہور شہرت ہے اس حبیب کی آمد کی دور دور مت جائیں گے جہاں سے بیسب بانی فتور

بإليحا

كهال تقا عالم باقى كهال تقا عالم فاني

طفیلِ سرورِ عالم ہوئے دونوں جہاں پیدا

كهال جنت كى حابت تقى كهال دوزخ كى جيب تقى

ملائك كى نەخلقت تقى نەتھے ياں انس وجاں پيدا

نه تفا راز خدا ظاہر نہ تھی راہ بکدا ماہر

طفیل رمیر عالم ہوا ہے سب نہاں پیدا

المشتاقون بنور جماله

صلوا

البی بزاروں درود و سلام

ہوں روح پیمبر پہ نازل مدام

ابوموی مدنی نے شرف المصطفی میں لکھا ہے کہ خدا نے قبل آ فرنیش تمامی

موجودات کے نولا کھ برس پیشتر اپنی نوری کیفیت سے ایک حصہ کو جدا کر کے میدان

قرب میں ایک مدت تک رکھا بعدازاں وہ نورسرا پاسرور بساط قرب میں مصروف بطواف

موا پھر جناب احدیت سے مامور میجو د ہوا ہزار برس سر میجو در ما جبکہ اصول ممکنات اور

اقسام کا ننات کورب العالمین نے پیدا کرنا جا ہاس نور قدم مجورے ایک جوہر پیدا کیا

ادر بنظر قدرت ملاحظہ فر مایاوہ جو ہر ہیت نظر الہی سے پانی ہوااوروہ پانی ہزار برس تک

جاری رہا پھراس یانی کے دس جھے کیے ان حصوں سے لوح اور قلم اور عرش اور کری اور

البتاب اورآ فتاب وغيره بيداكي پيرقلم كوتكم مواكه لكه جو يجه مونے والا بقلم نے عرض

كابتدائ كتابت كي كرول فرمان آيالكه بهم الله الرحمن الرحيم چنانچيسات سوبرس

میں قلم نے پیکلمہ لکھا اور قسم خداوند تعالیٰ کی یاد کی کہ جو بندہ است محمدی بسم اللہ الرحمٰن

الرحيم زبان پرلائے گا تواب سات سوبرس كى عبادت كا پائے گا۔مسلمانوں بسم اللہ

\_ نا در رسائل ميلا دا لنبي مطفيقية (جلددوم) 💂 ۴۵۸

نور کوجلوہ گر کیا ہی چھر تار ہاوہ نورساتھ قدرت کے جہاں جا ہااللہ تعالیٰ نے اوراس وقت میں پھھندتھا۔اشعار

> ظہور نور احمد سے ہوا کون و مکال پیدا ملک پیدا فلک پیدا زمیں پیدا زماں پیدا

کہاں عالم میں احمد سا ہوا عالی مکاں پیدا

ہوئے ہیں جس کے باعث سے زمین وآساں پیدا

ہوئی ظلمت نہاں میسر فروغ نورِ احمہ سے

ہوئے اعجم عیال سارے ہوئے سبآسال پیدا

بنایا عرش خالق نے انہیں کے نورِ انور سے

کیا لوح و قلم ظاہر ہوئے کڑو بیاں پیدا

ظهور نور احمد جب جوا آدم نه تنف اس دم

نه تھی خلقت ہیولی کی نہ تھا نام و نثال پیدا

نه ﴿ اتفين نه كندم تها نه شيطان قها نه رضوان تها

نه فردوس بریں پیدا نه تھا باغ جناں پیدا

ر سول یاک کے باعث شہ لولاک کے باعث

ہوئے دونوں جہاں پیدا ہوئے سب انس وجاں پیدا

نہ کوئی عرش سے تا فرش تجھ سا ہے نہ ہوئے گا

نەنورى میں وہاں پیدا نہ خاکی میں یہاں پیدا

گوائی سنگ نے دی ہے نبوت پر تری میسر

ہوئے اعجاز سے تیرے زبال بیزبال پیدا

کے فضائل بہت ہیں فضیلت اعلیٰ اس کی ہیہ ہے کہ سرنامہ ہے قرآن مجیداور فرقان ہیں کا جود لیل قوی اثبات رسالت حضرت مطفئے آیا ہے۔ شعر مصحفِ رخ پہ وہ ابرو ہے بجا بسم اللہ د کچھ لو ہے سرِ قرآن پہ لکھا بسم اللہ

کام اپنا تو نہ بگڑا ای باعث کوئی ہم اللہ ہم اللہ اس ہم نے جو کام کیا پہلے کہا ہم اللہ دین و دنیا کے سب آسان ہوئے کام ان کے صدق دل سے ہے پڑھی جس نے دلا بسم اللہ

عفو ہوتے ہیں گنہ اس سے گنہگاروں کے کام بگڑے ہوئے دیتی ہے بنا ہم اللہ حدیث ہریف میں آیا ہے ماللہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی چیز سیابی قلب کو دور نہیں کرتی سوا تلاوت قر آن کریم اور یا دموت کے اور پیغمبر ضدا مشے کی نے فرمایا ہے کہ میں نے دونا صح اپنی امت کے داسطے چھوڑے ہیں ایک ان میں سے خاموش ہے اور دوسرا گویا لینی موت اور قر آن۔

ابن مسعود وخالفہ سے روایت ہے کہ قرآن کا پڑھنا سب عبادتوں میں بہتراور
افضل ہے ہرحرف پروس نیکیاں نامہ اعمال میں بھی جاتی ہیں اور حدیث شریف میں
آیا ہے کہ جوعمل نیک بندہ و نیا میں کرتا ہے قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا
پی کلمہ لا السه الا الله جس لیے میں رکھا جائے گا وہ بلہ دوسر سے بلے سے بھاری ہو
جائے گا اگر چہ زمین اور آسمان اور ما فیہا اس میں رکھے ہوں اور پینمبر خدا میں تھے تا کہ فرمایا ہے کہ جوخف صدت ول سے لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور اس کو عمل کرتا ہے آگر گناہ اس نے زمین اور آسمان سے زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔

يادررسائل ميلا دالنبي مطفي تيام (جلدوم) = ٢١١م قرآن مجیداور فرقان حمید کداشرف واظهر مجزات بے کی طریقے سے اس کا اعجاز ہے مجمله ان کے دوطریقوں کا اس مقام پر ذکر ہوتا ہے سوایک اعجاز کلام اللہ کا براہ بلاغت ے کہ جناب رسول الله مطبح مین ای محض تھے اور عرب کے لوگ ایسے تھیے اور بلیغ تھے كه قصائد طويله كافى البديية تصنيف كرنا اور خطب عظيمه كاب تامل انشاكرنا ان كا روزمره تفااور مجمع فصحا يعرب مين آب في أكافاتو بسورة من مثله كابجايا كوئي تخف ان میں سے مثل سور دانا اعطیناك المحوثر كے ندلا سكا حالانك كلام اللي انہيں الفاظ اورحروف سے مركب تفاجن سے ان كاكلام مركب تفااور عربى زبان ہے اوركوئى زبان بیں جس سے وہ لوگ واقف نہ ہوں اور اس زمانے سے آج تک حالا تک دشمنان مناندان اسلام میں صد ہافصحاء بلغا گذرے ہیں اوراکٹر ان میں سے اہتما عظیم واسطے ابطال معجزات آنخضرت ملطيحة لم كصفح بين كوئي مثل اقصرسورة كے نه بناسكا پس بيہ مجرہ آپ کا اب تک باتی ہے اور قیامت تک باتی رہے گا اور ظاہر ہے کہ اس قتم کا معجزه اورکسی پنجمبرے ظہور میں نہیں آیا۔

لڑے کو پڑھا تاہے کہ کہربسم الله الرحمٰن الرحیم اور وہ لڑکا کہتا ہے تو اللہ تعالی کھتا ہے واسط لڑکے کے اور اس کے ماں باپ کے اور معلم کے آزادی دوز خ سے روایت ہے کہ قیامت میں وزن کیے جائیں گے نامہ اعمال ہرایک نبی کی امت کے تو زیادہ ہوگی ایک رکعت نماز امت محمد منظیم کے آئی اسرائیل کی بزار رکعتوں سے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے کیا سبب ہے کہ امت محمد منظیم ہرایک واحد کی ایک رکعت نماز کی ہماری ہزار رکعت سے وزن میں زیادہ ہاس وقت غیب سے ندا ہوگی کہ پڑھے وہ ہر رکعت میں بسم الله الرحین الرحیمہ۔

ے ہے اورانتہااس کی والمناس پراشارہ اس طرف ہے کہ ابتدا سے رحمت اللہ کی ہم پر بھی رہے گا ورانتہا اس کی والمناس پراشارہ اس طرف ہے کہ ابتدا قرآن کی بناء بسعہ اللہ سے ہے اورا نتہاسین پراور ترکیب ان دونوں حرفوں سے لفظ بس کا پیدا ہوا پس اس سے بیات حاصل ہوئی کہ کلام اللہ واسطے ہمارے بس ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے تین پنجمرول کوبسیر الله سے معزز اور مکرم فرمایا یہلے بسیمہ اللّٰہ حضرت آ دم مَلَائِلاً برنا زل ہوئی اس اسم متبرک کی برکت سے احاطہ کرایا اولادآ دم عَالِينًا في تمام دنيا كواور بوكى تمام زمين واسطير آدم عَالِينًا كوشفا جب اس دارفنا مع حضرت آوم عَالِيناً كانتقال طرف داربقا كے موااس وقت بموجب علم اللي حضرت جرئیل مَالینا اسم الله کوخزائن عرش میں لے گئے پھر جب خداو مرکر یم نے سلیمان غايناكا كوملت دنيا سيسر فراز فرمايا اوراس وقت جبرئيل غاليناكا كوهكم ديا كدانكشترى سلطنت کی کہ مانندستارہ روش کے چیکتی ہے لیے جااور سلیمان مَلائِنلا کومیری طرف سے عنایت کرتا کہ وہ اس کی برکت سے خلافت روئے زمین کی کرے۔حضرت جبر عیل مَالینالا اس انکوشی کو بموجب علم رب قدر ہمراہ فرشتوں کے بیٹناء حق تعالی کی کرتے ہوئے آسان ے زمین پرتشریف لائے اورسلیمان مَلائِلا کوبسبب اس انگوشی کے خلیفہ روزے زمين كاكيااوراس انكوشي مين تين سفرين تيس ببلي سطريس بسعد السلسه السرحمين الرحيد دوسرى مطريس لا اله الاالله تيسرى مطريس محمد دسول الله كما تصافوا ور زول اس انگوشی کاستا کیسوی ماہ رمضان دن جمعہ کے ہوا پھر جبر نیل غالینالانے حضرت سلیمان مَالِناً سے کہا کہ نبی خدا کے اللہ تعالی نے میتحفہ آپ کوعنایت کیااس کو پہنے اور

مجموعہ زینت القاری میں حضرت ناطق جعفرصادق عَلَیْنا سے نقل ہے کہ تمام آیات قرآن کی چھ ہزار چھسو چھیاسٹھ ہیں اس میں سے آیات وعدہ اور وعید دو ہزار اوراکی ہزارا حکام اوراکی ہزار مثال اوراکی ہزار میں قصہ اور پانچ سو بحث طلال اور حرام ہیں اوراکی سونیچ صبح وشام میں اور چھیاسٹھ حساب سے منسوخ ہیں ۔ لا رطب ولا یابس الا فی سے تاب مبین ۔

ولا یابس الا می ساب ببین و جماله

الیها المشاقون بنور جماله

البی بزاروں درود و سلام

هوں روح پیمبر پ نازل مدام

هوں روح پیمبر پ نازل مدام

حدیث شریف میں ہے بیشک اللہ تعالیٰ نے زینت دی آسان دنیا کوستارول

سے اور زینت بخشی ملا نکہ کو جرئیل سے اور زینت دی جنت کوقصور سے اور زینت دگ

انبیاء کومحہ مشکھ آنے کے نور سے اور کتابوں کو قرآن مجید سے اور زینت دی قرآن مجید کو اسام اللہ المرحملن الرحیم سے فرمایارسول خدا مشکھ کی نے کدا گر پڑھی جائے اسم

اللہ بیار پرواسط صحت کے تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے شفاء بخشے گا اور اگر پڑھی جائے سے اللہ کا می تو اللہ سے اللہ کا می تو اللہ سے اللہ کا ورائی اللہ میں برکت کرے گا اور پڑھنے واللہ سے اللہ کا ورائی ہیں۔

داخل ہوگا جنت میں ۔

اورا بن عباس سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا مشکے کیا نے جس وقت مطم

روایت ہے ایک بہودی کی عورت بق پرست تھی رات دن جراغ محبت اللی

اللہ جان و زبان کوروش رکھتی تھی اور خاد ند تاریک دل ایسا ہم قدم اور ہمدم ساتھ

قااد کام حق کے اس کود کھے کر ہرقدم جانا تھا ایک مرتبہ تنگ ہوکرا پنے یاروں سے بیقصہ

کہاسب کے مشور سے سے ایک بڑا گڑھا کھودا اس میں نین دن آگ روش کی بعد اس

کہاسب کے مشور سے سے ایک بڑا گڑھا کھودا اس میں نین دن آگ روش کی بعد اس

کے سب یاروں کو جمع کر کے اس عورت نیک سیرت کو بلا کے کہا تو جو ہردم خدا خدا کہتی

ہے اس گڑھے میں گھس جا اگر تجی ہوگی نیج جائے گی وہ تجی سے خدا پر بھروسار کھتی تھی

ہے اس گڑھے میں گھس جا اگر تجی ہوگی نیج جائے گی وہ تجی سے خدا پر بھروسار کھتی تھی

ہے اس گڑھے میں گس جا اگر تجی ہودیوں نے اس صدسے اور عداوت سے جل کر پھر

اس کے اور پر اور تین دن آگ جلائی اور منداس گڑھے کا بند کر دیا بعد تین روز کے کھولا

دیکھا تو وہ عورت بخو تی نماز پڑھتی ہے پھر سب جیران ہو گئے اور تو بہ کر کے ایمان لائے

دیکھا تو وہ عورت بخو تی نماز پڑھتی ہے پھر سب جیران ہو گئے اور تو بہ کر کے ایمان لائے

دیکھا تو وہ عورت بخو تی نماز پڑھتی ہے پھر سب جیران ہوگے اور تو بہ کر کے ایمان لائے

کہ بیشک اس تجی عورت کا دین سچا ہے۔

مقاصدالصالحین میں ہے کہ ایک مشاطہ فرعون کی بیٹی کے سر میں تنگھی کررہی مقاصدالصالحین میں ہے کہ ایک مشاطہ فرعون کی بیٹی کے سر میں تالاحید کہ مقال اللہ الرحمان الرحید کہ کراٹھا کی لڑکی نے کہا بینا م تو میرے باپ کا ہے مشاطہ نے کہا بینا م اس خدا کا ہے جو پروردگار تیرااور تیرے باپ کا ہے بندے کی کیا قدرت ہے کہ بینا م اس کا رکھا جائے لڑکی نے بیال اپنے باپ سے کہا فرعون نے مشاطہ کو بلا کر کہا کہ تو اس عقیدہ سے باز آور میری خدائی پر اقر ارکر مشاطہ نے کہا المنعفر اللہ بید کیا بات ہے میں نے اب تک اس کلام تن کو چھپایا تھا اب جو ظاہر ہو گیا تو اس سے انکار کرنا دین کو دنیا تے بدلے بیچنا اس کلام تن کو چھپایا تھا اب جو ظاہر ہو گیا تو اس سے انکار کرنا دین کو دنیا تے بدلے بیچنا ہے ہے ہے گا کہ اے مشاطہ ہے ہی جھ سے ہرگز نہ ہوگا کہ اپنے دین حق کو چھوڑ دوں فرعون نے کہا کہ اے مشاطہ

ے ادررسائل میلادالبی مظافیۃ (جددہ) ہے ۳۲۳ کیدہ شکر کا بجالا ہے چنا نچے حضرت سلیمان عَلَیْلاً نے ہمراہ بنی اسرائیل کے شخصے تا شام سجدہ کیا اور تمام ملک پرخلافت اور حکومت کی جب حضرت سلیمان عَلَیْلاً نے انقال فرمایا حضرت جرئیل عَلیْندہ اس خاتم کو لے گئے جب حضرت خاتم النبیین مظافیۃ پیدا ہوئے پھر نازل کیا اللہ تعالی جل شانہ نے ان کلمات طیبات کو اپنے فضل و کرم ہے کہ اس امت مرحومہ پرمیڈول ہے جاری رکھنا زبانوں پرسلمین اور مسلمات کے اور نقش کیا اس امت مرحومہ پرمیڈول ہے جاری رکھنا زبانوں پرسلمین اور مسلمات کے اور نقش کیا دلوں میں ہرموشین اور مسلمات کے اور نقش کیا فروں میں ہرموشین اور مومنات کے اور نبی کیا رسول اللہ مشاف کو قیامت تک واسطے فرق کیا ان الفاظ سے کفر و اسلام میں اور قائم رکھا ان کلمات کو قیامت تک واسطے ہدایت خاتی کے اور بازرکھا ان الفاظ کو زبان ضلالت سے من یہ دی اللّٰہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له

روایت ہے کہ جن لوگوں گوبسعہ الله الرحمان الرحیمہ کہنے کی عادت ہوگا قیامت کے دن اٹھیں گے اور نامہ کا عمال ان کے پلہ میزان میں تو لے جا ئیں گے۔ جس کے اعمال میں نیکی کم اور بدی زیادہ ہوگی ملائکہ اس کوطرف دوزخ کے لے جا کیں گے۔وہ بسمہ الله کیج گاتو دوزخ اس کے پاس سے ہٹ جائے گی اور کیج گی کہا ہے شخص جلدی گزرجاتو میرے پاس سے کیوں کہ نام خدائے پاک تو زبان سے لیتا ہے کہ اس کی روشنی بجھانے ویتی ہے میری آگ کو ہر چند فرشتے دوزخ کو سمجھائیں گے کہ اس سے اعمال قبیحہ بہت سرز دہوئے ہیں تو اس کو جلاکر خاک کر دے وہ جواب دے گی کہ بینام پاک خدائے لولاک زبان سے لیتا ہے میں کیوں کراس کو جلاؤں جھ میں اتنی قدرت نہیں ہے ہیں اللہ تعالی اپنے فصل وکرم سے اس کے گنا ہوں کو مفوکرے علی اور داخل کرے گا جنت میں۔

> ياليها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله

سیرے حقق ق خدمت جھ پر بہت ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ تو ہلاک ہوتو اپنے سیل خواب و بدنا م نہ کرمشاطح ت آگاہ نیک اعتقاد نے کہا کہ جان کا تلف ہونا قبول ہا اور اللہ عقیدے سے تخرف ہونا گوارانہیں اس مردود نے تھم کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہائد ہو کہ طوق اور ذبحیر سے قید کرو جب وہ اس صورت سے قید خانہ میں پڑی تب اس کے دل میں جوش آیا اور روئی اور کہا اللی تجھ کو دوست رکھوں اور دشمن کی قید میں پڑوں۔ دل میں جوش آیا اور روئی اور کہا اللی تجھ کو دوست رکھوں اور دشمن کی قید میں پڑوں۔ ہاتف نے آواز دی کہ اے مشاطح آدم عَلَیْنا نے میری دوئی کا دعوی کیا میں اس کورنی و معنت دنیا میں مبتلا کیا اور اس طرح نوح کو بلائے طوفان میں اور ایوب کو آلام جسمانی میں اور زکر یا کو مصیبت آرہ میں اور ابرا ہیم کو آتش نمرود دمیں گرفتار کیا۔ مشاطر جس کو میں دوست رکھتا ہوں محنت میں اور بلا میں گرفتار کرتا ہوں لوگ اپنے دوستوں کو کھانا اور کی رااور مکان اور عیش وعشرت دیتے ہیں اور بلا میں گرفتار کرتا ہوں لوگ اپنے دوستوں کو کھانا اور کی رااور مکان اور عیش وعشرت دیتے ہیں اور میں اپنے دوستوں کو کھانا اور کی رااور مکان اور عیش وعشرت دیتے ہیں اور میں اپنے دوستوں کو کھانا اور کی رااور مکان اور عیش وعشرت دیتے ہیں اور میں اپنے دوستوں کو کھانا اور کی اسے جدار کھتا ہوں اس نے دیا میں اس نے دوستوں کو کھانا اور کی را اور میں اس نے دوستوں کو کھانا ور کی اس میں اس خوش کیا۔

دوسرے دن فرعون نے اس بیچاری کو بلا کر کہا دیکھاب بھی اس کلام سے باذ آ
اورا پی ضعیفی پررتم کرنہیں تو ہاتھ کا کے کرتیری آ تکھیں نگلوالوں گاوہ نیک بخت سراٹھا کر
بولی کہ اے ملحون نیہ ہاتھ پاؤں تیری خدمت بجالائے ہیں اس قابل ہیں کہ کائے
جا کیں اوران آ تکھوں نے کہ تیری صورت ہمیشہ دیکھی ہے لائق نکا لئے کے ہیں تب
اس ملعون نے غضبنا کہ ہوکر تھم دیا کہ ایک دیگ میں تیل جرکر آ گ پررکھ دو جب وہ
دیگ خوب جوش میں آئی تب اس ملعون نے ایک بیٹا اور پانچ بیٹیاں اس کی بلوائیں
اورا یک کو بال پکڑ کے اس دیگ میں ڈلوایا دوسری بیٹی اپنی ماں سے لیٹ گئی اور کہا کہ
ماں جھے کو بیچا لے اس نے کہا کہ اے بیٹی بے صبری نہ کر اللہ تعالی دیک ہے الغرض اس
طرح اس ملعون نے ایک ایک کو دیگ میں ڈلوانا شروع کیا ایک لڑکی اس کی دو ہرس کا

یا در رسائل میلا دالنبی مشکرین (جلدورم) = ۲۲ م اس کی گود میں تھی جب اس کو بھی چھین کر جایا کہ دیگ میں ڈال دیں تب اس کی محبت فرزندی جوش میں آئی اوررونے لگی بہاں تک کرفر شیتے بھی اس کے ساتھ روتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ البی اپنی اس بندی پر رحم کر اور ہم کو تھم دے کہ اس کی مدوکریں تھم مواكدا فرشتو حيير موتم مار ارار الرارح كياواقف موانى اعلم ما لا تعلمون فرشتے خاموش ہوئے۔جب اس لڑکی کوبھی دیگ میں ڈال دیا تب وہ لڑکی اس دیگ میں زبان صبح سے کہنے تھی کدامی جان میرے بھائی بہنوں نے اپنے دوست کی ملا قات عاصل کی اب تو بھی جلد آ کہتے ہیں کہ جب اس اڑکی کودیگ میں ڈالاتو مشک کی خوشبو اس نے لگتی کہ تمام مکان معطر ہو گیا پھر جب نوبت اس مشاطہ کی آئی و وہلعون کہنے لگا کراے مشاطراب بھی میر اکہنا مان اورائے عقیدے سے باز آ دیکھائی سبب سے تیری اولا دکاریرحال ہوااگر تو میری خدائی کا اقرار کرے تو تیری جان بھی بچے اور چھ کوخلعت اورجا گیراس کے بدلے میں عنایت کروں وہ بولی کدارے ملعون بیروفت میرے دوست کی ملا قات کا ہےاوراس کا سلام اس وقت بے واسط منتی ہوں تیر بے خلعت و جا گیر ک میرے سامنے کیاحقیقت ہے اور اس نے جوزگاہ کی توسب تجاب آسانوں کے اس كة ك سے اللہ كئے متے كياويلفتى ہے كہ ماق عرش يربسم الله الرحمين الرحيم بخطانو رلکھا ہوا ہے اس کود سکھتے ہی بےخود جو کرازخو درفتہ ہوگئ اوراشتیاق دیداراللی کا اس كےدل ميں اور بھى زيادہ ہوا جب اس ملعون نے پہلے ہاتھ ياؤں اس كے كوائے کھرآ تکھیں نکلوا ئیں پھراس کے بند بند جدا کرے دیگ میں ڈلوا دیا جب تک کہ جان تھی اللہ اللہ کرتی رہی سبحان اللہ کیا عقیدہ کامل اس عورت کا تھا کہ سیکڑوں مردوں پر شرف کے گئی اب غور کرنا جا ہے کہ دعوی محبت کا کرتے ہیں اور خلاف اپنے رسول خدا عظامين كرتے ہيں اوراميد بہترى كى ركھتے ہيں تفسير كبير ميں ہے كەفر مايارسول خدا مُطْتَانِيمَ فِي أَرْكُوكُي تَحْصَ بِرِجِهِ كَا غَذَ كَا زَمِين بِرِبرُ ادْ يَكِيهِ اوراس مِين بسع الله للهي بمواور

عاشيه در مخار ميں لکھتے ہيں كه المسنت كا اجماع ہے اس پر كسب شهروں ميں مكدادر مديندافضل باوردونول ميس كون أفضل باس ميس اختلاف بيكين مدينه ک وہ زمین جس میں آپ کی قبرشریف ہے مکہ ہے افضل ہے بلکہ خاص کعبہ ہے بھی افضل ہے قاضی عیاض وغیرہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے۔

## خميددر بيان شوق زيارت مدينه منوره

عجب كيا عالم برزخ جومثل روز روش مو جہاں میر سپہر کائنات اور کل احس ہو نہ کیوں کر گلفن ونیا اسے ماند کلخن ہو کہ جس کا آج نخلتانِ طیبہ میں نظیمن ہو یبی ہے آرزو دل کی مدینہ میرا ممکن ہو رہوں ایمان سے وال پر اور بقیج پاک مدفن ہو اگرچہ میں یہاں ہوں پر ہے میرا جی مدین میں مجھے کر کاش پہنچا دے خدا جلدی مدینے میں نکالوں پھر نہ لے کر کیا حسرتیں ول کی مدینے میں شہادت کی خدایا موت ہو میری مدینے میں یبی ہے آرزو دل کی مدینه میرا مسکن ہو رہوں ایمان سے وال پر اور بقیع پاک مدفن ہو مدینہ ہے زمین پر کیا ہی جائے پاک صلی اللہ کہ کہتے ہیں جے سب ساکن افلاک صلی اللہ زیارت اس کی تسکین دل غمناک صلی الله شفا ہے سب دیار احمدی کی خاک صلی اللہ

ينا در رسائل ميلا دالنبي منظيقية (جلدوم) = ٣٩٨ \_\_\_\_\_ أتخاليه وهجف اس كاغذ كوبسب تعظيم بسم الله كو لكهاجائ كاوه خض زديك خدا کےصدیقین میں اور تخفیف کیا جائے گاعذاب ای کے ماں باپ پر سے اگر مشرک

زہرة الرياض ميں لكھا ہے كەفر مايا حضرت مطفئة ينم نے جو محض اراده ايے گھر جانے کا کرتا ہے ہمراہ اس کے شیطان ہوتا ہے پھر جس دفت وہ مخض اپنے گھر میں داخل ہوااور کہااس نے بسعہ الله اس وقت شیطان کہتا ہے میراٹھکا نااس گھر میں نہیں اوروقت کھانا کھانے کے اور پانی پینے کے بسمہ الله کے شیطان کہتا ہے کہ کھانا پانی بھی میرے واسطے بہال نہیں ہے ہیں ہر سلمان باایمان کولازم ہے کہ ہرکام میں بسم اللّه كهتا كدخل شيطان كااس مين نه موعليٰ بنرابهت يجهذوا ئداد رفضيلت ان كلمات طیبات کے ہیں اگر سالہا سال بیان ہوں یاتح رکیے جائیں تا ہم تمام نہوں۔

ياليها المشتاقون بنور جمالبه

البي بزارول درود و سلام ہوں روحِ پیمبر پیہ نازل مدام

القصہ بعداس کے حق تعالیٰ نے جب آسان وزمین کو پھیلایا اور ہرایک کے سات طبقے بنائے اور ہر طبقے میں مسکن ایک جماعت کامخلو قات کھبرایا پھر جبرئیل این موافق تھم رب العالمین مٹی بھرخاک مقام قبرشریف اس صاحب لولاک سے لائے اور اس کو ماتسنیم سے گوندھااوروہ خاک گوندھ کر بڑے موتی روشن کی می ہوگئی پھر فرشخ اس خمیر کو لیے پھرے گر دعرش اور کری اور تمام آسانوں' زمین' پہاڑوں اور دریاؤں کے تا کہ سب آپ کوبل پیدا ہونے کے پیچان لیں مسلمانوں جس جگہ کی خاک آپ کے خمیر پاک میں شریک ہوئی تھی اس کے نضائل علمائے دین نے بیان فرمائے ہیں۔ كەاس درج كے تھے اس شہر كے مشاق پيغير

سفر سے جب مجھی تشریف لاتے تو قریب آ کر

چلاتے تھے بہت جلدی سواری کے تیس سرور

یمی ہے آرزو دل کی مدینہ میرا مسکن ہو

رہوں ایمال سے وال پر اور بقیع پاک مدفن ہو

اللی تیری رحت سے سفر سوئے محمد ہو

زیارت گاه بیرا شهر دل جوئے محمد ہو

نصیب اس سے دماغ جال کو خوشبوئے محمد ہو

تمنا ہے خدایا میں ہوں اور کوئے محد ہو

یمی ہے آرزو دل کی مدینہ میرا مکن ہو

رہوں ایمال سے وال پر اور بقیع پاک مدفن ہو

نا ہے ہو کے رخصت جب مدینے سے نگلتے ہیں

تو مشکل سے وہاں لوگوں کے پاؤں آ کے چلتے ہیں

بهت سوز فراق مصطفی میں دل میصلتے ہیں

نطتے آہ و نالے ہیں جگر بس غم سے جلتے ہیں

یمی ہے آرزو ول کی مدینہ میرا ممکن ہو

رہوں ایمان سے وال پر اور بھیج پاک مدفن ہو

خبیں پاتا ہوں میں اب کھ مزایبال رہ کے جینے میں

مدينے كے ليے ہر وم پھڑكا ول بے سينے ميں

یا دررسائل میلادالنبی سیسین (جدددم) = ۲۷۴

یمی ہے آرزو دل کی مدینہ میرا مسکن ہو

رہوں ایمال سے وال پر اور بقیع پاک مرفن ہو

الہی کب وہ دن ہوگا کہ جو میں تیرے گھر جاؤں

مشرف ہو کے کے سے مدینے کو گزر جاؤل

مدینہ کے درخت آئیں نظر جب دوڑ کر جاؤں

نہ نکلوں پھر وہاں سے اور میں رورو کے مر جاؤں

یمی ہے آرزو دل کی مدینہ میرا مکن ہو

ترہوں ایمال سے وال پر اور بقیع پاک مدفن ہو

كوئى زائر مدين كاكبين جب محمد سے ملتا ب

تو آ تکھیں دیکھ دیکھاس کی میہ ہوتا حال دل کا ہے

كاس في ان الله تكلول ساس روض كود يكهاب

دکھا مجھ کو بھی یا رب بس یہی میری تمنا ہے

یبی ہے آرزو دل کی مدینہ میرا ممکن ہو

رہول ایمال سے وال پر اور بھیع یاک مدفن ہو

زمیں پر جنت الفردوس سا ہے روضۂ احمد

ذراسمجھو تو تم کس کا مکال ہے روضۂ احمد

کوئی رستہ بنا دیجو کہاں ہے روضہ احمد

اللی تو وہاں لے چل جہاں ہے روضۂ احمد

یمی ہے آرزو دل کی مدینہ میرا مسکن ہو

رہوں ایماں سے وال پر اور بقیع یاک مرفن ہو

رموں ایمال سے وال پر اور بقیع پاک مدفن ہو

وہ ہیں پیغمبر اعظم صلوۃ ان پر سلام ان پر جو بين شاهِ بني آدم صلوة ان پر سلام ان پر

طفيل سرور عالم صلوة ان ير سلام ان ير

خدایا جا بکاری جم صلوة ان پر سلام ان پر

یمی ہے آرزو دل کی مدینہ میرا مسکن ہو

رہوں ایماں سے وال پر اور بھیج پاک مرفن ہو

وبي جيتا رہا جو مر گيا عشقِ محمد ميں مرے میں ہے ملا جس کو مزا عشق محد میں

مجھے کامل بنا دے یا خدا عشقِ محد بیں نقير خشه دل مون كر فنا عشق محد مين

يمي ہے آرزو ول كى مدينه ميرا مكن ہو

رہوں ایماں سے وال پر اور بقیع پاک مدفن ہو

ياايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليي . وآله

البي بزارول درود و سلام

يوں روح پير په نازل مدام

اے جان شاران روی محری جان اور مال تصدق کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے

نی کریم مشیکاتیم کے باعث اگر چدکعبشریف کی بہت کچھ بزرگی اورعظمت ہے مگر اللہ جل شاند کومدین طبیباے عبیب کا سب سے ایسا بیارا ہے کداس سرز مین کی قتم کھائی ينا دررسائل ميلا دالنبي عضي (جلددوم) = ٢٢٢

خداوندا مجھے تو اپنی قدرت کے سفینے میں بہا لے چل کہیں دریائے فرقت سے مدینے میں

یمی ہے آرزو ول کی مدینہ میرا مکن ہو رجول ایمال سے وال پر اور بقیع یاک مدفن ہو

یقیں ہے دور سے جو روضۂ احمد نظر آئے وینجنے تک میرے وہاں جاں میری تاب کب آئے

نکل کر بے قراری سے جمد کو چھوڑ کر جاتے

رسول الله سوا كون اس مرادِ دل كو بر لاتے

يبي ہے آرزو ول كى مدينه ميرا مسكن ہو رہوں ایماں سے وال پر اور بقیع پاک مدفن ہو

اللی بیہ تمنا ہے دیار مصطفیٰ دیکھوں

البی بی تمنا ہے مزارِ مصطفیٰ دیکھوں

الهی بیہ تمنا ہے جوارِ مصطفیٰ دیکھوں وبال ایخ تیک پھر جال نارِ مصطفیٰ دیکھوں

یبی ہے آرزو دل کی مدینہ میرا مسکن ہو

رمول ایمال سے وال پر اور بقیع ماک مدفن مو

فراقِ مصطفیٰ میں جان و دل بیتاب رہتے ہیں سدا الله سے خواہاں فتح الباب رہے ہیں

مدينے كے ليے ديدے ميرے برآب رہے إلى جمیشرروتے ہیں اور رات دن بےخواب رہتے ہیں

ہے اللہ جل شانہ نے اور نصیلت اس سب سے کہ مکان کی بزرگی مکین سے ہوتی ہے۔
ہمارے رسول کریم طلطے تائے اس سرزمین پر پیدا ہوئے اور اسی زمین پر تشریف رکھے
ہیں جب حجاج لوگ حج سے فراغت پائے ہیں اور قصدروضۂ پاک کی زیارت کا کرتے
ہیں ان کے ساتھ ملائکہ آسان سے قدم بقدم رہے کہتے ہیں ۔اشعار
حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو رُکنِ شامی ہے مٹی وحشتِ شب ہائے غریب

اب مدینه کو چلو صبح ول آرا دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھا کیں پیاسیں

آب جودِ شہِ والا کا ہے وریا دیکھو زیرِ میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے

اُہرِ رحمت کا یہاں روز برسا دیکھو وھوم دیکھی ہے درِ کعبہ یہ زوّاروں کی

اُن کے مجبوروں کا حسرت سے تزینا دیکھو

خوب آکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ

فخر محبوب کے بردے کا بھی جلوہ دیکھو

الحاصل جب خداوند تعالی کومنظور ہوا کہ زمین میں اپنا ایک نائب رکھاور زمین اس سے آبا دکرے اور نور محمدی کی روشی دنیا میں پھیلائے تب اللہ جل شاندنے آ دم مَلاَئِنلا کو پیدا کیا اور نور محمدی ان کی پیشانی میں جپکایا بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ جب آ دم مَلائِنلا کے قالب میں نفخ روح فرمایا آ دم مَلاِئلا نے آئیسیں کھولیس دیکھا کہ ساق عرش پرلا اللہ الا الله محمد دوسول الله لکھاہے آ دم مَلائِنلا نے عرض کی کہا ہے

تفیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ آ دم مَلائلا نے آ رزوکی کہ میری جنس سے میرا جدا پیدا ہوکراس کی صحبت سے حصولِ انسیت اور دفع وحشت کروں فرشتوں نے بھکم فالق ارض وساحالت خواب میں پہلوئے جیب آ دم مَالین اللہ کا جاک کیااوراس پہلوے ایک خوبصورت عورت پیدا ہوئی مقدار لمحہ میں اس کا قد درست ہوگیا پھر اس پہلو کو فرشتوں نے ای طرح ملایا کہ آ دم عَالِینلا سوتے رہے اوران کواس حالت میں کچھ درو الم محسوس نہ ہوا جس وقت آ دم مَلاَيْلا خواب سے بيدار ہوئے ديکھا كمايك عورت فہصورت ہم جنس پہلو میں بیٹھی ہے دیکھ کرخوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے حق نعالی نے فرمایا کہ بیمیری کنیز ہے نام اس کا ﴿ اللَّيٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كواسط جور تيرامين نے بيدا كيا آ دم غلينا نے جابا كه ماتھاس كولگا ئيس حكم ہوا كه ائ دم مَلَيْظًا باتھاس كوندلگانا تاوقتنكيه مهراس كاندادا كرلوآ دم مَلَيْظًا نے عرض كى كەمهر ال كاكيا ب حكم بواكم مبراس كابيب كم محمد الشكائية كاديروس بار درود بيجوآ دم عَاليناً نے کہا کہ مجمد منظے کیا ہون ہیں فرمایا کہ ختم پیغیبروں کے تیری اولاد سے اگر ان کی پرائش منظور ند ہوتی تجھ کو پیدا نہ کرتا آ دم عَالَینا نے دس بار درو د بھیجا محمد ملطنا عَلیم پر یعنی للهم صل على محمدٍ وعلىٰ آل محمد ورباركها قرضة شابداوركواه بوت اور عقدنكاح آ دم عَالينا اورحواطيناا كامنعقد بوا-

مدارخ العبوت میں مرقوم ہے کہ جس وقت حضرت رب العزت نے آ دم مَلَّلِمُلُّا کا ٹکاح حوا عِیْنَا کے ساتھ کیا اور خطبہ کلام اقدس سے پڑھا ابلیس نے حسد کیا اور آ دم مُلِّلُا کے دل میں وسوسہ ڈ الا۔ آخر بہشت سے باہر نکالا جب آ دم مَلَّلِمُلُا زمین پر آ ئے میرے مرض کے واسطے کہتے ہیں سب ہومتفق ہے درد محن کی دوا صل علی صل علی

المشتاقون بنور جماليه

صلوا

بالبكفا

اللي بزارول درود و سلام

ہوں روح پیبر یہ نازل مدام

بیبق نے حضرت عمر خالفیو ہے روایت کی ہے کہ فرمایا جب آ دم مَالینلا بار نکاب

گناہ متعاقب ہوئے قبول تو بہ میں حیران تھے یاد آیا کہ جس وقت میرے بدن میں روح پھونکی گئی تھی اور میں نے اپناسرعرش کی طرف اٹھایا تھا تو عرش پر لکھا دیکھا تھالا اله

الاالله محمد رسول الله معلوم بواكه خداك نزويك الشخص كرابراوركامرتبه

نہیں پس تدبیر میہ ہے کہ بحق اس شخص کے اپنی مغفرت کا سوال کروں آ دم مَلَائِلًا نے دعا

ک کہ البی بحق محمد مطلق آیا تو مجھ کو بخش دے حق تعالی نے اس کو بخش دیا فرمایا کہ محمد

منظمین کوکہاں سے جانا آ دم عَالِما نے ساراماجرا ظاہر کیااورایک روایت میں بول آیا

ع حق تعالی نے آ وم مَلائلا سے بوچھا کہ بیکون ہے جس کو وسلہ اپنی شفاعت کا کرتا

ا منايس في جواب وياكه بير ركزيده اور مجوب تيراب اور بينور كميرى بيشاني

میں ہے اس کا نور ہے ساق عرش اور لوح محفوظ اور دریائے بہشت پر دیکھا میں نے

كما تقالا اله الله محمد رسول الله ميس في معلوم كياك يشخص بزركترين

مخلوقات ہے تیرے نز دیک ہے خطاب آیا کہ اے آ دم مَلَائِنلا جُحھ کو بخشا اور تیرے گناہ

سے درگز ز کیا اور قتم ہے عزت اور جلال اپنے کی کہ جو کوئی تیرے فرزندوں سے اس

نام کے ساتھ کلام کرے اس کے گناہ بخش دوں گا اور مراد اس کی بوری کروں گا اور

بعض روایت میں اس قدر آیا ہے کہ اے آ دم عَالِيله اگر تو تمام اہل آسان اور زمین کی

ن در رسائل میلادالنبی مشخصیت (جلددوم) بے ۲۲م

انواع مشقت میں مبتلا ہوئے \_اشعار

شانِ نبی مرتضٰی صلِ علیٰ صلِ علیٰ يه قبله وه قبله نما صلِّ على صلِّ على

وه بادشاه دوسرا صل على صل على

فخر رسولانِ بدا صلِ على صل على

جب حشر میں میں خستہ جاں دیکھوں جمال مصطفیٰ

پڑھتا چلوں بس برملا صلِ علی صلِ علی

جس دم شب معراج میں حضرت گئے پیش خدا

كروبيون غل ہوا صلِّ على صلِّ على

سر پر تمہارے مصطفیٰ تاج شفاعت ہے رکھا

پھر مجھ کو کیا خوف جزا صل علی صل علیٰ

ہو درد وغم میں مبتلا یا ہو مصیبت میں پھنسا

بس ورد کر صبح و سا صل علی صل علی

جب خلد سے بوآپ کی لائی چمن میں ہے صبا

آتی ہے عنچوں سے صدا صل علی صل علی

ردئے منور واضحیٰ والیل گیسو کی ثناء

بيثك ہو تم نورِ خدا صلِّ على صلِّ على

ہوتی نہ گر ذات آ پ کی ممکن نہ تھے ارض وسا

لولاک کا مطلب یہ تھا صلِ علیٰ صلِ علیٰ

خالق نے جب پیدا کیا نور محم مصطفیٰ

پھر وستِ قدرت سے لکھا صل علی صلِ علی

یادررسائل میلادالنبی مشکوتیا (جلددهم) یه ۴۷۹ میلادالنبی مشکوتیا (جلددهم)

دوستو ہے کون اس باغ جہاں میں جلوہ گر قدرت خالق سراسر ہے ہویدا شاخ شاخ

بالآخروہ نور محمدی آدم عَالِینلا سے منتقل ہواشیث عَالِیلا کی طرف کماشرف اولاد
آدم ہیں اور بعد حضرت آدم عَالِیلا کے ان کے جانشین اور پیغیبر ہوئے بعد آزیں وہ نور
اصلاب طاہرہ اور ارجام طیبہ میں منتقل ہوتا چلا آیا یہاں تک کہ حضرت عبد اللہ والد ماجد
آخضرت منتے عَلَیْن کو پنچا نبیاء میں سے حضرت اور لیس عَالِینلا اور حضرت نوح عَالِینلا اور
صفرت اسلعیل عَالِینلا آپ کے اجداد میں ہیں اور ہمیشہ آپ کے اجداد بہ برکت نور
مبارک کے رئیس اعظم اور مکرم رہے اور عظمت اور برکت اس نور کا ان کے چروں سے
مبارک کے رئیس اعظم اور مکرم رہے اور عظمت اور برکت اس نور کا ان کے چروں سے
طاہر ہوتی تھی۔

البی ہزاروں درود و سلام
ہوں روح پیمبر پ نازل مدام
عباس بن عبدالمطلب اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہیں ایک بار
عباس بن عبدالمطلب اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہیں ایک بار
یمن کی طرف گیا تھا دہاں ایک مرد قر اُت زبوراور کتب آسانی کی کرتا تھا اتھا تا اس نے
محصے ملا قات کی اور میرا حال بوچھ کر کہا کہ تو اجازت دے مجھے کہ ہیں تیرے بعضے بدن
کودیکھوں انہوں نے اجازت دی بعد اس کے ایک سوراخ ناک کا اس نے پکڑا اور
دومرے کومس کیا کہ ہیں ایک سوراخ سے نبوٹ آ ہے کرتا ہوں اور دوسرے سے سلطنت
اوروہ درمیان دوعبد مناف کے ہوگی عبد مناف بن قصی اور عبد مناف بن زہری اور ان
جاؤ تو عبد مناف بن زہری کی اولا دسے نکاح کرنا پھر جوعبد المطلب کے ہیں آ گے تو
عبد بن عبد مناف بھائی وہب کے جو تھے ان کی بیٹی ہالہ بنت وہب سے نکاح کیا اور
عبد بن عبد مناف بھائی وہب کے جو تھے ان کی بیٹی ہالہ بنت وہب سے نکاح کیا اور
عبد اللّٰد کا نکاح آ منہ بنت وہب سے کیا اور یہ وہب آئییں کے بھائی ہیں۔

شفاعت بتوسل اس نام كرتامين قبول فرما تامسلمانون خوش مواور فخركروكرق قبال في المسلمانون خوش مواور فخركروكرق قبال في المسلم المسل

چ چ پ پتا پایا نبی کے نور کا ہم نے دیکھا جلوہ گر احمد کا جلوہ شاخ شاخ زیر سائے آ گیا جس کے زمین و آسان کیما بستانِ محمد بڑھ کے بھیلا شاخ شاخ

نورِ حق کے ساتھ تھا نورِ محمد جلوہ گر جو شجر کہ طور پر موسیٰ نے دیکھا شاخ شاخ

کو کہ گازار نبوت میں کھلے کتنے ہی گل پر عجب اس گل نے دکھلایا تماشا شاخ شاخ

تازگ بخشِ گلتان وہ گلِ خوش رنگ تھا بلبلِ گلشن ثناء ہے جس کی کرتا شاخ شاخ واہ کیا نخلِ قبدِ احمد ہوا ہے سربلند مرنِغ ہرگلشن یہی کرتا ہے چرچا شاخ شاخ

باغ امکال میں ضیائے احمدِ مرسل بہ ہے نور کا شعلہ تمر کرتا ہے پیدا شاخ شاخ میں جہ واصر نہ ک

تخلِ قبدِ احمدی میں تھیں جو شاخیں نور کی کیوں نہ جاتیں آپ کی تا عرشِ اعلیٰ شاخِ شاخِ

دوسرے دن پھر اسے آیا خطاب خواب میں حق سے کہ قرباں کر شتاب پچر وه پنجیبر اٹھا وقتِ سحر لا کیے قربان اس نے سو شر پھر جو بستر پر وہ اپنے سو رہا تو وہیں حکمِ خدا صادر ہوا تب لگا کہنے کہ اے بے شہد و ریب مجھ یہ کچھ کھلٹا نہیں امرارِ غیب کچھ نہیں سمجھوں ہوں کیا قرباں کروں تا کہ بیں اس ورد کا درماں کروں یہ جواب آیا کہ اے اہلِ تمیز مجھ ہوا رکھتا ہے تو کس کو عزیز اس کو تو میرے لیے قربان کر. ہے ای میں فیر تیری سر بسر یعنی قربانی کرو فرزند کو تورِ چثم ایخ کو اور دلبند کو ایے بیٹے کو وہ تب کہنے لگا اے میرے فرزند نیکو خوش لقا خواب میں حق نے یہ فرمایا مجھے راہ میں اس کی کروں قرباں مجھے اس میں اپنی رائے مجھ کو اب بتا اسنتے ہی اس کو جواب ایبا دیا

تقل ہے کہ عبدالمطلب نے جواب میں جگہ جا ہ زمزم کی دیکھی تھی ارادہ کھورنے كاكيا قريش مانع ہوئے اور لڑنے كو تيار ہوئے اور عبدالمطلب كا كوئى معين نہ تھااولاو بھی ان کی الی نہتھی کہ جو کام آ مے صرف ایک بیٹاان کے تھادہ عبدالمطلب کے ساتھ قریش سے اڑے اور بفضلہ تعالی غالب آئے اور جاہ زمزم کھودنا شروع کیا اس دن بسبب شہونے زیادہ اولا د کے عبدالمطلب کورنج ہوا تب انہوں نے منت کی جومیرے وس بيليے ہوں اور جياه زمزم ميں كھود كے زكالوں ايك بيليے كى قربانى كروں خداوند تعالى نے عبدالمطلب کودی بیٹے ویے اور جاہ زمزم بھی عبدالمطلب کے کھودنے سے لکا تب انہوں نے جام کہ ایک بیٹے کو قربان کریں تعیین کیلیے قرعہ ڈ الاعبداللہ کا نام لکا عبدالمطلب عبدالله كاماته بكؤ كرقرباني كى جگدلائ اورجاما كةرباني كريسب قريش مانع ہوئے اور عبداللہ بسبب ہونے نور محری کی ان کی پیشانی میں بہت خوبصورت تھے سب انہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ ذر کے نہ ہوں ایک کا ہند کے پاس اس قصہ کو لے مگے اس نے کہا قرعداس طرح ڈالو کہ دس اونٹوں کا نام لکھوا درعبداللّٰد کا نام لکھوا گراونٹوں کا نام نہ نکلے تو دی اونٹ اور بڑھاؤ اور بڑھاتے جاؤیہاں تک کہاونٹوں کے نام پرقرعہ نکلے عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا جب سواونٹ پہنچے تب اونٹوں کا نام نکلاعبدالمطلب اونٹول کو قربان کر کے نذر سے اوا ہوئے اس واسطے حضرت نے فرمایا ہے ایسا ایسن الذبيه حيين مين بينا دوز بيحول كاجول أيك حضرت الملحيل عَلَيْلاً دوسر في حضرت عبدالله چھريبي خون بها اسلام ميں آ دمي كاتھمرا اور حضرت اسمعيل مَايِنظ كا قصه قصص الانبياء میں یوں لکھاہے۔ نظم

خواب میں اُک شب خلیل اللہ نھا بیر قربانی اسے حق نے کہا نیند سے چونکا جو وہ مرد خدا

صبح کو لا سو شتر قرباں کیا

کیا مبارک ہے ترا خواب اے پدر ذرج کر مجھ کو کچھ اندیشہ نہ کر

اب حچری تو حلق پر میرے چلا گر خدا چاہے تو صابر پائے گا جب ہوا راضی وہ اور اس کا

باپ نے اس کام میں باندھی کمر

دست و پا اس گل بدن کے باندھ کر اس گھڑی اس کو گرایا خاک پر تیز کرلی ہاتھ میں اس نے چھری اس کے نازک حلق پر دوہیں دھری

قدرتِ حق سے ہوا بیکا نہ بال باپ حمرت میں ہوئے یہ دیکھ حال تب حچری بولی یہ ابراہیم سے عجز سے آداب سے تعظیم سے

ر کے ارب کے یہ سے جس کے گزار ہے جس نے آتش تجھ پہ کی گزار ہے اس نے ہی کی شد میری دھار ہے دویں ابراہیم کو آئی ندا اس سے باز آ اے حبیب صادق اس سے باز آ کھی میرا کیجے ہے تو لایا بجا

آزمائش کے لیے یہ علم تھا تب ای دم جرئیلِ ہوش مند

لایا جنت میں سے اک نر گوسفند

یادررسائلِ میلادالنبی مطابعتی از جدده م) ہے ہم جم میں اسے وال رکھ دیا اس کے بدلے میں اسے وال رکھ دیا اور لیا ندن کے سے لڑکے کو اٹھا اس لیے ختم الرسل نے یوں کہا

اس کیے م اس کے یوں بہا سنت ابراہیم سے ہے اخیا یالیما المثناقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ

البی بزاروں درود و سلام بوں رونے پیمبر پ نازل مدام

کھاہے کہ عبداللہ آپ کے والد ماجد بسبب ہونے نور محمدی کے ان کی پیشانی میں تمام بنون عبدالمطلب میں کمال خوبصورت اور صاحب جمال اور شجاع اور تیرانداز سے جس وقت یوسف گزرتے زنان قریش ان کے جمال پر فریفتہ ہوتیں عبدالمطلب نے اس حال کی خبر ہوتے ہی بہ تجیل تمام نکاح عبداللہ کا آمنہ بڑا تھا کے ساتھ باندھا۔ محافظت نور محمدی کماحقہ کمل میں آوے۔ کتب سیر میں لکھا ہے کہ وہ نور متبرک بارھویں تاریخ جمادی الآخری شب جمعہ کو حضرت عبداللہ سے منتقل ہوکر حضرت کی والدہ ماجدہ کو تفویض ہوا۔ اشعار

بس گل کی سب کو چمن میں خوثی ہے کہ بیں بلبل خوش کھلی ہر کلی ہے خبر جس کی آمد کی عیسیٰ نے دی ہے بہی وہ محمد نبی ہاشی ہے نہیں اور کچھ ذکر وقت ولادت

زبان پر مگر امتی امتی ہے

کہ ملک شام تک مکہ سے بھرہ آشکارا ہے

تعجب ہے کہ پردے میں زمانے کو کرے روثن عجب وہ مہر جان افروز ہے ماہ ول آرا ہے

مجھی ایبا نہیں لکلا کوئی مہتاب عالم میں ابھی ہے آپ پردے میں منور ملک سارا ہے

د کھائی راہ جنت کی بچایا ہم کو دوزخ سے یہاں تو یہ عنایت ہے وہاں شافی ہمارا ہے

رنگ لائی ہے جہاں میں مصطفائی آپ کی پھر گئی ساری خدائی میں دوہائی آپ کی

تھی میری قسمت کہاں پاتا محد سا نبی اے خدا قربان سے کریائی آپ ک

> آ تکھیں کیا روش ہوئیں عالم منور ہوگیا عاشقو اللہ نے صورت دکھائی آپ ک

آگے آگے آپ یکھے ہم گنہگاروں کی صف لے چلی جنت میں ہم کو پیشوائی آپ ک

ےنادررسائل میلادالنی مظافیۃ (جلددہ) ہے ۴۸۳ \_\_\_\_\_\_ درودیں ہزاروں ملک کے ہیں لب پر عجب شادمانی کی نوبت بجی ہے

جو نکلے نبی تو صدا ہر طرف تھی جو ان پر فدا ہے وہی جنت خبر کس کی آنے کی ہے سوئے جنت کہ حوروں میں ہے دھوم شادی رچی ہے

المِین تو نہ کر فکر روز جزا کی شفیع الوریٰ خاص تیرا نبی ہے

ابن عباس سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اس رات کو جاریایوں روئے زمین كوگويا كيااورسب نے كہا بخدائے كعبد نطفه شريفه محمدي شكم مادر مين آيااور بيخف امان د نیااور چراغ روئے اہل زمین ہے اور بہترین امت پرمبعوث ہوگا اور دعوش وطیور آلیس میں بشارت دینے گے اور ای طرح اہل دریا ایک دوسرے کوخوشخری ساتے تھے اور کہتے تھے اب زمانہ وہ آیا کہ ابوالقاسم پیدا ہوں گے اور کہتے ہیں کہ جوفرشتہ شیطان پرموکل تھا اس کواس فرشتہ نے قعر دریا میں غوطہ دیا پھر منہ شیطان کا کالا ہوگیا اور جب عم واندوہ شیطان پر زیادہ حدے گذرااس کی ذریت نے جمع ہوکرسب اس مم واندوہ کا پوچھا شیطان نے کہا کہ کیا پوچھتے ہوخرابی ہوئی ہاری اور تمہاری کہ ایسی بھی نہیں ہوئی تھی کہا کیا ماجرا ہے تب شیطان نے حال مفصل بیان کیا کہ آج کی رات آ مندنور شمری آخرالزمان سے حاملہ ہوئیں عزت دنیا اور آخرت کی اس کے ساتھ ہے اليا مخف پيدا موتا ہے كہ جن كے سبب سے عبادت لات اور منات اور عز كى اور جمل كى موقوف ہوگی اور سارے بتول کوتوڑے گا اور سب دینوں کومنسوخ کرے گا اور شرک اور كفراورز نااور قمار بازى اورشراب خورى كوحرام كرے گا بهاراجانا آسان پراخبار على

اے شر عالم مدین میں ہمیں بلوائے سلطنت سے ہے فزول ہم کو گدائی آپ کی المشتأقون بنور جماله بالدكها صلوا علميہ وآلبہ البی بزارون درود و سلام ہوں روح چیبر یہ نازل مدام اب قدرت خداوندتعالی دیکھیے کہ دومہینے عمل پرگز رے تھے کہ عبداللہ آپ کے والد كامدينے ميں انتقال ہوا شام كو قافلہ قريش كے ساتھ تجارت كو گئے تھے وہاں ہے پھرتے وقت مدینے میں اپنے ماموں کے پاس بیار ہوکر تھبر گئے تھے کہ وفات یا کی اور چھے برس آپ کی والدہ شریفہ اپنے بھائیوں سے ملنے مدینہ کو گئی تھیں لوٹے وقت منزل ابوامیں انتقال فرمایا نکته غیرت اللی نے نہ جاہا کہ میرے حبیب کوغیرے التجاکی عادت ہواوراس کی تہذیب اور تاویب دوسرے کے ہاتھ سے ہواس لیے ابتدا ہی ہے اسباب ظاہرہ قطع کیے اور اس در میتیم بحر رسالت کو بے مادراور پدر کیا تو علل اور اسباب سے دل نہ لگا ئیں اور اپنے پرور دگار کی عنایت کاشکر بجالا ئیں کہ ان کو باو جود

بے تائید آسانی دشوارہے مہذب فرمایا۔ الی زکریا سے روایت ہے کہ حضرت اپنی والدہ ماجدہ کے بیٹ میں نوم مینے کالل تھبرے اور معلوم نہیں ہوتی تھی آپ کی والدہ کوکوئی بات جوعورتوں کوایام میں پیش آتی ہے نہ تھی آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی حمل اس سے زیادہ سبک اور برکت والا چھر جس وقت آ منہ خاتون کو در دز ہمعلوم ہوا تنہائی ہے گھبرا کے خدا ہے دعا مانگی کہ اس وقت بیٹیاں عبد مناف کی میرے پاس ہوتیں تو میرے کام آنگی

یمی اور بیکسی کے کیے اخلاق فاضلہ اور عبادات شائستہ سے کہ ان سے متصف ہونا

\_ اوررسائل ميلا دالنبي فيضَعَيْن (جلدودم) = ٢٨٧ \_\_\_\_\_ ابھی پیکلام ختم نہ کر چکی تھیں دیکھتی کیا ہیں کہ بہت می عورتیں خوبصورت کدان کے بال میاه ادرسرخ رخساراس قدر آئیس که تمام گھر بھر گیاوه سب کہنے لگیس کہ اے آ منہ ہم وریں جنت کی ہیں ہم کوخدانے تمہاری خدمت کو بھیجا ہے ہم سبتم پر قربان ہیں آپ کے تولد کے وقت بہت سے عجائبات ظہور میں آئے۔ نظم جہاں میں نائب بردان کی آمد آمد ہے جناب شاہ رسولاں کی آمد آمد ہے خزال رسیدہ چن کے سب ہوئے سرسبر بہار گلش امکان کی آمد آمد ہے

کھڑے ہیں مجرے کو جن و بشر ملک غلاں خدیو کشور ایمال کی آمد آمد ہے ہوئے ہے شام سے کافور ظلمت شب کفر کہ صبح میر درختاں کی آمد آمد ہے فروغ کوکب اقبال مصر دین کے لیے یہ روش مہ کنال کی آمد آمد ہے کل انبیائے سلف پیٹوا کو آئے ہیں

خبر ہے شاہ رسولاں کی آمد آمد ہے کھلی ہوئی ہے ستاروں کی انتظار میں آ نکھ كه آج ال مو تابان كى آمد آمد ب خدا کے گھر کو کریں بت پرست بت خانہ

یہ ان سے کہد دو کہ مہمان کی آمد آمد ہے

یے اشاعت دین و زوال کفر و ضلال مارے قبلت ایمان کی آمد آمد ہے

نوید بادہ کشاں ہے محبت کو کہ آج ساتی دوران کی آمد آمد ہے

بشر میں جن میں و حوش و طیور عالم میں ہیں غلغلے کہ سلیمان کی آمد آمد ہے

> دیا فرشتوں نے یہ مردہ ہر خدا بو کو خدا شاس خدا دان کی آمد آمد ہے

دوچند ہوئی ہے حتان و منبر کی توقیر . کہ قدر دان ثاء خوان کی آمد آمد ہے

الحاصل جب نومہینے پورے گز ریکے تو رہیج الا ڈل کے مہینے میں تاریخ ہارھویں

پیر کے دن مبح صادق کے وقت سورج نگلنے سے پہلے اس آ فتاب جاہ وجلال نے جلوہ

گری کی کہ جس سے ساراعالم نورایمان سے منور ہوا اور شرک و کفر کی تاریکی میسر دور ہوئی گویاعالم کی زبان پر پیتھا۔ بیت

اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے

تعظیم کا مقام ہے اٹھنا ضرور ہے

مومن ہیں خوش آج پیمر ہوئے پیدا

محبوب خدا شافع محشر ہوئے پیدا

جو باعث پيدائش مخلوق خدا بي

وہ فحرِ رسل نائب خدا ہوئے پیدا

ہاں جن کا زمانے میں پڑھا جائے گا خطبہ

ده زیب ده مجد و منبر ہوئے پیدا

مچھ جن و بشر ہی نہیں کہتے ہیں زمین پر

دنیا میں خوشا دین کے یاور ہوئے پیدا

کہتے ہیں خوشی کے فلک پر یہ ملک بھی رونق ده مېر و مه و اختر جونځ پيدا

محکیل قوانین شریعت کے لیے آج جو سب سے مقدم تھے مؤفر ہوئے پیدا

> دو تھند کبان ہے الفت کو بیہ مرزدہ لو بحر سخا ساتی کور ہونے پیدا

ڈھونڈے گی گنہگاروں کوخود جس کی شفاعت

وہ رحت حق خر کے مصدر ہوئے پیدا

جن کے لیے کعبے کی طرف تھرے گا قبلہ

وہ قبلہ دین دین کے یاور ہوئے پیدا

بیزا ہوا یار امت عاصی کا سمجھ لو

دریائے شفاعت کے شناور ہوئے پیدا

بے دینو چلو بانی دین کے میں آئے

گراہو ادھر آؤ کہ رہر ہونے پیدا

لیین کے طرکے جو مصداق ہیں آئے

لولاک لما کے جو بیں مظہر ہوتے پیدا

پیدا وہ ہوئے نور نظر جن کے ہیں ۔ ی

جن کے ہیں بداللہ برادر ہونے پیدا

ول یاک زبان یاک بدن یاک ہے جن کا

طاہر ہوئے پیدا وہ مطہر ہوتے پیدا

ب حاضر محفل بے تعظیم اٹھیں مبر محبوب خدا شافع محشر ہوتے پیدا

بإلئها المشتاقون بنور جماله صلوا عليبه

الني بزارول درود و سلام ہوں روحِ پیمبر یہ نازل مام

مسلمانواس وقت سروردوجهان باعث خلقت بهيجده هزارعالم رسول مكرم حبيب كبريا محم مصطفیٰ منطق الله بخش كاشانة حدوث موتے لازم ہے كه سوجان سے ان يردرور ويجيجو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تظم

اے سمس انفخی اے بدر الدی اے میرے پیغیر صل علی اے نور بدا اے شمع صفا اے میرے پینیبر صل علی اے ایر سخا اے بیر عطا اے چرخ وفا اے کان ضیا

اے خوان ولا اے صدر علی اے میرے پیغیر صلِ علی

اے شاہ زمن اے ماہ حثم اے بدر عرب اے میر عجم

اے مجم ہدی اے نور خدا اے میرے پیغیر صل علی

اے صاحب فر اے والا گہر اے دافع شر اے فخر بشر

اے نیک سیر فرخندہ لقا اے میرے پیخبر صلِ علی

بے شک ہے تو ہی سلطان رسل تیرے در کا تلہبان جو ہر گل

ہے سب سے فزوں تر رقبہ ترا اے میرے پینیبر صل علی

ترے دانوں یہ قربان ہے دُرِ عدن تیری لب یہ فدا ہے عقق یمن

رے کیسو یہ صدقے ہے مشک فتن اے میرے پینبر صل علی

ترے قدموں سے تازہ ہے باغ زمان ترے ہونے سے پیدا ہے ساراجہان

کرتا ہے خدا خود تیری ثنا اے میرے پیخبر صل علی

کتے ہیں تھے یکنائے جہان لاشک ہے تو ہی بے مثل زمان را رتبہ ہے کون و مکان سے سوا اے میرے پیمبر صل علی بیشک ہے تو ہی شہ دوسرا ہے تیرے ہی ہونے سے ارض و سا کہتا ہے خدا لولاک لما اے میرے پیغیبر صلِّ علیٰ نہیں مجھ سا بھی کوئی خدا کی قتم سرعرش یہ رکھا ہے تو نے قدم مجے کری نے دیکھا تو دی ہے صدا اے میرے پیمبر صل علی مجوب خدا مطلوب جهان ممدوح إله محود زمان جو وصف لکھوں میں ہے وہ بجا اے میرے پیمبر صلی علی سوے ملک مدینہ جو پہنچا مجھی در شاہ جہاں یہ جگہ جو ملی ي بولے گا اللخ بے سرو يا اے ميرے پيغيبر صل على ذره ذره تبنیت خوان السلام اور هرجزی بوثی سرگرم درد داورسلام تھی ۔ظم

१५ १ १ १५ १ १५ آپ اس عالم میں آئے مرحا

مرحبا اے فح عالم سير اولادِ آ وم

رحمة للعالمين 4

ختم المركبين سلطان 100

اے حفرت

سيجيے مقبول امت كا سلام

اے جلوؤ نورِ خدا

اللام اے بید مولائے ما

انت موج اول الامواج في البحر القديم ليس مثلك ممكنا في الكائناتي يارسول

انت خير الخلق خير الانبياء خير الرسل مصدر الخيرات محمود الصفاتي يارسول

انت جواد كريم نحن قوم سالمون من نصاب الفضل شيئاً في الزكوتي يارسول

اشترو نبى بعفوك ليس لى فيه الخيار بعث منك فى الازل بيع البياتى يارسول

> سلم الله على روحك وصلے دائما كل ساعات النهارى والبيانى يارسول

آپ کے در کا ہوں میں ادنیٰ غلام کم سے بھی کمتر غلاموں کا غلام –

کون حامی ہو مرا بے آپ کے ہوگا بیڑا یار صدقے آپ کے

> رحمتِ عالم بہت رنجور ہوں سر سے یا تک حسرتوں سے چور ہوں

کس کو ہے غم اس مجیف زار کا

ورد ہے کس کو دل بیار کا

کون تھاہے اس دل رنجور کو دے تسلی کون اس میجور کو

اے میحا دم خبر لیجے میری اے طبیب دل دوا سیجے میری السلام اے شاہِ عالی بارگاہ السلام اے خاص محبوب آلہ

السلام اے برج شجاج کرم السلام اے بح مواج کرم

السلام اے مظہر شانِ جمیل المان

السلام اے صاحب قدر جلیل

السلام اے رحمة للعالمين

السلام اے مہيط روح الامين

السلام اے کافٹ سزِ قدیم

السلام اے ناجے دین قدیم

السلام اے شافع یوم الحساب السلام اے موردِ ام الکتاب

السلام اے غمردوں کے عمکسار

السلام اے مرہم جان نگار

السلام عليك منى والصلواتى يارسول ليس لى حسن العمل كيف النجاتي يارسول

اقول کیف حالی حیث لایخفی علیك انت تعلم ما مضا اما سیاتی یارسول

ان فى هجرك عذابا فى عذاب لا يطاق ان فى وصلك حياتا فى حياتى يارسول

كنت كنزاً مخفيا في كنت كنزا مخفياً اختفاء النخل في عين النواتي يارسول

يناوررسائل ميلا دالنبي مشيّعتين (جلدودم) \_ ٢٩٥٠ بخش مجھ کو گرچہ بدکردار ہوں جنتی کر گو سزائے نار ہوں زندگی جب تک ہو میری اے کریم رکھ مرا مسلک صراط متنقیم آ فت کونین سے محفوظ رکھ این نعت سے مجھے محظوظ رکھ وقت ہو جان کندنی کا جب قریب ہو مجھے کلمہ شہادت کا نصیب قبر میں ہونے گئے جس دم سوال رکھیو ٹابت اس گھڑی اے ذوالجلال جس گھڑی ہو لے قیامت کا ہو جوش د کھے کر صدے اوڑیں عالم کے ہوش حوض کوژ پر مجھے پہنچائیو میرے آقا سے مجھے ملوائیو د کیھ لوں اوّل وہ نورانی لقا پھر پول کور کا آبِ جان فزا جب چلیں جنت کو وہ خبرالانام يجي يجي يه بھی حاضر ہو غلام آپ کا صدقہ نے سے کمترین هم طبت م فادخلوها خالدين يالئها المشتاتون بنور جمالبه

صلوا عليه وآله

\_نا در رسائل ميلا دالنبي مِنْ عَنْ (جلدروم) = ۴۹۴۴ \_\_\_\_\_\_ سخت مضطر ہوں تسلی دیجیے ہے لیوں پر جال تشفی کیجیے ہے یہ اندیشہ کہ جب موت آئے گی صدمہ کیا کیا دیکھیے۔ دکھلاتے گی جب اندهیری گور میں ہوگا گذر ديکھيے کيا گزرے جم و جان پر روز محشر جب خدا لے گا صاب سخت جرانی ہے کیا دوں گا جواب عمر ففلت میں ہوئی آخر تمام بن نہ آیا کوئی جھ سے نیک کام آه واويلا دريغا حسرتا ایک بھی ہم نے نہ کام ایجا کیا مفت عمر بے بہا کھویا کے خواب غفلت میں پڑے سویا کیے اب ممکن خوات نہیں ممکن نجات ہاں گر آئی ہے دل میں ایک بات كرچه مي بد وضع بد كردار جول پ غلام احمد مختار ہوں ہوگا جس دم سامنا اللہ کا واحطه دول گا رسول الله کا اے خدا ایخ محمد کا طفیل اینے اس محمود احمہ کا طفیل

الهی ہزاروں درود و سلام ہوں روح پیمبر پید نازل مدام ہوں روح پیمبر پید نازل مدام کھاہے کہ جس روز پیغمبرخدا مطابع آئے آئے والدہ ماجدہ کے شکم مبارک سے ظہور فرمایا تمام آسان وزمین میں جابجا قدرت الہی کا عجب جلوہ نظر آیا تمام روئے زمین پر ایک نور تھا شوکت مجدی کا ظہور تھا ہر مذہب اور ملت کے علاء اور رہنماؤں نے ایٹی اپلی طرح پر خبردی۔

سیرت جلبی بیس کعب الاحبارے روایت ہے کہ بیس نے توریت بیس و یکھا کہ
اللہ تعالی نے موسیٰ عَلیْظ کوخبر دی زمانۂ بیدائش حضرت مشیّع قبل کے اور موسیٰ عَلیْظ نے
ابنی قوم کوخبر دی کہ فلاں ستارہ جس وقت حرکت کرے اور اپنی جگہ ہے گزرے جان الو
کہ وہ وقت ہے بیدا ہونے محمد رسول اللہ مشیّع آنے کا چنا نچے علمائے بنی اسرائیل میس ہمیشہ
پشت ہاپشت بیعلامت آنخضرت کی تلقین ہوتی رہی آئی مصلیٰ ق برمحمد

یا رب صلوٰ ق باد بگیہوئے مصطفیٰ

بادا سلام برسر بر موئ مصطفیٰ بادا صلوٰة برلب و دندان و چشم او برخم ابروئ مصطفیٰ برد دم صلوٰة برخم ابروئ مصطفیٰ بادا صلوٰة برمه و پیشانی رسول

جم بر فروغ میر کرم روئے مصطفیٰ ہر وم صلوٰۃ برکنف و مشت و راست او

بم بر تمام ساعد و بازوئ مصطفیٰ بادا صلوٰة برکم و پشت و نافِ او بم بر تمام ساق و زانوۓ مصطفیٰ

یادررسائل میلادالنبی مطلقتی (جدددم) = ۴۹۷ میل در عرش فرش نجوم ملک فلک هم دم ز عرش فرش نجوم ملک فلک بادا سلام بردر و دیوار و قصرِ او بادا سلام بردر و دیوار و قصرِ او

بر مرار و مرقد وبم کوئے مصطفیٰ بم بر مزار و مرقد وبم کوئے مصطفیٰ ظاہر بیاد صورت او دمیدم بخوال تشکیم برشائل نیکوے مصطفیٰ

فتح الباری میں حضرت عائشہ والفتح اسے روایت ہے کہ ایک یہودی کے میں رہتا تھا جب وہ رات آئی جس میں رسول اللہ مطفع آئے پیدا ہوئے اس یہودی نے پوچھا اے گروہ قریش کیا آئے تم میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے وہ بولے ہم کو معلوم نہیں اس نے کہا ویکھواور تلاش کروا پنی تو م اور برادری میں بیشک پیدا ہوا نبی مطفع آئے اس امت کا اس کے دونوں مونڈ ھوں کے درمیان ایک نشان ہے بس قریش اپنی تو م میں جا کر پوچھنے کے دونوں مونڈ ھوں کے درمیان ایک نشان ہے بس قریش اپنی تو م میں جا کر پوچھنے کے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عبدالمطلب کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے ۔ وہ یہودی قریش کے ہمراہ ہو کر حضرت مطفع آئے کو قریش کے ہمراہ ہو کر حضرت کی والدہ کے پاس آیا جس وقت آئخضرت مطفع آئے کو دیکھا اور علامات کو ان میں ظاہر بایا یہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا جاتی رہی نبوت بنی امرائیل سے اور خبر دارا بے قریش قسم اللہ کی بیشک تم میں اس کے سبب سے ایک شوکت امرائیل سے اور خبر دارا بے قریش قسم اللہ کی بیشک تم میں اس کے سبب سے ایک شوکت

اور دبربہ ہوگا اور مشرق سے مغرب تک اس کا چرچا ہوگا۔ مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ جب حضرت خاتم الانبیاء پیدا ہوئے اس وقت سجدہ کیا اور آ ہستہ آ ہستہ فرمایا کہ امتی امتی اور آ پ جنت سے غسل یافتہ پیدا ہوئے اور جب حضرت پیدا ہوئے ایک شانہ روز تمام ملوک روئے زمین کی زبان بند ہوئی لیمن خابت ہیت اور شکوہ اور عظمت اور شوکت اور جلال نبوی سے مہر سکوت و ہانِ سلاطین عرب اور عجم پر ہوگئی اور اسی رات چودہ کنگرے طاق کسر کی کے شکستہ ہوئے کہ جن کی

ينادررسائل ميلادالنبي مشيئة في (جلدوم) = ٣٩٩ \_\_\_\_\_ مکم خالق سے قدرت حق کا سب کو جلوہ دکھا دیا کس نے کیوں شیاطین چیختے ہیں آج جگر ان کا جلا دیا کس نے کس نے الٹا ہے تخت شیطاں کا حق کا ڈنکا بجا دیا کس نے کون آیا ہے صاحبِ شوکت قصرِ کسریٰ بلا دیا کس نے ذکر ہے کس کی سے ولادت کا کفر ہندی مٹا دیا کس نے کس کے قدموں پہ تو ہوا ہے شہید سر کو تیرے جھکا دیا کس نے روایت ہے کہ عبدالمطلب نے جوحضرت کودیکھاتو بہت خوش وقت ہوئے اور

ان کواٹھا کر کعبہ میں لے گئے اور پناہ حق میں سونیا اور محد نام رکھا پھر حضرت کو آمنہ خاتون بناشي پاس لائے اور حضرت کی محافظت میں آمنہ خاتون بناشی کو صیت کی اور کہااس فرزندمیر ہے کوبس شان عجیب ہوگی۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب پیدا ہوئے نبی منطق ایم تب رضوان داروغہ بہشت نے آپ کے کان میں کہا کہ خوشخری ہوتم کواے محد مطفی آیا نہیں باقی رہاکسی نی کاعلم مگراللہ تعالیٰ نے آپ کوعنایت فرمایا پس آپ کل انبیاء سے زیادہ ہیں علم اور شجاعت میں غز ک سلامیہ

اے میرے شاہ باوقار سلام وین و دنیا کے تاجدار سلام

\_ نا در رسائل ميلا دالنبي مِنْفَوَيْنِ (جلد دوم) \_ ۴۹۸ \_\_\_\_\_ شکستگی سے نوشیرواں کا دل شکستہ ہوا۔اشعار ریِّ انور دکھا دیا کس نے ظلمتوں کو مٹا دیا کس نے کون آیا زمیں پہ ماہ تمام ماہ کا رنگ اوڑا دیا کس نے تک رہا آفاب ہے کس کو اس کو بے ول بنا دیا کس نے کیوں ستارے زمیں پہ جھکتے ہیں مرکو ان کے جھا دیا کس نے کون آیا ہے بندہ برحق رنگ وحدت جما دیا کس نے رکھتے ہیں عرصۂ زمین قدم مجدے میں سر جھکا دیا کس نے کس نے انگلی اٹھائی وصدت کی اور دوئی کو مٹا دیا کس نے تھے وہ جھوٹے خدا جو پھر کے ان کو اوندھا گرا دیا کس نے تھے وہ آتش کدے جو فارس کے دل کو ان کے جلا دیا کس نے تھے بھڑکتے ہزار سال سے وہ آج ان کو بچھا دیا کس نے

ہم غلامانِ جان ثار سلام

ہم نے محبوب ایبا پایا ہے

کیوں نہ ہم بھیجیں بار بار سلام

ہو کے حاضر جناب اقدی میں

وض کر بیدل زار سلام

اور حضرت آمنہ والفحا فر اتی ہیں جس وقت پیدا ہوئے نبی منطق اللے ان کے ماتھایک نور لکلاجس ہے تمام مشرق اور مغرب کے درمیان روثنی ہوگئ پھراکی مٹی مٹی زمین سے اٹھائی اور آسان کی طرف سراٹھا کرد یکھاواضح ہوکہ اس وقت آپکا زمین ر آنا اور مشت خاک اٹھالینا بیاشارہ تھا کہ آپ روئے زمین پر غالب آئیں گے۔ چنانچة قبيله ئن لهب جوشگون اور فال كابز اعلم ركھتے تھے اس خبر كوئن كر كہنے لگے اگر بيہ حال کے ہے البتہ بیار کا غالب ہوگا اہل زمین بر کیوں کداس نے زمین پر ہاتھ مارا ہے پس بلاشک اس کوروئے زمین پر قبضه ملا ہے اور آسان کی طرف سراٹھا کرد کھنااشارہ تھا کداگر چه میں روئے زمین پرغالب ہوں کیکن مجھ کواس پرالتفات نہیں بلکہ میں آسان ك طرف د كيتا موں كيوں كه مجھ كوعالم غلوى پر نظر ہے اور حضرت آمند زائن اسے بيد روایتیں بھی آئی ہیں کہ جس وقت آپ پیدا ہوے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور خانۂ کعبہ کی طرف متوجہ ہوکر مجدہ کیا اور آپ اپنا انگوٹھا چو سے تھے اور اس میں ے دو دھ جاری تھا اور روائیت طبر انی وابوقیم وغیرہ سے ثابت ہے کہ آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے اور نہ دیکھا کسی نے آپ کی شرم گاہ کواور حدیث اسحاق بن عبداللہ میں ہے کہ فرمایا حضرت آمند و فاقتهانے پیدا ہوئے مجھ سے رسول الله مطابقة نہایت پاکیز ہ اور ندھی آپ کے بدن پر پھھ آلودگی

\_ نا در رسائل ميلا دالنبي مِنْ عَلَيْمَ (جلد دوم) = ٥٠٠ اے میہ اوج اقتدار سلام نير برج افتخار سلام اے دو عالم کے شہر یار طلام خاص مقبول کردگار سلام اے غریوں کے عمگسار سلام بیکسوں کے کفیل کار ملام آپ کے نام پر بڑار درود آپ کی شان پر ہزار سلام آپ پر بھیجا ہے رحمت سے خالق الليل والنهار سلام ہے یہ کافی نجات امت کو ہوئے ان کا جو ایک بار ملام جاتے ہیں دان ملائکہ لے کر جب پڑھیں عاشقانِ زار سلام جس قدر ہوسکے ملمانو بجيجو باعجز و انكسار جھک کر ای در یہ عرض کرتے ہیں بادشابانِ نامذار سلام منہ جو غیخوں کا ہے کھلا شاید کہتی اس منہ سے ہے بہار سلام عائد سے منہ پہ بے صاب درود زلفِ مشکیس پہ بے شار سلام

آ دم سے تاعیسیٰ مریم سارے نبی تصافی طالب سب نے ڈھونڈھا ہم نے پایاصلی اللہ علیہ وسلم

شافع محشر ہادی برحق رحمتِ عالم راحمِ مطلق ان پر قرباں جانِ تمنا صلی اللہ علیہ وسلم

## بيان خصائص حميده

اے مسلمانوں سمجھنا چاہیے کہ سب انبیاء اور ملا تک علیہم الصلو ات والسلام سے حضرت سرور عالم مخصوص میں ساتھ بہت خصائص کے کہ کسی ملک مقرب کواور نبی مرسل کواس میں شرکت نہیں ۔

خصیصه پہلا میں کروح برفتوح حضرت کی پہلی تھی بچ خلقت کے اور اوّل ما علق الله من نوری ولیل اس کی ہے۔

تصیصہ دوسرایہ ہے حضرت کا کہ اللہ تعالی نے عہدو میثاق لیاسب انبیاء سے نفرت کا اوراعانت کا اور حضرت کی متابعت کا اگر وقت حضرت کا پائیس تو ایمان لائیں حضرت کا اور متابعت کریں حضرت کی اور مد دکریں حضرت کے دین کی ۔

تصیصہ تیسراحضرت کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس پیمبر کا اپنے کلام پاک میں ورکیا ہے اورنام اس کا یاد کیا۔ چنا نمچہ خطاب آدم مَلَائِنا کوفر ما یا اُدّم اُلْسَتُ وَرُوْجُكَ الْبَحِنَةَ اورنوح مَلَائِنا کوفر ما یا اُدُو ہُ اہم سلامہ مِنّا وَبَرِ جَاتٍ ابراہیم وَرُوْجُكَ الْبَحِنَةَ اورنوح مَلَائِنا کوفر ما یا اُدُو ہُ اہم اللہ موں مَلَائِنا کوفر ما یا اُدُوس اِنِ اِصْطَفَیْتُكَ بِرِسَالاَتِی وَبِحَدُمِی وَاوَو مَلَائِنا کوفر ما یا دَاوَد مَلَائِنا کوفر ما یا دَاوَد مَلَائِنا کوفر ما یا دِحی اُللہ کوفر ما یا دور ہوں اُللہ کوفر ما یا دور میں اُللہ کوفر ما یا دیں ان بیشر ک بغلامہ کی مَلائِنا کوفر ما یا دور اللہ کا دور میں موجہ وقد میں علیک و علی والدیک اور میں میں میں موجہ وی میں ایسا الرسول اور جب نوبت خطاب کی بمارے حضرت پر پنجی تو فر ما یا یا ایسا الرسول اور جب نوبت خطاب کی بمارے حضرت پر پنجی تو فر ما یا یا ایسا الرسول اور جب نوبت خطاب کی بمارے حضرت پر پنجی تو فر ما یا یا ایسا الرسول اور

یا دررسائلِ میلا دالنبی طفیقیی (جلددرم) یے ۵۰۲ یا استعا المشتاقون بنور جماله صلوا علیه و آله البی ہزاروں درود و سلام مول رورِح پیمبر پر نازل مدام

## اشعار

شاہ دو عالم کے ہوئے پیدائسلی اللہ علیہ وسلم مظہرِ شانِ رب تعالی صلی اللہ علیہ وسلم

مبر قدم نے نور دکھایا ذات نبی مطلع کھہرایا کر دیا روش عالم سارا صلی اللہ علیہ وسلم سرتایا ہیں نور کے پتلے عین لطافت حسن مجسم یوسف شے اک ان کا نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم

حسنِ ازل نے جلوہ جاہا حسنِ نبی آئینہ بنایا ہوگئ حیراں چشمِ تماشا صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں ملک خدمت کوآئیں ردح اہیں جھولے ہیں جھولائیں جا ند بھی ہے اک ان کا تھلونا صلی اللہ علیہ وسلم

دونوں جہاں کا شاہ بنایا لولاک کا خلعت پہنایا کون ہے ایبا رب کا بیاراصلی اللہ علیہ وسلم تخت کیہ سلطانِ دو عالمِ عالم بالا عرشِ معظم کو شکِ راحت قصرِ عدّ لاصلی اللہ علیہ وسلم

حق کی مجلی جوکوئی چاہے ربارنی کی نہیں حاجت دیکھے وہ دیدار نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم خصیصہ نواں حضرت کا بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت کورحمت عالم فرمایا چنا نچہ

ارشاد بواوما ارسلتك الارحمة للعالمين-

تصیصہ دسوال میر ہے کہ قیامت کے دن حضرت سیّدالانبیاءسب کے سردار ہوں گےاور مرتبہ شفاعت کا حضرت کونخصوص ہوگا۔

وں اس بیار ہواں میر ہے کہ آ دم اور عالم سب آپ کے سبب سے پیدا کیے

نصیصہ بارہواں بیہ ہے کہ لکھا گیانا م حفزت کاعرش پراور درواز دں جنت پر۔ نصیصہ تیرہواں بیہ ہے کہ بھی بکھی بدن مبارک آنخضرت پرنہ پیٹھی تھی بلکہ حفزت کے کپڑے تک پرنہ پیٹھی تھی اور نہ بھی جون پڑتی تھی۔

صیصہ چودھواں میہ کوفر شتے حضرت کے پیچھے کھرتے تھے جہاں آپ تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام ڈیاشیم کوفر ماتے کہتم میرے داہنے بائیں چلواور فرشتوں کے واسطے جگہ پیچھے چھوڑ دواور قبال کیا فرشتوں نے ہمراہ حضرت کے جنگ ،

صیصه پدرهوال بیه به که شریعت حضرت کی اورسب شرائع کی نامخ ہے اور فاتمیت حضرت کی ستازم نامخیت کوئیس بلکہ خاتمیت ایک صیصہ جدا ہے۔

تصیفہ سولہواں کی ہے کہ مسلمانوں نے بغیرامام کے حضرت کے جنازے کی نماز پڑھی اور تین دن تک برابرلوگ آتے تصاور پڑھتے جاتے تھے بیاس واسطے کہ حضرت خود دنیاو آخرت کے امام ہیں دوسرے امام کی کیا حاجت تھی اور وفات سے تین دن کے بعد حضرت کو ذن کیا اور بچھایا قبر میں بچھونا چا در کااس یا عث سے کہ آپ زندہ بیں واسطے اور کسی کے بیام جا تر نہیں۔

تصیصه ستر موال بیرے کہ بعدوفات حضرت کے مدینہ تاریک مو گیا تھااوراس

ے ادررسائل میلادالنی سے آن اجددوم) = ۵۰۴ میں میلادالنی سے آن اجددوم) = ۵۰۴ میں میلادالنی سے آن اور الله میل آیا ہے آن وہ بطر بن مدح و ثناء کے ہا ورصفت نبوت اور رسالت سے جیسے ما محمد الارسول ما کان محمد الما احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبہن اور روایت ہے دن قیامت کو ایکو اکارس گرتہ تی تخص وال کرنام سریک میں گرام و اندیکا اس سریک میں گرام و اندیکا کی اس سریک میں گرام و اندیکا کی ادارہ و اندیکا کی میں گرام و کرنام میں کرنام میں گرام و کرنام کی کرنام کی کرنام کی کرنام کرنام کرنام کرنام کی کرنام کرنام

کا گلا نبیاء کی امتوں کو پکاریں گے تو پینمبروں کے نام سے پکاریں گے امت اور ا امت ابراہیم امت موٹی اور جب خطاب اس امت مرحومہ سے کریں گے تو کہیں گے اولیائی اے میرے دوستوخوشا نصیب اس امت کے کہ جس کو ایسا پینمبر عطا ہوا جس

ادعیاں اسے میرے دو مو وسما صیب اس است سے اید اس والیا میبر عظاموا اس طرح سے کہ عزت اور حرمت رسول الله ملط عظام الله ملط عظام الله ملط عظام الله ملط عظام الله علق الله الله علق الله الله على الله علق الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله

امت محمدی کا بھی لحاظ کریں گے۔

نصیصہ چوتھا یہ ہے کہ اگلے پیغمبروں کی امت اپنے پیغمبروں سے جب خطاب
کرتی ان کا نام لیتی اللہ نے امت محمدی کوشع کیا کہتم وقت خطاب کے ہمارے رسول
طشے مین کا نام مت لو بلکہ یارسول اللہ کہویا نبی اللہ کہواور بیآ یت نازل فر مائی لا تجعلوا
دعاء الرسول بیند کے لدعآء بعض کے بعضا بسبب تعظیم رسول اللہ مشے مین نے کہ دومال کا فرسے غنیمت کا ملح حضرت مشے مین کی امت پر حلال کیا اور اگلی امتوں پر حرام تھا۔

خصیصہ چھٹابیہ ہے کہ تمام زمین کو مجداور معبد حضرت کا کیااور زمین کی خاک کو پاک کرنے میں حکم پانی کا دیااورا گلی امت اس دولت پر فائز نہ ہوتی تھی۔

. خصیصه ساتوال بیہ ہے کہ رسول مقبول تمام خلق پرمبعوث تصاورا گلے انبیاءایک گروہ خاص پرمبعوث تنصہ۔

نصیصد آتفوال حضرت کابیہ کداللہ تعالی نے حضرت کوخاتم النبیین کیا کہ بعد حضرت کے اورکوئی پیغیبرند ہوا چنانچواہے کلام پاک بیس ارشاد فرمایا سے ان محمد ابا احد من رجالکھ ولکن رسول الله و خاتم النبین۔

اوروں ہور کہا کہ خوشخری ہوتم کو کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں لڑکا بیدا ہوایہ بات تن کر ابولہب بہت خوش ہوا اور اس خوشخری کے سنانے کے بدلے میں تو یہ کوآ زاد کیا اور عمر دیا کہ جااس لڑکے کو دو درہ پلامنقول ہے کہ تن تعالی نے اس خوشی کے بدلے ابولہب ساکا فرجس کی ندمت ابہب سے پیر کے دن عذاب موقوف کیا۔ مسلمانو جب ابولہب ساکا فرجس کی ندمت میں سورہ تبت یہ سانازل ہوئی۔ اس خوشی کے بدلے میں پیر کے دن خدان عذاب موقوف کیا۔ مسلمانو برائی اور شادی کے بدلے میں خداان کو موزوف کیا توالیان والوں کا خوشا حال کہ اس خوشی اور شادی کے بدلے میں خداان کو دنیاو آخرت میں کیا کیا دے گا جی تعالی سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ خوشی سے جائیس مولود شریف کی ہمیشہ کیا کریں مشہور ہے کہ سات دن حضرت سے اولہب نے پھر یہ سعادت ابی بی آ منہ زیا تھی کی جمیشہ کیا کریں مشہور ہے کہ سات دن حضرت سے بھر یہ سعادت فی سے بیا یا بعد اس کے تو یہ لونڈی ابولہب نے پھر یہ سعادت فیسب صلیمہ سعد ریہ زیا تھیا کو ہوئی۔

ابویعلیٰ اورطبرانی نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ مطبع آئے ہم کے سعدیہ رفاقتی واسطے دودھ پلانے کے اپنے گھر لے کئیں وہاں قبط تھا اور گھاس کم تھی ۔ سوحلیمہ سعدیہ وفاقتی کی بکریاں جوچرنے کو جاتی تھیں خوب پیٹ بھر کے آتی تھیں اوران کے مختوں میں دودھ بھرا ہوتا تھا اوران کی قوم کی بکریاں جنگل میں بھوکی پھر تیں اور تھن ان کے خشک ہوتے رہے بات بسبب برکت جناب رسول اللہ مطبع تھی ہے گئی ہے۔

بيان حليه شريف

ورد زباں تو رکھ صدا صلِ علی محمدِ صل علی نبینا صلِ علی محمدِ وہ سرّ پاک مصطفیٰ سرّ خدا ہے سربسر نور جمال کبریا صلِّ علیٰ محمدِ ے ادر رسائلِ میلادالنی مطابقاتی (ملددوم) ہے۔ ۵۰۶ قدر تاریکی تھی کہ لوگ ہاتھ اپنا منہ کے برابر لاتے تھے اور نظر نہ آتا تھا اور بیرحال بعد وفات کی پیغیبر کے نہ ہوا تھا۔

خصیصہ اٹھار ہواں یہ ہے کہ ایک فرشتہ حضرت کی قبر پر معین ہے کہ پہنچا تا ہے
حضرت منظے آئے کے کو مسلو قاور سلام زیارت کرنے والوں کا۔ اشعار
پاس روضہ کے جو ہم صلِ علی کہتے ہیں
مزر دہ دیتے ہیں ملک آپ دعا دیتے ہیں
خلوت خاص میں ہوتی ہیں خدا سے باتیں
اس لیے آپ کو محبوب خدا کہتے ہیں
دل مدینہ میں رہے منہ طرف کعبہ کے
بات ایمان کی ہم قبلہ نما کہتے ہیں
بات ایمان کی ہم قبلہ نما کہتے ہیں

لظم ہے نامہ اعمال تمہارا مسکین رات و دن نعتِ رسولِ دوسرا کہتے ہیں خصیصہ انیسواں میہ ہے کہ دن قیامت کے حشر کیے جا کیں گے حضرت سوار اوپر براق کے اور خلعت دیا جائے گا حضرت کونفیس تر حلوں کا اور ڈنی جانب قریب تخت رب العالمین کے کری بچھے گی واسطے آپ کے روایت ہے کہ بیٹھے ہوں گے آپ اس کری پر قریب جناب احدیت کے کہ اس مقام پر نہ ہوگا کوئی اس دن رشک

کریں گے حضرت پراڈلین اور آخرین اگر چہ خصائص رسول اللہ م<u>لنے آئے</u> ہے۔ مدو ہے شار ہیں کہ تمام عمر بیان ہوں تو بھی نہ ہو سکیس للہذا اس قدر پراکتفا کیا گیا۔

احوال رضاعت شريف

مدارج النبوت میں کہماہے کہ پہلے حضرت طشے آیا ہے گو یہ ابولہب کی لونڈ کی نے دودھ پلایا بیدہ اونڈ کی ہے کہ جس نے حضرت مشے آیا ہے بیدا ہونے کی خبر ابولہب

ہے بیہ خطا کہ زلف کومشک ختن ہے دوں مثال

زلفِ کی بو ہے جانفزا صلِ علیٰ محمدِ سرنہ جھکا ئیں کس طرح جن و ملک بجان و دل

ہے وہ جبین خوشما صلِ علی محمد

ابرو کے بیں ہلال و ماہِ صیام و ماہِ عید

جس نے کہ دیکھا خوش ہوا صلی علی محمد

چشم حیاتھی آپ کو ایسی کہ خود حیانے دیکھ

پردے میں منہ چھیا لیا صلِ علی محمد

گوش مبارک آپ کے سننے کے واسطے بنے

معنی حق کا مدعا صلِ علی محمد

مینی یاک کا وہ خط مثلِ الف ہے ایک قلم

آپ خدا نے ہے لکھا صلِّ علی محمد

بینی منخرین پر کیول نہ ہول دل سے میں فدا

ہے وہ دو چشمی ہے بجا صلِ علی محمد

کیا میرا منه ثنا کروں ان کے لب و دہن کا میں

آب حیات کیے تھا صلِ علیٰ محمد

بات میں جو مٹھاس تھی آپ کی وہ کہاں بھلا

قدو نبات مين مزا صل على محمد

دانتوں میں آب اور چک وہ تھی کہائے آپ کو

آب گہر نے کی چھیا صلِ علی محمد

نور تھا رایس میں وہ کھے زرد تھا جس کے رو برو

رمَّكِ شعاعِ مهر كا صلِّ على محمدِ

یادررسائل میلادالنبی مظامِنی آر جلدده م) = ۵۰۹ میلادالنبی مظامِنی آر جلدده م) = ۵۰۹ جلوهٔ نور پاک میں نور خدا کا نقا ظہور جس نے کہ دیکھا یہ کہا صل علی محمد

رست نی تھے آپ کے بہر دعائے مذہبین

منه کی قبول تھی دعا صلِ علی محمد

انگلیاں پانچ آپ کی وقت نماز کے ہیں پانچ

ہاتھ ہے رکن شرع کا صلِّ علی محمد

صاف تو یوں ہے آئینداییا کہاں ہے پاک صاف

سینہ تھا جیہا آپ کا صلِّ علی محمد

خالی ہوا و حرص سے نعمتِ حق سے پر شکم

گرسنہ حق کے دید کا صلِ علی محمد

نافُ زمین سے عرش تک ہوسے ہناف کے مہک

تانے میں اپنی ہوکا صلِ علی محمد

سر کو بیدوس کے کہتی تھی قمع زبان حال سے

آپ کی دکھے ساق یا صلِ علی محمد

پاؤل تھا قائم آپ کا وہ رو متقیم پر

حق سے ذرا نہیں ڈگا صلِ علی محمد

جم مبارک آپ کا ہاتھ سے حق کی ہے بنا

مرسے وہ لے کے تا بہ یا صل علی محمد

رنگ ملیح آپ کا لے کے عرب سے تا عجم

شور جہاں میں ہے بڑا صل علی محمد

سدرہ منتمیٰ پہ روز جان سے دل سے جرئیل

كبتے تھے ہر جھا جھا صل علی خمد

بیں وہ هفیع عاصیاں وہ ہیں کریم اور رحیم

ابیا ہوا نہ ہوئے گا صل علی محمد

انبیاء اولیاء ہی سب پڑھتے نہیں فقط درود

کہتا ہے ان یہ خود خدا صل علی محمد فاک کو محن این اب لے کے پہنٹے مدینے کو

روضہ یہ چل کے بڑھ صدا صل علی محمد

المشتاقون بنور جمالبه بالنها

بزارول درود و سلام البي

موں روح پیمبر یہ نازل مدام بیہ فی اور خطیب اور ابن عسا کرنے عباس ابن عبد المطلب سے روایت کی ہے كه مين نے كہا يارسول الله عظيمة إعث مير اسلام لانے كا ايك علامت آپ كى ہوئی کہ میں نے آپ کوجھولے میں دیکھا کہ آپ چاند کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ كرتے تصور جب آپ اشاره كرتے تصادهر بى چاند جك جاتا تھا آپ نے فرمايا کہ اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ ہے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے ہے بازر کھتا تھااور میں اس کے گرنے کی آ واز سنتا تھا جب کہوہ عرش کے تلے بحدے کے واسطے

شرح السنديل ابو ہريرہ والنيزے روايت ہے كدايك بھيٹريا ايك چرواہ كي بریوں میں سے ایک بری لے گیا چرواہے نے جھیٹ کر بکری اس سے چیڑالی وہ بھیریاایک ٹیلے پر چڑھ کرجا بیٹھااوراس نے چرواہے سے کہا کہ خداوند تعالی نے مجھے جورزق دیا تھاوہ تونے مجھ سے چھڑ الیا چرواہے نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ

ياوررسائل ميلاوالنبي مِنْظَوْتِهِ (جلدوم) = ٥١١ الی بات بھی میں نے نہیں دیکھی بھیڑیا باتیں کرتا ہے بھیڑیے نے کہا کہاس سے زیادہ تبجب کی بات ہے کدان چھو ہاروں کے درختوں میں درمیان دو پھر ملی زمین کے ا ي شخص تم ميں پچھلى اگلى باتوں كى خبرديتا ہے يعنى جناب رسول الله مطفي مَدِين ميں کفشتان ہے اور درمیان دوسنکتان کے واقع ہے سوال گذشتہ اور اخبار آبندہ بیان فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہائی کہتے ہیں کہ وہ چروام یبودی تھا آ تخضرت مطاقی کے خدمت میں حاضر ہو کے اس نے سارا قصد بیان کیا اور مسلمان ہوگیا معجز ہ خطیب نے جابرابن عبدالله والنفؤ سے روایت کی ہے کہ ایک بار ہم ساتھ آ تخضرت مشاکلیا کے ایک سفریس تصاورآ پایک درخت چھوہارے کے تلے بیٹھے تھے یکبارگی ایک بڑے ماني كالے نے آ تخضرت مطفي ولائ كى طرف قصد كيا لوگوں نے جام كداسے مار واليس آب نے فرمايا كداس آنے دويهال تك كمتصل آنخضرت طفي مَيْنِيا كى پېنچا اوراپناسرآ تخضرت مطاعی کے کان کے سوراخ میں لے گیا پھرآ پ نے اس کے كانول كے پاس منہ لے جاكر كچھ فرما يابعداس كو وساني عائب موكيا كويا كرزمين اے نگل گئ ہم نے کہا کہ یارسول اللہ مطاع اللہ سائپ کوآپ نے اپنے کا نول کے مصل پینچنے دیا ہمیں بہت ڈرغالب ہواتھا آپ نے فرمایا کہ جانور نہ تھا جن تھا کہ جنوں کا بھیجا ہوا آیا تھا فلانی سورت میں ہے کچھآ یتیں جھول گیا تھاان آیتوں کی محقیق کیلیے جنول نے اسے بھیجا تھاتم لوگوں کود کمھے کرسانپ کی صورت بن کروہ آیتیں پوچھے گیااور جار زائن کہتے ہیں کہ بعداس کے استحضرت مظیر اللہ سوار ہوئے اور راہ میں ایک گاؤں یں پنجاس گاؤں کے آ دی خرآ پ کی آ مدی س کربا ہرگاؤں کے منتظر تھے جب آ پ وہاں پہنچاتو انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اس گاؤں میں ایک عورت نوجوان ہے ال پرایک جن عاشق مواہ اوراس پرآ چڑھا ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے قریب ہے كربلاك موجائ جابر بنائنة كہتے ہيں كريس نے اس عورت كود يكھا بہت خوبصورت

مجزہ سیم الریاض ہیں ہے کہ عدیم بن ابی طاہر علوی کے پاس چودہ بال موٹ مبارک آنخضرت ملے ہیں ہے کہ عدیم بن ابی طاہر علوی کے پاس چودہ بال موٹ مبارک آنخضرت ملے ہیں ہے تھے انہوں نے ایک امیر حلب کے پاس کے علویوں سے محبت رکھتا تھا اور مردئی تھا لے جا کے ان بالوں کو بطور ہدیہ کے گزرانا اس نے ان کی بہت تعظیم کی اور خدمت گزاری کے بعد ایک مدت کے پھروہ علوی اس امیر کے پاس گئے اس نے مذیرش کرلیا اور ان کی طرف پچھا انتقات نہ کیا انہوں نے سبب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے سا ہے کہ جو بال تم لائے تھے ان کی پچھا صل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان بالوں کومنگوا ہے جب وہ بال آئے انہوں نے آگر منگوائی اور چند بال رکھتے ہوگئے تب اس امیر نے ان علوی کے قدم چو ہے اور بہت پچھان کی نذر کیا۔

مجرہ مسلم نے ابو ہریرہ فراٹھنز سے روایت کی ہے کہ ابوجہل نے کہا کہتم لات اورعزیٰ کی جو مسلم نے ابو ہریرہ فراٹھنز سے روایت کی ہے کہ ابوجہل نے کہا کہتم لات اورعزیٰ کی جو میں مجمد مشخصین اور کی جو میں مجمد مشخصین اور کی جو میں ان کی گردن کو پاؤں سے روند ڈالوں گا سوآ تحضرت مشخصین نے نماز پڑھتے تھے وہ ای ارادے سے آیا پھر یکبارگی الٹے پاؤں پھرا ہاتھوں سے کسی چیز کورو کہ ابوالا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوااس نے کہا کہ میں نے محمد مشخصین کے درمیان میں ایک خندق آگ کی دیکھی اور بہت ڈر کی بات اور پر یعنی فرشتوں کے آتحضرت مشخصین کے خضرت اس کے خوا میں کہ جو مجھ سے متصل ہوتا تو فرشتے اس کو کھڑے کرکے لیے مطابق کے درمیان اور بہت ڈر مایا کہ جو مجھ سے متصل ہوتا تو فرشتے اس کو کھڑے کرکے لیے مسلم ہوتا تو فرشتے اس کو کھڑے کرکے لیے مسلم ہوتا تو فرشتے اس کو کھڑے کرکے لیے مسلم ہوتا تو فرشتے اس کو کھڑے کرکے لیے مسلم ہوتا تو فرشتے اس کو کھڑے کی درمیان کی دیکھی اور بہت ڈر مایا کہ جو مجھ سے متصل ہوتا تو فرشتے اس کو کھڑے کی درمیان

یادر سائلِ میلا دالنبی مظفی میلاً (جلد دوم) یے ۱۳۳ میلاد النبی مظفی میلاً (جلد دوم) یے ۱۳۳ میلا میلاد المشتاقون بنور جمال به صلوا علیه و آله

الهی بزاروں درود و سلام ہوں رورِح پیمبر پ نازل مدام

معجزہ بیہ ق نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک جوان انصاری نے دفات پائی اس کی ماں ایک اندھی بوھیاتھی ہم نے اس پرایک کپڑ ااوڑ ھا دیا اوراس کی ماں سے تسلی کی باتیں کرنے گئے اس نے کہا کیا میرا بیٹا مرگیا ہم نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ یا کہ اس نے کہا کہ یا اس نے کہا کہ یا اللہ تو جا تا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے پیغیمر کی طرف ہجرت کی ہے تو ہر تکلیف میں میری مدو کرے تو یہ مصیبت میرے اوپر مت ڈال حضرت کی ہے تو ہر تکلیف میں میری مدو کرے تو یہ مصیبت میرے اوپر مت ڈال حضرت انس زیائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ و ہیں موجود تھے کہ اس مرد نے اپنے منہ سے کپڑ اکھولا اور ای ہے اور اس نے کھانا ساتھ کھایا۔

فائدہ احیائے موتی آنخضرت مطابع کا ہوا کہ آپ کی امت کی ایک بڑھیا نے آپ کے نام کی برکت سے مردے کو جلایا۔

مجرہ صحیحین میں ابوسعید خدری بڑاتھ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا مستے اللہ اسے خاتم اللہ کا کہ اسے کہ جناب رسول خدا مستے اللہ اسے نے فر مایا کہتم اوگ پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقوں کی جوتم سے پہلے ہوئے ہیں بالشت ببالشت وست بدست یہاں تک کہ اگر وہ سوسار کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تواس بات میں بھی ان کی پیروی کرو گے لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ مستے آئے بہلے اور میں بات میں بھی ان کی پیروی کرو گے لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ مستے آئے ہیں جناب اور میں اس حدیث میں جناب رسول اللہ مستے آئے ہے نے خروی کی مراوی اللہ مستور اور نصار کی کی اختیار کریں گے سومطابق اس کے واقع ہوا یہود کی روش تھی حسد اور حق کا چھپانا اور باطمح میں مسئلہ غلط بتانا اور کتاب الہی میں جو تھم اپنے موافق ہوا سی کا خاہر کرنا اور جو پچھے دندی مسئلہ غلط بتانا اور کتاب الہی میں جو تھم اپنے موافق ہواس کا خاہر کرنا اور جو پچھے دندی مسئلہ غلط بتانا اور کتاب الہی میں جو تھم اپنے موافق ہوا سی کا ظاہر کرنا اور جو پچھے

خلاف ہواس کا چھپانا سواس جنس کی باتیں علماء بے دین اس امت میں پائی جاتی ہیں اور نصار کی کی روش سے نبی اور بزرگوں کے حق میں اس طرح کا اعتقاد کرنا جوخدا کے رتبہ کو پہنچاد سے سویہ بات بھی اس امت کی پیرز ادگان جاہلوں میں پائی جاتی ہے اور سوا اس کے اکثر وضعوں میں لوگوں نے مشابہت نصار کی کی اختیار کی ہے۔

معجزہ امام اجمداور ابوداؤ در تذی اور حاکم نے روایت کی کہ جناب رسول اللہ سطے آئے نے نہا کے کہ جناب رسول اللہ سطے آئے نے نہ مایا قریب ہے کہ میری است تہتر فرقے ہوجائے گی وہ سب دوزخی ہوں گے گرایک فرقہ اصحاب نے عرض کیایارسول اللہ بطے آئے نے وہ کون لوگ ہوں گے جونجات پاکس کے فرمایا کہ جولوگ میرے طریقے پر ہوں با کین کے فرمایا کہ جولوگ میرے طریقے پر ہوں گے زختی ہے۔

معجزہ حضرت رسول الله طنے آیا اور حضرت ابوبکر حضرت عمر بنا پھا اور ایک مخف انصاری ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں پچھ بکریاں تھیں انہوں نے آپ کو تجدہ کیا حضرت ابوبکر بڑا ٹھڑ نے کہایار سول الله طنے آیا ہم پرزیادہ آپ کی تعظیم واجب ہے ہم بھی آپ کو تجدہ کیا کریں۔آپ نے فرمایا سوائے خدا کے اور کسی کو تجدہ کرنا نہ جائے۔

معجزہ امام احمد اور بیہی نے حضرت علی زائش سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ طفی آتے ہے۔ اللہ طفی آتے ہے اللہ طفی آتے ہے اللہ طفی آتے ہے اللہ طفی ہے ہے ہے اللہ طفی آتے ہے اللہ طفی آتے ہے اللہ طفی ہے ہے اللہ اللہ ہے ہے اللہ اللہ ہے ہے اللہ ہو کے ہے اور سمات آٹے ہے اور سمات آٹے ہے آٹے ہے ہے ہوا ہے اللہ ہو کے ہیں ہو کر کھایا اور نے رہا ہی آپ نے ایک بڑا ہیا لہ دود ھا کا منگوایا جس میں بقدر تین چار آٹ دمیوں کے پینے کے دود ھا تا اللہ مناب ہو کے بیااور دود ھاس پیالے میں ویسائی دہا گھا۔ سمجھوں نے بیا بی نہیں۔ گویا کسی فیلی ہیں۔

معجوہ ابن سعد نے امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا وَاللّٰهُ نَا نَے ایک بار ایک ہا نڈی دن کے کھانے کیلیے پکائی حضرت علی وَاللّٰهُ کو آئے کھانے کیلیے پکائی حضرت علی وَاللّٰهُ کَا اللّٰہِ اللّٰہ

معجز ہ بیہ قی نے ام الفضل و الله العنی زوجه عباس عم رسول الله مطفح مَین کی بہن ہیں میمونہ بڑالٹیجا کی جواز واج مطہرات میں ہیں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آ مخضرت مضَّعَیم کے حضور میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول الله مصَّفَعَیم میں نے رات کو بہت براخواب دیکھاہے آپ نے فرمایا کہ بیان کرومیں نے کہا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک مکرا آپ کے جسد مبارک کا کٹ کے میری گود میں رکھا گیا آپ نے فرمایا کتم نے اچھا خواب دیکھا کہ فاطمہ والنتھا کے بیٹا ہوگا وہتمہاری گود میں رہے گا سوحضرت امام حسین زلائٹۂ پیدا ہوئے اور میری گود میں رہے جیسا کہ جناب رسول الله منظيمة يلز نے فرمايا تھا اور ميں ايك دن آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئى اورامام حسین خالفنهٔ کوآپ کی گودمیں دیا پھراورطرف دیکھنے لگی ایک بار جناب رسول میرے ماں باپ آپ کے قربان کیا ہے جو آپ روئے ہیں آپ نے فرمایا کہ جبر کیل مَلِينًا نے آ کر مجھے خبر دی کہ میری امت اس میرے بیٹے کوئل کرے گی میں نے کہا اسے کہاں ہاں اور مجھے ایک مٹی سرخ لا دی۔اس حدیث میں جناب رسول الله مطفی علیہ نے خبر دی کدامت امام حسین والفظ کوشہید کرے کی سومطابق اس کے واقع ہوا۔

كرتراحم يا خدا خير الورئ ك واسط بخش وے مجھ کو جناب مصطفیٰ کے واسطے یوں روایت ہے کہ ایک دن ساتھ لے کراینے ابوجہل آیا نبی منطق ایا کے عرض گزار ہوا۔اشعار

گوہ پر اس علدل نے چڑھ کے حضرت سے کہا ہو اگر سے نی یہ معجزہ دیجے دکھا گرچہ ہیں کے اس جبل کے بینہایت سنگ سخت ر يبال سے اس طرح كا جوئے پيدا اك درخت اس کی جڑ سونے کی ہو یا حضرت خیر الانام مہنیاں چاندی کی ہوئیں جابجا اس میں تمام ہوں زمرد کے وہ ہے اس طرح سبزی کے ساتھ

ہو تراوٹ چیم کو جس سے کہ اے والا صفات

ينا در رسائل ميلا دالنبي مِنْ الله الله وم) = ٥١٦ \_\_\_\_\_ المشتاقون بنور جمالبه بإلكها

صلوا عليہ وآلہ

البي بزارول درود و سلام مول رورِ چیمبر یہ نازل مدام

معجزہ ابن ماجہ مٹاٹھئر نے روایت کی ہے کہ آنخضرت مطفظ کیا کے سامنے ایک ڈول بھرا ہوا آ ب زم زم لائے آ پ نے اس میں کلی ڈال دی کہاس وقت اس پانی میں خوشبومشک سے زیادہ آنے تھی۔

معجزه سجح ترندي ميں حضرت عائشہ والتي سے روايت ہے كه آپ كى عادت تھى کہ داسطے محافظت اپنے کے سونے کے دقت پہرارکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پیر آیت نازل ہوئی والله یعصمك من الناس تبآپ نے خیمہ سے سرمبارک نكال کے پہرے دالوں سے فر مایا کہاب چلے جاؤاللہ نے محافظت کا دعدہ کیا ہے اب ہمیں پېرے كى كچھ حاجت نيس ـ

معجز ہ تو م ابوجہل ملعون نے پغیر خدا ﷺ کے کہا کہ حضرت عیسیٰ عَالَیْلا کی دعاہے مُر دے زندہ ہوتے تھے اگر تہباری دعاہے بھی کوئی مردہ زندہ ہوجائے تو ہم تم پرایمان لائیں آنخضرت منظ کی ان کو گورستان میں لے گئے ایک قبر پر نظر پڑی کہ بسبب طول مدت پچھنشان اس کا باقی ندر ہاتھا کہا کہ دعا کرو کہ مردہ اس قبر کا زندہ ہو جائے آپ نے دعا کی حکم خداہےوہ مردہ زندہ ہو گیااس سے پوچھا کہ تو کتنی مدت ہے مراہےادر چھ پر کیا حال گز را اس نے کہا کہ عیسیٰ عَالِیٰلا کے وقت میں مرا تھا اور پیٹیبر وقت پرایمان ندلایا تھااس باعث ہے ہے ایمان دنیاہے گیااوراب تک عذاب میں گر فتار ہوں۔ یارسول اللہ بیشے قائم مجھے کلمہ بڑھا ہے کہ مسلمان ہوں آپ نے اس کو کلمه پڑھایا جب وہ مسلمان ہوا تب عرض کی که آپ دعا کیجیے کہ پھراس مقام پر جاؤں

پھل گلے اب اس میں ایبا جس میں ستر رنگ ہوں دیکھنے سے جس کو سب عاقل جہال کے دنگ ہوں

یہ بھی بر لاؤ ہماری آپ اے حضرت امید خوبھورت امید خوبھورت جانور بیٹھا ہو اس پر اک سفید آپ کا کلمہ پڑھے وہ اور کہے تم کو رسول پھر کروں گا میں مقرر دین حضرت کا قبول

س کے بیہ اس سے رہے خاموش شاہ انہاء کہتے تھے اپنے وہ ول میں دیکھیے ہوتا ہے کیا سنتے ہی جیراں ہوئے کھر حضرت خیر البشر بیوں کہا میرا خدا قادر ہے تو ہر چیزہ پ

اتنے میں روح الامیں نے آ کے حضرت سے کہا اے مجمد اے نی اے دو جہاں کے پیشوا یوں کہا حق نے نہ تو عملین ہو میرے حبیب ہم کریں گے معجزہ یہ بھی ترے حق میں نصیب

بولے حضرت کوہ سے ینچے اتر آ دیکھ لے تو میرے مالک کی قدرت کا تماشا دیکھ لے کوہ سے ینچے ابوجہل آیا جس دم دوستو دیکھتی تھی خلق سوئے کوہ پہم دوستو

معجزے سے پھٹ گیا وہ سنگ جس دم ایک بار اک درخت اس کوہ سے الیا ہوا پھر آ شکار

جانور بیٹا تھا اس پر اک سفید اے مونین کلمۂ توحید کہتا تھا بعدد صدق و یقین

ہاتھ پر حضرت کے آ بیٹھا وہ حضرت نے کہا کون ہوں میں کون ہوں تو بھی ہے جھے کو جانتا

> جانور وه اس طرح بولا بآواز بلند تم رسول حق هو بيشک تم ففيع ارجمند

تم امام المتقیں ہو تم شو ہر دوسرا تم اگر پیدا نہ ہوتے کچھ نہ کرتا کبریا

جس نے پیدا راہ کی تجھ احمدِ مختار سے داخلِ جنت ہوا اور نکے گیا وہ نار سے

وہ بچا جو آپ پر ایمان لایا یارسول جو آپ پر ایمان لایا یارسول جو گھرا تم سے کیا نارِ جہنم کو قبول جب ہوا ہے معجزہ ظاہر بفضل کبریا سات سو نے کلمۂ توحید دل سے پڑھ لیا

ر ابوجهل آپ پر ایمان نه لایا دوستو معجزه کو سحر اور جادو بتایا دوستو

ایک دن تے سرور دنیا و دین اینے باروں کو لیے مند نشین

ایے وقت آیا وہاں پر ایک یہود آتی کفر اس کے دل میں تھی نمود

سینه سوزان ای کا نھا مثل کباب آکے بیٹھا پیشِ آں عالی جناب

اور کہا اس نے زراہِ التجا گوشت مال لایا ہوں ہی بس خوش مزا

> کچھ تناول کیجیے اس سے ذرا تا بر آئے بیرے دل کا معا

يه كها اور ركه ديا از روئ كيس گوشت زہر آلودہ کا برتن وہیں

> پس کیا حضرت نے جب میلِ طعام یوں کیا اس گوشت نے ان سے کلام

حفظ حل وائم رہے تیرا معین ہوئیں وشمن تیرے مقبور و لعین نوش جان برگز نہ جھ کو کیجیے یہ رکانی اس کی اس کو دیجیے

کیوں کہ اس حاسد نے از راو دغا زہر قائل مجھ میں شامل کر دیا

ا دررسائل ميلا دالنبي ملطي تيام (جلدودم) = ٥٢٠ \_\_\_\_\_ ياليها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآلبه

البی بزارون درود و سلام ہوں روح پیمبر یہ نازل مدام معجزه حضرت حسن بصرى اس حديث كوجب نقل فرماتے روتے اور كہتے كم اے بندگان خدا جو خشک ککڑی جناب رسول الله طشے تاہم کے شوق میں روئی اور نالہ کرتی تقى اس سے زیادہ مشاق رسول الله مطبق کا مونا جا ہے۔

فائده منبرآ تخضرت والشيئية كالكرى كانفاسو بيمجزه بهى رسول الله والحقيقة كا عالم نباتات میں ہوا کہ جسم نباتی آپ کا کلام سمجھ کرخدا کی عظمت اور خوف سے تقرانے

معجزه بيهقى اورابن عدى نے سعدمولی ابی بکرادراصحاب ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں ہم ساتھ جناب رسول الله مطابقاتی کے جارسو آ دی تھے سوایک جگہارتے جہاں یانی نہ تھاسب لوگ تھبرائے اوراس بات کی آنخضرت ملے تیج کو فجر دی استے میں ایک چھوٹی کی بکری سینگوں والی آنخضرت مطابقیّات کے سامنے دوہانے کیلیے کھڑی ہوگئی آپ نے اس کا دودھ دومااور پیایہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے اور ہم سمھوں کوآپ نے پلایا یہاں تک کہ ہم سب خوب سیر ہوگئے بعداس کے آپ نے رافع ہے کہا کہ اے رات بحرتها م رکھواور فر مایا کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ تمہارے یاس بکری تھم رہے رافع نے اسے باندھ رکھا اور سورہے پھر رات میں جوان کی آ کھ کھی تو اس بكرى كون يايا انهول في تخضرت والصينية كونبردى آب في فرمايا كداس جولايا تفاوہی کے گیا یعنی خداوند تعالی نضلہ یاروں کو کیا باقی عطا

جس سے ان کا رہبہ بالا ہوگیا

نوشِ جاں سب نے کیا بس بے خطر زہر کا اس میں نہ یایا کچھ اثر

بلكه تفا وه لحم بريان خوش مزا

دوسرے کھانوں سے بے چون و چرا

معجزہ ظاہر ہوا ہے ان سے جب

مومنوں کے دل ہوئے پُرنور سب

لائے ایماں اس گھڑی اکثر جبود

نور ایمال کا ہوا دل میں عمود

ہے یہ ادنی مصطفیٰ کا معجوا

زیر قائل فاد زہر اس سے موا

فاک یا میں ان کی سے تاثیر ہے

ہر میں دل کیلیے اکبر ہے

تاب رکھتے ہیں نہیں لوح و قلم

معجزات مصطفیٰ جو ہوں رقم

معجزہ روایت ہے کہ جابر وہائٹھ نے بتقریب ضیافت آنخضرت مطفی کیا کے

ایک حلوان ذرج کیا اور حضرت جابر والنفاذ کے دو چھوٹے بیٹے ستے بڑے نے چھوٹے

ے کہا آبتاؤں جھے کوجیسے باپ نے حلوان ذرج کیا۔بس چھری کے کرچھوٹے بھائی کا

گلاکاٹ ڈالا جب ماں پکڑنے کودوڑی وہ حصت پر چڑھااور دہاں سے گر کروہ بھی مر

گیا۔ جابر والنین کی بی بی نے حضرت مصناتین کے آ داب سے رونے کوضبط کیا اور بچوں

ينا دررسائل ميلادالنبي ما الله عليه الله عليه عليه عليه عليه المسلم عليه الله عليه المسلم الم

اس نے باندھی تمثل پر تیرے کر دھمن جال ہے تیرا ہے ہر

ال کے سنتے ہی ہوئے حفرت جزیں

ہاتھ کھانے سے اٹھایا بس وہیں

اور کہا اے بانی ظلم و ستم

تو نے تو اس گوشت میں ڈالا ہے سم

آیا ہے کرنے عدادت سے دغا

جان کا خواہاں ہے تو اے برجفا

ت کے یہ اس نے کہا کی ہے بیاں

آپ پر کھیے ہوا کیوں کر عیاں

آپ نے فرمایا یہ کم سمیں

کہتا ہے یوں عکم رب سے بالیقیں

تب کہا اس نے اگرچہ ہیں رسول

زہر سے ہیں کس لیے ہوئے ملول

زوق سے اس کو تاول کیجیے

خوف کو دل میں نہ کھے جا دیجے

تاكه ايمال لاؤل اور مومن بنول

جان و دل قربان قدموں پر کروں

تب تو حفرت نے سمجھ سر رمق

نوش جاں اس سے کیا بانام حق

برجلوه كرنبين موسكت جب بيآ فآب غروب مواحب وهآ فآب ومال جيكا يغزل

کہا حق نے دب اسرای رسول اللد آتے ہیں

سج سب عالم بالا رسول الله آتے ہیں

مدینے سے صفیں باندھیں ملائک عرش اعظم تک

كري آواب سے مجرا رسول الله آتے ہيں

رکابِ اسپ تک آیا تھا پائے حضرت والا

كه شېره عرش تك پہنچا رسول الله آتے ہيں

علے جب فلدے حفرت کہارضوان نے خوش ہوکر

كرو حورو منكار اينا رسول الله آتے ہيں

ملائک میں یہ چرچا تھا کہ کیسی دھوم ہے اس جا

یہاں پرحق کے بیارے کیارسول اللہ آتے ہیں

مم اصحاب كہتے تھے كه آئينجى شب اسرىٰ

بجا لائيں چلو مجرا رسول اللہ آتے ہیں

بيرضوال عرض كرتا تفاكه جيران مول خداوندا

گذاروں نذر میں کیا کیا رسول اللہ آتے ہیں

خوش سے عالم بالا میں ہر سو تھا یہی چرچا

براق الله نے بھیجا رسول اللہ آتے ہیں

مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ ستائیسویں تاریخ رجب کی شب کے وقت

حفرت مطني الم الى كرام الله على المرجودرميان صفااورمروه كوا قع إورآب في ومال خردسالی میں پرورش یائی ہےخواب استراحت فرماتے تصاسی رات کورب جلیل کی

طرف سے حضرت جرئیل مالیلہ کو تھم پہنچا کہ اے روح الامیں آج کی رات تمام

\_ نا در رسائلِ ميلا دا كنبي مِنْظَةَ مَنْ إلى المِنْدِدم ) = ۵۲۴ \_\_\_\_\_\_\_

ک نعش کو چھیا دیا ظاہر میں خوثی خوثی کھانا تیار کر کے حضرت منظیکی آئے سامنے حاضر کیا۔ تب حضرت منطق آنم نے جابر زائشہ سے فر مایا اپنے بچوں کو بلالو۔ جابر زائشہ نے لیا بی سے پوچھا کراڑ کے کہاں ہیں رسول اللہ مطبق کیا ہیا تے ہیں اس نے کہاوہ کہیں گے ہیں جابر بنائش نے عرض کیا کہ یارسول الله ﷺ آن وہ اس وقت حاضر نہیں ہیں آپ نے فرمایا جہاں ہوں بلالو۔ تب جاہر ڈالٹنئہ نے پھرا پنی بی بی سے پوچھا کہوہ کہاں ہیں رسول الله مطفئة مَيْنَا أن كويا دفر مات بين تب اس نے بچوں كى نعشيں دكھا ديں اور دونوں كے مرنے كاسبب بتلا ديا جب توميال بي بي دونوں بے اختيار رونے لگے اور آتخضرت ای وقت وہ دونوں زندہ ہو گئے۔

بيان احوال معراج شريف

اے گدایان احمدی واے طالبان محمدی افضل ترین مقامات اور بزرگ ترین حالات واقعہ معراج شریف ہے کہ جس میں اہل سیر نے ہزاروں لطائف عجیبہ اور لا کھوں نکات غریبہ لکھے ہیں اور بہت کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس کے بیان کو ایک دفتر چاہیےازاں جملہ حکمت اوّل ہیہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بہشت کا وعدہ فرمایا ہے اور مشاہدہ ویدار کا امیدوار کیا اور طالب شیدا کومشاق کر کے مڑوہ سنایاوالله یدعوا الی دارالسلامه اورواسطير غيب دلانے اس نعمت عظیٰ کے جارے راغب نہیں ہوتا اس واسطے پہلے آپ کو عالم ملکوت میں بلا کر درجات بہشت کے اور طرح طرح کی این تعمیں دکھا ئیں تا کہ بوجہ احسن آپ بیان فرما کر طالبان شیدا کو زیادہ تر مشاق کریں علاوہ اس کے اہل تواری نے واقعہ معراج جوشب کو ہوااس میں بھی بہت بیانات غریبہ لکھے ہیں۔ مجملہ ان کے ایک بیے کہ دوآ فاب ایک آسان جائیں کہیں نہ قابضِ ارواح رات بھر تکلیف جائنی سے اماں پائے ہر بشر تکلیف جائنی سے اماں پائے ہر بشر مٹی بھی فاسقول کی نہ اس شب خراب ہو موقوف کافروں یہ سحر تک عذاب ہو

نظم

کیوں گھر بیں خدا کے آ مدمہمان کی دھوم ہے محبوب خاص حضرت سبحاں کی دھوم ہے

خلقت ہے جمع آمدِ سلطاں کی دھوم ہے یعنی سواری شہہ ذیثاں کی دھوم ہے

> انبیاء دھوم مچاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں قدسیاں مردہ ساتے ہیں کہ وہ آتے ہیں

د کھے کر شہ کی سواری کو ملائک باہم اوں اشاروں سے بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں

> آمد آمد کی خبر س کے حسینانِ فلک شرم سے منہ کو چھیاتے ہیں کہ دہ آتے ہیں

کہیں حوروں کے پرے اور کہیں غلماں کے بجوم راہ میں بلکیں بچھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں ضوال بخدا آج کی شب

سرد ہے نار تو رضوال بخدا آج کی شب کیما جنت کو سجاتے ہیں کہ وہ آئے ہیں

جو ہے زواروں کی کثرت تو فلک پر جریل بھیر رستہ ہے ہٹاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں آسان بالا اعلی اور کر و بیان عالم بالا کو بشارت دے کہ جس محبوب کے تم بزار دن برک سے مشاق ہے آج کی رات ہم اس کوآسان پر بلاتے ہیں تا کہ اس کے شعر رخسار پر پروانہ وار نثار ہوجاویں اور اے جرئیل عَلَیْنا تو آج کی رائے گوشترا طاعت اور زادیہ عبادت سے درگز رشیح اور تبلیل اس وقت موقو ف کرسوائے تیرے تمام فرشتے اپنی اپی حد پراستقبال کے واسطے تیار ہیں۔اشعار

طیبہ کی ست شع جلی اختصاص کی سب ہے وصال عاشق ومعثوق خاص کی

اے خان پہشت ذرا اہتمام کر آراستہ ہو خلد بریں انظام کر چکا کے پھول کو ماہ تمام کر محبوب کے پند جو آئے وہ کام کر

حوریں کباس بدلیں برابر نئے نئے پھولوں کے آج پہنے ہوں زیور نئے نئے

پېڅپاؤ انبياء کو بيه فرمان اٹھو اٹھو ايوب و نوح و موسي عمران اٹھو اٹھو

داوُد و لوط و عيسي دوران الله الله الله يعقوب و بود و يوسف كنعان الله الله

آمادہ سب نبی رہیں تتلیم کے لیے جاکیں حبیب پیارے کی تعظیم کے لیے

گردول کو ہو یہ حکم نہ پھر اب تھبر تھبر خورشید اپنی جا رہے اپنی جگہ قمر

بالبكها

صلوا

الغرض جرئيل عَالِينه بفر مان اللي بهشت ميں گئے جالس ہزار براق جنت ميں ايک پودرسرا پاچررہ جيں اورسب کی پيشانی پر حفرت کا نام نامی لکھا ہے ان ميں ایک براق جاروس نام نظر پڑا کہ سر نیچ لئکا ئے محزون کھڑا ہے جبر میں عالیته نے اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے اس نے کہا جس روز سے نام پاک رسول اللہ منظی ایک ساہے کی چیزا کہ ان میاں نے کہا جس روز سے نام پاک رسول اللہ منظی ایک ساہے کی چیزا ہوں جرکیل چیزی تمنانہیں نہ کھانا کھا تا ہوں نہ پانی پیتا ہوں فقط نام لے لے کے جیتا ہوں جرکیل علیا سب براتوں میں سے اس کو پند کر کے مع فر شدگان ہمراہی در دولت حضور پر لے کرحاضر ہوئے دیکھا کہ جناب رسول مقبول منظی کی خواب استراحت میں مصروف اس نظم استراحت میں مصروف شہنشاہ انام استراحت میں معروف شہنشاہ انام استراحت میں کہتا تھا کہ بیشک ہے ترد کا مقام خواب نے ترکسیں آئے کھوں میں کیا تھا آرام خواب نے ترکسیں آئے کھوں میں کیا تھا آرام

بین نظ اسند جو جو

عبدالمطلب میں جادر میان ان کے ایک جوان سروقد ماہ خدعطار دمنظر زہرہ پیکر مشتری دیدار کیواں مقدار ہے اس کے سر ہانے باادب بیٹھ کریوں عرض کر ۔اشعار یا نبی خواب سے جاگو شب معراج ہے آج دونوں عالم کا شہیں حق نے دیا راج ہے آج دونوں عالم کا شہیں حق نے دیا راج ہے آج اور ملائک کی جلو کے لیے افواج ہے آج منظر ساتوں فلک پر ہیں کھڑے حورو ملک دولت دید کا ہر اک تری محتاج ہے آج دولت دید کا ہر اک تری محتاج ہے آج دولت دید کا ہر اک تری محتاج ہے آج میں کوش کے واصل شرف تاج ہے آج ہوں کے فرش کو حاصل شرف تاج ہے آج ہوں کے فرش کو حاصل شرف تاج ہے آج ہوں کے اور ایس محتال کا شہیں خالق نے کیا ہور یہ اس کی شفاعت کا تیرے تاج ہے آج

گل سے چھولے نہ ساتے ہیں کہ وہ آتے ہیں

المشتا تون بنور جماليه

پھر حکم ہوا کہ اے روح الامیں تو ستر ہزار فرشتے مقرب ہمراہ لے کر بہت جلد

جنت میں جااور وہاں سے ایک براق جارے محبوب کے واسطے پیند کر کے زمین مغرب

اور وہاں سے مکم عظمہ اور وہاں سے قبیلہ قریش اور وہاں سے بنی ہاشم اور وہاں سے بن

البي بزارول درود و سلام

ہوں روح چیبر پے نازل مدام

عليہ وآلہ

ترك آواب ہے كس طرح جكا دے يہ غلام ہوا جبرئیل کو اس طور وہاں پر الہام بر بیداری محبوب خدا کر یہ کام اپنا منہ مل قدم پاک پہ اے نیک انجام ملتا جا منه كو اور آسته سے كرتا جا كلام اے رسول عربی شافع محشر جاگو سرور ہر دوسرا ساتی کور جاگو غیرت مهر منور مہ انور جاگو صدقے ان زمسی آنکھوں کے گلِ تر جا کو

يادررسائل ميلادالنبي مشفيقية (جلدده) = ٥٣١ القصه جرئيل مَالِيلًا ف ركاب تهامي ميكائيل مَالِيلًا في بأك بكرى اوركها يارسول الله مطاع الله مطاع الله مقربين منتظرات كے بين جب نظرات كى براق بر یری تو محزون اور مغموم ہو کر کھڑے ہورہے خطاب مقطاب جناب الہی سے جبرئیل عَلَيْلًا كو بهنجا كه حبيب ميرے سے سبب تو قف كا دريافت اوراستفسار كر جبرئيل عَلَيْلًا سب بوچھنے لگے آپ نے فرمایا کراہے جرئیل مَالِیٰلا آج الله تعالی مجھ کو سیمر تبعنایت فرماتا ہے میں اندیشے میں ہوں کدون قیامت کے امت میری قبروں سے نکلے گی نقی بھوکی پیای بوجھ گناہوں کے سر پر رکھے ہوئے ہاتھ بیچاروں کا میرے دامن میں آہ بچاس ہزار برس کی راہ بل صراط کی بال ہے باریک تلوار سے تیز کیوں کرقطع کریں گے۔خطاب ہوا کہ جبیب میرے دل خوش رکھٹم اس کا پی خاطر عاطر پر نہ لاجس کسی کوہم بنظرعنایت سرفراز کریں گے۔اس مخص کوطرفۃ العین میں بل صراط سے گزار کر واظل بہشت كريں كے چنا نجيات تعالى فرما تا بيدوم كَوْشُو الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وُنْداً حضرت نے من كر قصد سواري كا كميا جبرئيل مَلاينا الله نے فوراً حلهُ نورِ جهتن جو أنبين يهنايا حن کا اور ہی سامان نظر میں آیا جب عمامہ نے شرف فرق کے اور پایا و مکیم کر پوسفِ کنعان مجھی انہیں شرمایا ٹیکا یاتوت کا جب زیب کمر فرمایا اس گھڑی بلبلِ سدرہ کی زباں پر آیا نسبع نیست بذاتِ تو بی آدم را

ٹیکا یاقوت کا جب زیپ کمر فرمایا
اس گھڑی بلبلِ سدرہ کی زباں پر آیا
نسیتے نیست بذاتِ تو بنی آدم را
برتر از عالم و آدم توچہ عالی نسبی
اورجس وقت آپ پوشاک فورانی پہن مجکے اور سوار ہونے گے اس وقت براق
تندی اور شوخی کرنے لگا جرئیل مَالینا اے کہا اے براق شرخ بیس رکھتا ہے کیا ہے جرمتی اور

یا در رسائل میلا دالنبی منطق تین (جلدودم) ہے ۵۳۰ بخت ہیں آپ کے قربان سکندر جاگو لو بلاتا ہے خدا تم کو پیٹیبر جاگو مردہ وصلِ خدا تم کو مبارک ہووے خلوت قرب خدا تم کو مبارک ہووے شادی ہر دوسرا تم کو مبارک ہودے ہب معراج شہا تم کو مبارک ہووے قدی دیتے ہیں دعاتم کو مبارک ہودے لطف دیدار خدا تم کو مبارک ہووے الى جب آپ فى يەم دەسالوخواب اسر احت سے بىدار موسى جريكل عَلَيْظ نے عرض کی کہ یارسول الله مطفی والے حق تعالی نے آپ کوسلام کہا ہے اور بلایا ہے تاکہ ° آپ کوبزرگ دے اورا پسے مراتب علیا عنایت کرے کہ کسی کونہ عطا کیے ہوں شعر اے اخر برج چرخ اخطر وے جملہ پغیروں کے برور یہ ثب ثب قدر سے ہے بہر مشاق ہے تیرا رب اکبر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جام وضو کروں بجر دخواہش کے رضوان بہشت ے یانی لایااس سے میں نے وضو کیا بعد ہُ جرئیل مَالِنا کا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کعبہ میں لے گئے وہاں میں نے ایک جانور دیکھا نچر سے چھوٹا گدھے سے بروا منہ آ دی کاسا گردن مثل اونٹ کے عیال ما نند گھوڑے کے ہم مشابہ گائے کے نہایت حسین جالا کی صورت سے عیال شعر وہ اڑتا تھا جس طرح چکے ہے برق وه تصور تها اک زنا یا به فرق

نے اس کی التجا قبول فرمائی جب براق نے بیسب سنا تو سر جھکا دیا۔
پس آپ براق پر سوار ہوئے جبرئیل عَالِیٰلا آگے باگ پکڑے تھے اور تما می
ملائکہ رکا ب سعادت میں دوڑتے جاتے تھے۔اشعار
کیا کہوں ختم رسل کی میں سواری کے بیان
فرش سے عرش تلک جو کہ بندھا تھا سامان

ر وارگردان کی ملائک تھے بصد شوکت وشان طبقہ نور لیے ہاتھوں میں اور نور فشاں مرکب انداز تحل سے اٹھاتا تھا جو گام نہ تو آہتہ ہی چلتا تھا نہ تھا تیز خرام

ملک وجن و بشر کرتے تھے جھک جھک کر سلام حورہ غلاں کی زبانوں یہ تھا جاری یہ کلام یادررسائل میلادالنبی مطفیقیا (جدددم) = ۵۳۲ \_\_\_\_\_\_\_ بے حیا کی ہے۔اشعار

بے حیالی ہے۔ اشعار

یہ شوخی یہ بے تابی اب دور کر
مقدر پہ اپنے ذرا کر نظر
کین آج ہے وہ تری پشت پر
جسے دکھے کہتے ہیں جن و بشر
امامِ رسل پیشوائے سبیل
امامِ رسل چیشوائے سبیل
امین خدا مہبط جبرئیل
امین خدا مہبط جبرئیل
منان خدا مہبط بہرئیل

محبوب ذات گبریا وہ مصطفل یہ ہی تو ہیں شہرت ہے جن کی جا بجا وہ دلربا یہ ہی تو ہیں درج رسالت کے گہر برج نبوت کے قمر خالق کے منظور نظر نور خدا یہ ہی تو ہیں

جس کے کہ ہم ستانے ہیں جس نے کہ ہم دیوانے ہیں جس شع کے پروانے ہیں وہ پر ضیا ہے ہی تو ہیں گل میں بشکل رنگ ہو گوہر میں مثل آ برو دل میں بسان آرزو جلوہ نما ہے ہی تو ہیں

صورت میں معنی کی طرح مجنوں میں کیلیٰ کی طرح جنت میں طوبیٰ کی طرح رونق افروزیہ ہی تو ہیں

مرحبا سیّد کی مدنی العربی دل و جان باد فدایت په عجب خوش لقمی آپفرهانے بین که جب میں بیت المقدی میں پہنچاجر ئیل عَالِیٰلا کے براق کو صلقۂ درسے باندھااوراذان کہی اور مجھےامام کیا تمام انبیاءنے بیچھے میرے نماز پڑھی میں نے دورکعت دوگانہ نمازوہاں پڑھی۔اشعار

تمام خلق کے ہادی ہو پیشوا ہو تم سب انبیاؤ ملائک کے مقتدا ہو تم

کرو نہ کیے امامت تم انبیاؤں کی ظہور حق کے ہو اور سایۂ خدا ہو تم خدا ہو تم خدا ہے تم کو کیا برگزیدہ عالم تمام خلق کے ایجان مصطفیٰ ہو تم بعد فراغ آپ براق پرسوارہوئے اور آسان اوّل کے دروازے پر پہنچ۔

ياليھا المشتاقون بنور جماله صلوا عليہ وآله

بلغ

الهی ہزاروں درود و سلام ہوں روح پیمبر پ نازل مدام سوپ جشن خالق بحر و بر جوطلب کیا تو بندھی کمر صفیں ادھر ادھر وہ نجوم میں صفت قمر چن جنان کے کھلے تھے در لگے جمومنے شجر و ثمر ہوئے جبرئیل جو راہبر تو سوار ہو کے براق پر العلیٰ بکمالہ کشف الدی بجمالہ

اردرسائل میلادالنبی میلی الله البی میلی (جدددم) یا ۵۳۵ مسلوا علیه وآله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه وآله جو ادهر سے شوق سوا ہوا جو دراب بن کے جدا ہوا وہی قطرہ حین بقا ہوا الف ایک تھا نہ دوتا ہوا تھا اگر چہ مدسے بڑھا ہوا نہ کرو گمان کہ کیا ہوا سرعرش ہے بیا کھا ہوا نہ کہا ہما ہوا سرعرش ہے بیا کھا ہوا بلغ العلی بکماله کشف الدی جمیع خصاله صلوا علیه وآله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه وآله

سيرآ سان اوّل

روایت ہے کہ بیآ سمان پانی سے بنا ہے بعض کہتے ہیں زمر دسبز سے اس کا نام
رفیعا ہے اور در بان اس کا ایک فرشتہ ہے اسلمعیل نام بارہ ہزار فرشتے اس کے تابع ہیں
اوّل روح الا مین نے آ واز دی کہ دروازہ کھول دے اس نے پوچھا کون ہے جرئیل
میں ہوں اور میر ہے ساتھ محمد رسول اللہ مطفی آئی ہیں اس نے کہا کیاوہ بلائے
گئے ہیں جرئیل مکالیتھ نے کہا ہاں کہا مرحبا خوش آ مدید اور دروازہ کھول دیا اور سلام کیا
آ مخضرت مطفی آئی نے جواب سلام دیا اور آسمان اوّل پرتشریف لے گئے بعدہ اُسلمیل
سے جرئیل مکالیتھ نے زبان حال سے گویایوں کہا۔

مند نشین عرشِ معلیٰ یہی توبیں مقاح قفل گنج فاوی یہی توبیں

خورهید مشرق فندلی یمی تویین مهتاب منزل هپ اسری یمی تو بین دشت

یہ ذات بینظیر ہے بے مثل بے عدیل ابر کرم پہ بخششِ رحمت کی ہے ولیل

نور پیشانی سے تابان ہے اللہ اللہ

دروازہ کھول دے۔

سیر فلک دوم روایت ہے کہ بنااس کی طلاسر نے سے ہے اور نام اس کا قیدوم ہے در بان اس کا ایک فرشتہ سرافیل نام اس نے کہا کون ہے جبر سیل فالینلا نے کہا میں ہوں اور محد مضافیق آب نے بوچھا کیا بلائے گئے ہیں جبر سیل فالینلا نے کہا ہاں کہا مرحبا خوش آ مدید اور دروازہ کھول دیا اور سلام کیا آپ نے جواب سلام دیا اور آ گے ہوئے وہاں حضرت عیسیٰی فالینلا اور حضرت کی فالینلا سے ملا قات ہوئی آپ نے سلام کیا انہوں نے بصد طرب جواب دیا ور بہت خوش ہوئے حضرت مع جبر سیل فالینلا آ گے ہوئے اور بہت خوش ہوئے حضرت مع جبر سیل فالینلا آ گے ہوئے۔

سیر فلک سوم روایت ہے کہ بیآ سان مثل موتی کے صاف ہے اور نام اس کا ہے وبلون ہے اس کا کیے دیا ہے اس کا ہے وبلون ہے اس کا کیے فرشتہ ہے بہت باو قاراس کے ساتھ تیں ہزار ملک نہیج وہلیل لنظ

میں مصروف ہیں لطم

طور ماضی نیک سروار خلیل حاملِ وحی البی جرئیل

بودھ کے دی جلدی سے درباں کو صدا کھول در جلدی برائے مصطفلٰ يناوررسائل ميلاوالنبي الفي تينية (جلدوم) ي ٥٣٦ م

امی لقب ہیں اور سبق آموز جرئیل عاجز کے چارہ ساز گنہگار کے کفیل

بندوں میں خاص بندہُ درگاہ ہے یہی معثوق ہو کے عاشقِ اللہ ہے یہی جبسب تعریف دربان نے محبوب خدا کی سی تو عاجز اند یہ کہا۔اشعار

دير و زدر بستان سرا سب طوطيال خوش نوا

کرتی تھیں نعت مصطفیٰ بلغ العلیٰ بکمالہ اور بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہراک گل کی بو

کرتی تھیں باہم گفتگو کشف الدی جمالہ اور قمریاں کس ذوق سے گردن نکالے طوق سے

کہتی تھیں جوش شوق سے صنت جمیع خصالہ

چدیوں کی س کر چیجے انسان بھلا کیوں چپ رہے

لازم ہے اس کو یوں کے صلوا علیہ وآلہ

جب آپ اس شوكت وشان سے پنچ وہاں حصرت آ دم مَاليلا نظر آ ع حصرت

حق فرزندی بجالائے حضرت آ دم مَالِینلا نہایت شفقت سے پیش آئے اور بیکہا: اشعار . حشد ا

اے نور چثم عالم و آدم بیابیا

صلوات حل نے تو دما دم بیا بیا

نورِ نظر بيا تو بچشمانِ من بيا

باغ جنال بيادٍ تو دارم بيا بيا

شور تھا عرش پہ بس ختم رسالت آئے

وتنگیر ضعفا موسی امت آئے

تیسری مریم تھی بے زیب و گماں پاکدامن ہیں یہ تینوں بی بیاں بعداس کے آگےروانہ ہوئے اور درواز وُفلک پنجم پر پہنچے۔

سیرفلک پنجم روایت ہے کہ اس آسان کا نام ایسھیلیا ہے اور در بان اس کا بہت باکروشکوہ ہے سفطائیل نام پانچے لا کھفرشتے اس کے تحت حکومت میں ہیں۔

پھر حضرت استعیل اورلوط اور یعقوب اور ابراہیم اور اسخان میلاسلام سے وہاں ملاقات ہوئی اور باہم دگر صدائے مرحبابلند ہوئی بعدہ رفتہ دروازہ فلک ششم پر پہنچ۔ سیر فلک ششم روایت ہے کہ اس کی ہناموتی روثن سے ہے اور نام اس آسان کا عاروس ہے خازن اس کا دوحائیل ہے۔ شعر

کے گیا سرور کو آگے پیک حق در کو کھلوا کر بطرز ماسبق

حضرت موی مَلَانِلا ہے وہاں ملا قات ہوئی وہ بہت خوش ہوئے اور مرحبا کہا پھر آگے بڑھے وہاں باب الا مان نظر آیا اور اس کی سیر کی اور آگے چلے دروازہ آسان ہفتم ریہنے۔

سیرفلک بفتم روایت میں ہے کہ بیآ سان محض نور سے بناہے نام اس آسان کا سیافیل ہے اور خازن اس کا روحائیل ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کری جواہر نگار پر جلوہ افروز نظر آئے آپ نے سلام کیا حضرت ابراہیم مَالِنلا نے جواب دیا اور خوش ہوئے اور مرحبا کہا آپ نے وہاں بیت المعور ملاحظہ فر مایا کہ گرداس کے ملائکہ بیشار طواف کر رہے ہیں حضرت جرئیل مَالِنلا آپ کواس کے اندر لے گئے اور کہا جس طرح آپ وہاں امام انبیاء تھے یہاں بھی امام ملائک ہیں۔ حضرت جرئیل مَالِنلا نے اذان کہی تمام ملک جمع ہوئے رسول اللہ مِنْ اَلَا عَلَیْ اَلْمَا نَانِ اَلَا اَلَٰ اَلَٰمَا اِللَّا اَلَٰمَا اِللَّا اَلٰمَانِ اَلْمَانَ اَلَا اَلْمَانِ اَلْمَانَ اَلَا اَلَٰمَانِ اَلَٰمَانَ اَوْلَ کُوشتوں اَلٰمَانَ کہی تمام ملک جمع ہوئے رسول اللہ مِنْ اَلْمَانَ ورکعت دوگا نہ نماز اوا کی فرشتوں اذان کہی تمام ملک جمع ہوئے رسول اللہ مِنْ اِلْمَانَ اِلْمَانَ اِللَّانَ ہُوں کے دورکعت دوگا نہ نماز اوا کی فرشتوں

يادررسائل ميلادالني مفيني (جدددم) ي ٥٣٨ در کو دربال کھول باصد احرام مرحبا گویا ہوا بعد از سلام کے سلام اس کا رسول مجتبی جب علے آگے بثوق کرما تب حضرت بوسف عَلَيْلًا مع الين اوليائ امت ك نظراً ع اور حضرت واؤد اور حضرت سلیمان سے بھی ملاقی ہوئے بعدہ اُ آ گے بڑھے نا گاہ دروازہ آسان جہارم -27 يالنها المضتاقون بنور جماله صلوا الهی بزارول درود و سلام ہوں رورح پیمبر پہ نازل مرام میر فلک چہارم روایت ہے کہ بیآ سان ہلون ہے اس کے دربان کا نام موسائیل ہے۔اشعار مثلِ ماضیٰ جب کھلایا اس کا ال فرشتے سے کے خیر البشر جب بوھے وال سے رسول نیک خو توح اور ادرلی آئے روبرو ان سے جب آگے بڑھا وہ راہبر تین آئیں عورتیں اس کو نظر ایک تو ان میں زن فرعون تھیں مادر موی پیبر دوسری

نے اقتدا کی بعدہ آ ہے آ مے بوصے دہاں ایک جماعت دیکھی کی بھیتی کرتی ہے اور مجرو بونے کے طیار کاٹ لیتی ہے حضرت نے یو چھا بیکون لوگ ہیں جرئیل مَالِیٰلانے کہا۔ خیرات دینے والے ہیں ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت کرتا ہے اور ایک جماعت ریکھی کہ فرشتے ان کے سر پھروں سے کیلتے ہیں جرئیل مَلاِسلانے کہا بیرو ولوگ ہیں کہ جماعت میں اور جمعہ کی نماز میں کا ہلی کرتے تھے اور جماعت کودیکھا کے فرشتے ان کو مثل چاریاؤں کے ہا تکتے ہیں اور دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں اور بانواع عذاب میں معذب ہیں جرئیل مَالِيلا نے کہا بدلوگ نددینے والے زکو ہے ہیں اور فقیروں پر رحم نہیں کھایا ہے اور ایک گروہ کود یکھا کہ پہیٹ ان کے سوجے ہیں مانند کو تھے کے اور سانپ اور پھو بھرے ہوئے ہیں اس قدر کہ باہر سے نظر آتے ہیں اور زردر مگ ہیں ہاتھوں میں جھکڑیاں اور یاؤں میں بیڑیاں پیٹ کے بوجھ سے اٹھنہیں سکتے تو نیچان کے عذاب ہے جبرئیل مَالینلانے کہا بہاوگ سوداور رشوت خور ہیں پھر پھے مرداور عوراقال کود یکھا کہ طعام پاک ان کے آ گے ہے اس کوچھوڑ کرمردار کھاتے ہیں جرئیل ملیا نے کہا کدان عوتوں نے حرام کیا ہے جو باوصف موجود کی خاوندوں کے اور مال حلال ے ہوتے ہوئے اس کوچھوڑ کرچوری اور خیانت کرے کھاتی تھیں اور ایک جماعت کو دیکھا کہ آ گ کی سواریوں بران کوچڑھاتے ہیں جرئیل مکایتا نے کہا ہو واوگ ہیں کہ راہ میں گندگی ڈالتے تھے ازراہ چلنے والوں پر خندہ کرتے تھے اور گالیاں دیتے تھے ادر ا یک گروہ و یکھا کہ بیتارے پھروں کے جمع کیے ہیں اور طاقت ملنے کی نہیں رکھتے ہیں اوران پر ڈھر کرتے جاتے ہیں جرئیل مالیا نے کہا بدوہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہ بہت تھے اور تو بنہیں کی بغیر تو بہ کیے مر گئے اور ایک گروہ کودیکھا کہ بصورت خوک ال کی صورتیں ہوگئ ہیں اور فرشتے زبان ان کے پیچھے سے نکالتے ہیں اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہیں جرئیل مَالِنا نے کہا کہ انہوں نے گواہی جھوٹی دی ہے پھر دیکھا

يادرسائل ميلادالني عظيمة (ملدوم) = ٥٣١ كفرشة ايك قوم كے مونث اور منه آگ كى مفراضوں سے كترتے ہيں جرئيل مَالِينلا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جوخوشامد سے بادشاہوں اور امیروں کی جھوٹ باتوں کو پچ كرتے تھے پھرلوگ ديكھے كدان كوانبيں كے بدن كا كوشت كاك كاك كر كھلاتے ہيں جرئیل مَالینا نے کہا یہ لوگ فیبت کرنے والے بیں پھر پھے لوگ دیکھے مندان کے سیاہ آ تکھیں زرداد پر کا ہونٹ سر پرادر نیچ کا ہونٹ یا وَل پر پڑا تھااور پیپے لہومنہ سے بہتا تھااور گدھوں کی طرح آواز کرتے تھے جبر ٹیل مَالینلانے کہا بیحال آپ کی امت کے شراب پینے والوں کا ہے پھر کھے عورتوں کو دیکھا کا لے منہ نیلی آ تکھیں آگ کے كيرے بينے ہوئے اورآگ كے كرزوں سے مارتے بيں وہ كتيول كى طرح جلاتى ہیں جرئیل عَالِیلانے کہاانہوں نے اپنے خاوندوں کوآ زردہ رکھا ہےاوران کے حسب خواہش کا منہیں کیا پھر کھاوگ دیکھے ہوا میں نظر آ گ کے کٹرے پہنے ہوئے ہیں۔ جرئيل مَالِيلًا نے كہا بيلوگ منافق بين اور كچھلوگ و كھے كدان كى كردن براس قدر بوجه دهراہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے اور بوجھان پر زیادہ کرتے جاتے ہیں جرئیل مَالِيلًا نے كہا يدلوگ امانت ميں خيانت كرتے تھے اور حق لوگوں كا تلف كيا كرتے تھے اورایک قوم کودیکھا کہ حوریں واسطے خدمت ان کے کھڑی ہیں اور گردان کے تعتیں طرح طرح کی رکھی ہیں جرئیل مَالینا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآ ن شریف واسطے اغنیا اور مختاجیں کے پڑھا ہے اور نیز والدین کے واسطے ان کو بقدر آیات وحروف قرآنی کے ثواب ملے گابعدہ جرئیل علیالانے کہا کہ اے محمد مطابع ا اب آپ آ گے تشریف لے چلیں میں نہیں جاسکتا۔

حضرت مضح می ای جہرئیل مَالینگا ہے مقام میں میری ہمراہی چھوڑتے موجر ئیل مَالینگانے کہا۔ رہاعی

اڑوں میں یہاں سے جوآ گے کہاں یہ میری مجال کہ اب تو طاق ہوئی اپنی طاقت پر وبال

اگرچہ بال برابر تھی اب بردھوں آگے ابھی جلا دے پروں کو میرے فروغ جلال حضرت فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے چلا جرئیل مَلَاِئلا نے میرے پیچے حجابعظمت کواشادیا ایک فرشتے نے ہاتھ نکال کر جھے مع براق اٹھالیا پھر تنہاروان ہوا اور بہت سے حجابات قطع کیے نظم

کے چلے آگے کو تشریف رسول اکرم

عد سے جبرئیل نے باہر نہ رکھا وال پہ قدم
آپ کی ذات تھی وال محرم اسرار قدم

دُخل جبرئیل کو کیا تھا کہ جو ہوتے محرم
پھر جباب آئے نظر آپ کو لاکھوں پیم

سالہا سال کے اک پل میں گزارے تھے قدم
وال سے رخصت ہوا حضرت سے براق خوش دم

اور رفرف نے یہ کی عرض کہ اے شاہ امم

لے چلا آپ کو رفرف سوئے عرش اعلیٰ

یر حضرت نے کیا وال پہ نظام اعلیٰ

ناگہال نور کا اک ابر نمودار ہوا

تقا وہ اک نور مجلی خداوند سا

نور نے آپ کو آغوش محبت میں لیا

یادر رسائل میلادالنبی مطابقیا (جلددوم) = ۵۴۳ میلادارسائل میلادارسائل میلادوم) = ۵۴۳ میلادوم کیا

خلوتِ خاص میں سب ان سے جو کہنا تھا کہا

بعدهٔ ایسے مقام پر پہنچا کہ براق رفتار سے رہ گیا وہاں سے رفرف پرسوار ہوئے رفرف ایک بستر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ رفرف ایک سواری ہے اور بعض روایت میں ہے کدر فرف ایک مقام کا نام ہے اور بعض سے مروی ہے کہ جب جبر تیل مَالینا ارہ گئے ميكائيل عَالِيلًا آئے اور حضرت مِنْفَظَ مَلِيمَ كواسية برول بربشما كر حجاب كبريا تك پہنجا ديا ادرآپ غائب ہو گئے ۔حضرت مطابقات فرماتے ہیں کداس جگدنہ کوئی یار ندمددگار بجز ذات بروردگارای وقت الیی بیبت اور دہشت عظمت اور جلال کبریائی مجھ پر غالب ہوئی کے گھبرا گیا پھرآ وازمثل ابو بکر ڈٹائٹنز کے میرے کان میں آئی تو وہ خوف جاتار ہاسنا میں نے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ تو قف کر کہ تیرا پر وردگار نماز پڑھتا ہے پھر آڈن مے بیسے کا خطاب سنا آ کے بڑھا پہاں تک کہ مجھ میں اور خدا میں دو گوشہ کمان کا فرق رہ گیا پھر بعد تحیات اور سلام کے میں نے عرض کیا کہ خداوندا ابو بکریہاں کب آیا اور تو بے نیاز ہے نماز کس کی بڑھتا تھا تھا ہوا کہ اے حبیب میری نماز میری رحت ہاو پر تیرے اورامت تیری کے آواز ابو بکراس واسطے تھی کہ خوف تیرا جاتا رہے جس وقت کہ میں نے موسیٰ مَالِیلاً کوکوہ طور پر بلایا وہ بھی ڈرتا تھا۔اس کیےاس سے میں نے کلام عصا کا كياتها كه وحشت اس كى دفع مو بعده جوجوكلام كه منظور البي تنصر حضرت منطيع الم كم فاوحى الى عبدة ما اوحى كروست قدرت سينة بيكينروركا كنات يرركهكر اسرارعلوم اولين اورآ خرين منكشف كروي مربعض علوم كيليحكم انحفا كافرما يايعطي من يشا بغير حساب اورروزه نماز فرض كياتر جيع بند

بقدم سرور بح وبر طلے جبرئیل بکروفر کہ نوید وصل کی دیں خبر ہیں نیاز راز ہمد گر

ہوا شب کوعروج خاص کر کہ نہ واقف ان سے ہو ہر بشر

یہ کلام س جو بندھی کمر ہوا شور تب تو یہ چرخ پر

ملغ العليٰ بكماله كشف الدجل بجماله صنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وہ جناب حضرت ذوالمنن سوئے چرخ جب ہوئے یا فکن

وہ قبائے نور تھی زیب تن وہ جلو میں طرفہ تھا بانگین

لب جرئيل تھے خندہ زن برور ديدہ شہ زمن

مجمى برقدم يه تقى نغه زن مهى برزبان تقى بينعره زن

ملغ العليٰ بكماله كشف الدجى بجماله صنت جميع خصاله صلوا عليه وآله

ہوئی دھوم جب کہ بیہ چار سو کہ بہار حسن زیخ عکو

چلود یکھیں آج وہ رنگ و بو کہ یقیں ہے ہم بھی ہوں سرخرو

کوئی کھولے دیدہ آرزو کوئی آب شوق سے باوضو

ہوئی گرم جب کہ یہ جبتو تو بلند تھی یہی گفتگو

ملغ العلي بكماله كشف الدجي بجماله صنت جميع خصاله صلوا عليه وآله

جو جوم عشق سوا ہوا تو خدا کو شوق لقا ہوا

جو کمال ذوق ادا ہوا تو قرار دل سے سوا ہوا

جو بیں طے مقام دنا ہوا تو حجاب بیں جدا ہوا

جو نصيب وصل خدا ہوا بيہ فلک بيہ شور بيا ہوا

بلغ العلى بكماله كشف الدجئ بجماله صنت جميع خصاله صلوا عليه وآله

وہ سرور خالق ذوالمنن بے شوق وصل شہ زمن

به كمال لطف تفا خنده زن موئ راز و نيا زكے جو مخن

يا دررسائل ميلا دالنبي مِنْ وَقِينَ (جلدودم) = ٥٥٥ \_\_\_\_ یہ کلام مجمل ماؤ من سے بیان طرفہ و بے دہن که نه وظل غیر مو رفنه زن یکی کهه دیا سر انجمن ملغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله لتحسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلبه جو عروج شان خدا جوا تو كمال نور ضيا جوا جو قمر سا دنا ہوا تو جمال حسن سوا ہوا وه سراج اوج عطا مواجو برها تو عين بقا موا

ہمہ تن و نور خدا ہوا سر عرش ہے یہ لکھا ہوا بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلبه ہوا شوق وصل جو پیشتر تو ہیہ جذب دل نے کیا اثر

کہ بلا کے عرش یہ خاص کر ہوئے ہم کلام بیک وگر نہ کسی کا وال یہ ہوا گزر نہ کسی کے دل یہ تھا خطر

ہوئے سب عجب ہیں جود کھ کراتو ہراک نے دی بیاہم خبر

بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله صنت جميع خصاله صلوا عليه وآلهه

یہ کمال وصل ہے جان من کہ حبیب جبکہ ہو ہم سخن

نه خیال جان نه بوش تن نه سر عمامه نه پیرین تھے جناب یونمی جلو تھن بحضور خالق ذواکمنن

کہ خودی سے باک تھا جملہ تن ہوا تب خدا یو نمی نغمد زن

بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلبه

جو آهی نگاه بآرزو تو جمال حق جوا روبرو

جو کہا سنا وہاں دو بدو نہ سی کی نے وہ گفتگو

خطاب صدیق اکبرکا پایااورابوجهل نے کذبت کہاوہ زندیق مشہور ہوا۔غزل

ينا دررسائل ميلا دالنبي الفيكية (جلددوم) = ٥٣٦ \_\_\_\_ ر ہی سب کے کانوں کو آرزو رہی سب کی آ تکھوں کوجتجو

جو پھرے وہال سے وہ سرخرو تو عطا یہ شور تھا جارسو

بلغ العلى بكماله كشف الدري بجماله صنت جميع خصاله صلوا عليه وآله المشتا قون بنور جماله باليكفا صلوا عليه وآلې

البي بزارول دردد و سلام

ہوں روح پیمبر یہ نازل مدام الغرض بهر حضرت والصيالية في آمرزش امت كى استدعا كى حكم مواكه جوكونى میراشریک نه پیدا کرےگا اس کو بخش دوں گا پھر آپ کوسیر دوزخ اور بہشت کا حکم ہوا پس آپ مع ملائکداعلی بہشت کوتشریف لے گئے وہاں دروازہ بہشت پرلکھادیکھا کہ ثواب خیرات کرنے والے کا اور ثواب قرض هنددینے والے کا اٹھارہ حصے ہیں نے سبب اس کا جبرئیل مَالِیناً سے بوجھا انہوں نے کہا کہ صدقہ غنی کے ہاتھ بھی پہنچ جاتا ہے اور قرض وہی لیتا ہے جومحتاج ہے اور حاجتمند میں نے بخو بی تمام آلائے جنت و نعمائے بہشت معایند کیے اور بہت مسرور ہوا اور حق تعالی نے فرمایا کدائی امت مرحومہ کے مکا نات مشاہدہ کر کے مجھ سے راضی ہو میں نے عرض کیا کہ بندہ کو کیا مجال ناخوتی ک ہے پھر فرمایا بہشت کے نعمات تیرے دوستوں کیلیے ہیں اور دعمن تیرے اس سے محروم ہیں بعدہ مجھے جبرئیل مَالِیٰلُا جانب دوزخ کے لے گئے اور ما لک دوزخ سے کہا طبقات دوزخ کھول دے مالک نے بموجب کہنے جبرئیل مَالِیلاً کےطبقات جہنم کھول دیئے وہاں گونا گوں عذاب اور حدت بکشرت اور حرارت بشدت انواع اورا قسام کے مصائب اورنوائب خارج ازبيان نظرة ئايك كوال كهنام اس كابيت الحزن تفاديكها کے تمام دوز خ ہرروز اس سے سومر تبہ پناہ مانگتی ہے بیہ کنواں ان لوگوں کے واسطے ہے

القصدان مين أيك يهودي يوشيده ميشاتها گفتار نبي ياك مطفي مين من كريج سمجها اوركها كمآسانون كاحال توجمين معلوم نبيل مربيت المقدس كوجم في ويكها باورخوب جانتے ہیں کہتم وہاں بھی نہیں گئے ہو بھلانقشہ بیت المقدس کا اور شبیداس کے مکانات ک توبیان کرواور گوآپ معراج میں تشریف لے گئے تھے تا ہم آپ کونقشہ کے بیان میں ذراسا تامل ہوا تھا کہ خداوند تعالی نے بیت المقدس کوآپ کے سامنے کر دیا آپ نے دیکھے کر بخولی بیان کر دیا کا فرلا جواب ہوکراس جگہ سے چلا خداوند تعالیٰ نے مجر و چلنے کے اس کا منہ ماہی میرکی دکان کی طرف کر دیا یہودی دکان ما میر پر آیا اورایک مجھلی جس قدر قیت کی تھی خرید کر گھر لایا اوراین زوجہ کود کھے کر کہا کہتم اس کوصاف کرواور میں بنية عسل درياجا تاجول به كهدر رياكي طرف روانه جوااور درياي بيني كرياني مي اترا اور برے ذوق وشوق سے مانی میں غوط لگا کراس کنارے سے اس کنارے پر پہنچا ا تفاق سے نظراس کی بدن پر پڑی اپنے تئیں ہمہ وجوہ مثل عورتوں کے پایا حمران ہوا الله تعالیٰ نے این فضل وعظمت سے بی قدرت ظاہر کی میبودی نے جود یکھا کدو جودمیرا ما نندعورتوں کے ہوگیا ہے شرم و حجاب کرنے لگا ایک شخص از قوم یہود اس دریا کے کنارے پرتھااس کود مکھ کرفریفتہ ہوگیااور ہاتھاس کا پکڑ کر بہتمام سرت اور محبت اینے گھر لے گیااوراس کے ساتھ نکاح کیاا ہے سلمانواس نے سات برس اس بہودی کی زوجیت میں بسر کی اور ہرسال حامل ہوتا تھاسات برس کی مدت میں سات اڑ کے اس کے ہوئے ایک روز ول میں اس عورت کے پھر عسل کی نیت آئی اور اس وریا میں کہ جس میں اثر انقلاب پایا تھا نہائی اے مجان اسے حق سجانہ تعالی نے پھراپی قدرت كالمددكهائي جس وقت غوط ركاياتش سابق اس كنار ب سے اس كنار برآئي اوراين اصلی صورت مائی بدستور مرد ہوگیا اور پوشاک قدیم بھی کنارے دریا کے موجود یائی ان کپڑوں کو پہنااب دل میں اس یہودی کے گزرا کہ مکان کی طرف چلا جا ہے مکان

ينا در رسمائل ميلا دالنبي منظ تيم (جلد دم) = ٥٣٨ \_\_\_\_ بیایا نار دوزخ سے عنایت اس کو کہتے ہیں خدا سے پہلے بخشایا شفاعت اس کو کہتے ہیں اديس خستدنے دى جان شوق وصل حفزت ميں اسے کہتے ہیں محبولی محبت اس کو کہتے ہیں خدا نے دید کی خاطر عب معراج بلوایا برهایا رتبه پر رتبه نضیلت اس کو کہتے ہیں تولد جب ہوئے ختم الرسل تو دونوں شانوں پر عیال میر نبوت تھی رسالت اس کو کہتے ہیں پھرایا وستِ اقدس جس ذبیحہ پر وہ جی اٹھا اے اعجاز کہتے ہیں کرامت اس کو کہتے ہیں رہے ثابت قدم دائم رہ الفقر فخری پر تو کل پر قناعت کی قناعت اس کو کہتے ہیں کہیں کے نفسی نفسی روز محشر انبیائے حق نی بخشا ئیں گے سب کومروت اس کو کہتے ہیں ہمیشہ پیروی کی حکم فرمانِ اللی کی رہے پابندطاعت کے اطاعت اس کو کہتے ہیں كيا ہے رحمة للعالمين الله نے ان كو پڑھو صلوا علیہ شانِ رحمت اس کو کہتے ہیں جو کافر آئے بہر امتحال تو جاند کو فورأ کیا انگل سے دو مکڑے اشارت اس کو کہتے ہیں تمنا ہے مدینے کی زمیں رہنے کومل جائے بهشیں آئھ ہیں پر ہم تو جنت اس کو کہتے ہیں

لواے جمر کے نیچے جو وہ رھک قمر ہوگا

یقیں جانو محبوتم نہیں کھے جھوٹ اس میں ہے

ای جانب خدا ہوگا جدهر وہ تاجور ہوگا

ملمانو جانو كرالله تعالى في جارب حضرت كوسار عالم ساشرف وأفضل

بنایا اور اپنامحبوب خاص کیا چنانچه اس کاظهور برملا قیامت کے دن ہوگا۔ جبآپ

مقام محود میں کو ہے ہوں گے اور شفاعت فرمائیں گے کہ یہی آخر معاملہ آپ کا ہے

جومتعلق اس عالم ہے ہے۔اشعار

محرسر قدرت ہے کوئی دخراس کے کیا جائے

شريعت مين توبنده بحقيقت مين خدا جانے

خدا اور مصطفیٰ کی کنہ میں ادراک عاجز ہے

محد کو خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے

احد نے صورت احمد میں اپنا جلوہ و کھلایا

بھلا پھر کس طرح سے کوئی ان کا مرتبہ جانے

وبی ہے ایک دریا اور دو عالم اس کی موجیس ہیں

غریق بح عرفان موتو پھر یہ ماجرا جانے

محمہ فی الحقیقت آفاب لایزال ہے

ای کے نور کا دونوں جہاں میں پرتوا جانے

موالاوّل موالآخر موالظامر موالباطن

ای کو ابتدا جانے ای کو انتہا جانے

محر تو خدا سے بے یا کم مصطفیٰ سے ب

كوئى سمجے تو كيا سمجے كوئى جانے تو كيا جانے

ينا دررسائل ميلا دالنبي مطفيقيّة (جلدورم) = ۵۵۰

میں پہنچ کردیکھا کہ وہ عورت اس مجھلی کوصاف کررہی ہے وہ یہودی اس قدرت پرمتحیر ہوا توبہ کرتا ہوا فوراً رس بہ گلو ہو کر خدمت میں رسول الله مطفق قام کے روانہ ہوا جب حضور میں پہنچا کہا اے حبیب اللہ کے جو کھا حوال شب معراج کا آپ نے بیان فرماياراست اوردرست باورقا درسحان تيرك نيخوب كياآمنا صدقناجو كجه احوال میرے اوپر گز راہے وہ قادر کریم پر روشن ہے سب لوگوں پر ظاہر کیا اور کیے ہوئے سے پشیان ہوارسول پاک نے احوال شب معراج زبان مبارک سے کل من وعن بیان فرمایا یبودی دین نبی مشکر از برحق جان کرآب مع ابل وعیال کے مسلمان موااوراخلاص نيت اورصفائي دل سے كلمه أياك رسول مقبول كاپر هاتمام احوال معراج ا پنے کا محمد مطنع اللہ نے اقربا اور عزیزوں سے تمام و کمال کہدسنایا اور یہودی کوایے وین میں لائے بہودی سے فرمایا کہاتو کلمہ طیب لا الدالا الله محدرسول الله بہودی کلمہ زبان پرلایا اورصدق دل سے مسلمان ہوا اور آپ نے ان کے قافلہ کا حال کہ بجانب شام گیا تھا بیان کیا کہ دو پہرے میں بدھ کے روز مکہ میں داخل ہوں گے اس دن شام تك ندآيا الله تعالى في دن كواتنابر هاديا كمة الله مكه مين داخل موكيا-

یالیها المشتاقون بنور جماله صلوا علیه وآله الهی بزارون درود و سلام مون رورج پیمبر په نازل مدام

## بيان شفاعت واحوال قيامت

اشعار

عزیزو روز محشر عاصوں پر سخت تر ہوگا بچز خیر الورا ان کا نہ کوئی جارہ گر ہوگا

عزيز وقيامت كادن نهايت مولناك موگااس دن آسان تا في كااورز مين لوب کی ہوجائے گی اورسوانیزے پرآفاب ہوگا اور پشت آفاب کی کہاب ادھرہاس روز مندادھر ہوجائے گاگری ہے ہرایک شخص جیران اور پریشان ہوگاجس نے ہزار برس کے برابر بھی عبادت کی ہوگی وہ بھی کف افسوس ملے گا اور کیے گا کہ حیف ہم نے آج کے دن کے واسطے کچھند کیااور حق جل شانہ تخت عدالت پر بیٹھے گا اور ہر مخص کا انصاف ہر مخص کے موافق کرے گا تمام اہل محشر ایک دوسرے کا منہ تکتے ہوں گے اور بڑے بڑے انبیاء مرسلین مارے خوف کے تقراتے ہوں گے اور نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔ ہائے اس ون ہوگا کیوں کر بیڑا یار فکر رہتی ہے یہی کیل و نہار کیوں کہ ہوں آلودہ جرم و خطا تیرے اس دن ہاتھ ہے شرم و حیا اے طبیبِ خاطرِ آشفتگان رستگیرِ بیکس و درماندگان ہوں میں بحرِ رنج میں آ کھر پھنسا رقم کر اے خواجہ ہر دوسرا داد دے اے بادشاہ داد گر مجھ گدا پر رم ک کر تو نظر ذرهٔ ناچیز میں تو آفاب لطف سے ذرہ کو کر دے ماہتاب ہؤں گلِ پژمردہ اے باد سحر

تو عنایت سے مجھے شاداب کر

ے ادر رسائلِ میلادا کنی مشکر تیل (جلددوم) ہے ۵۵۳ مسلور کر نگاہِ لطف بہر کردگار ہوں غریب بینوا اے شہریار

جس پہ اے سرور پڑی تیری نظر
ہوگیا ذرہ سے وہ شمس و قمر
وقتِ نزع روح اے خیر الورا
کچیو میری مدد بہر خدا
الغرض تمام محشر والے بجب کشکش میں ہوں گے اور انبیاء عبل ان کے پاس بامید
شفاعت دوڑیں گے آخر سب طرف سے مایوں ہو کرتمام اگلے بچھلے آپ ہی کی خدمت
میں حاضر ہو کرعرض کریں گے اے محرتم خدا کے مجبوب ہواور گنا ہوں سے مامون تہمیں
ہو خبر لینے والے اگرتم نے بھی جواب دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہے آپ فرمائیں گے کہ

وانی لھا ہیں اس کیلیے ہوں۔

روایت ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہرا یک بندہ کے اس کے ہاتھ ہیں

دیۓ جائیں گے گنہگارا ہے اعمال بدد کھے کرناامیدی سے سر جھکالیس گے تحیر ہوج کی سے شر جھکالیس گے تحیر ہوج کی سے شر جھکالیس گے تحیر ہوج کی سے شر جھکالیس گے تحیر ہوج کی سے شرحت ہوگا کہ اپنے نامہ اعمال کیوں نہیں پڑھتے ہوگوش کریں گے کہ خداوندا آ

نجات ہماری انہیں نامہ اعمال پر مخصر ہے تو امید نجات کی کہاں اور فی الواقع تابل ووزخ کے ہیں پھر حق تعالی فرمائے گا کہ میں پنہیں تھم دیتا کہ دوزخ میں ڈالے باؤتم کو چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال پڑھواور خیال کروکہ ہم نے کیا گیا کیا ہے اور میں اس کے عوض میں کیا کرتا ہوں آیا اعمال تہمارے لائق دوزخ کے ہیں یا نہیں تگر میں اپنے نامہ نوس کے شریع کو ہوشت میں واضل کرتا ہوں ۔ اشعار نعیاں کرم سے تم کو بہشت میں واضل کرتا ہوں ۔ اشعار نعیا کے دورت کے جی یا نہیں تک اور صلّا اظلاق انس و جاں سے یا تے جائیں گے اور صلّا اظلاق انس و جاں سے یا تے جائیں گے اور صلّا اظلاق انس و جاں سے یا تے جائیں گے

روزِ محشر مور حیل نور احمه کا جرئیل اور فرق شاہ والا پر ہلاتے جائیں گے

حشر میں جب امت احمد کی ہوگی تشکی جام کور ساتی کور پلاتے جاکیں گے فاطمه شبیر و ثبر اور علی مرتضٰی گری دوزخ سے امت کو بیاتے جاکیں گے

حشر کے دن وہ گنهگاروں کے جرم ومعصیت سایر وامان رحمت میں چھیاتے جائیں گے واہ رے عزو شرف محشر میں جریل امین . خود بلا كر امت احمد كو لاتے جاكيں گے

حشر کے دن وہ گنبگارانِ امت بے گناہ خالقِ اکبر سے رو رو بخشواتے جائیں گے بیرل خته مدینه جانے کی نوبت تو ہو ضرب الا الله كا دُنكا لگاتے جاكيں گے

نقل ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی آ مخضرت ملفے مین حضرت ابو بحر والليم كو تھم دیں گے کہتم دوزخ کی راہ گھیر کر کھڑے ہو جاؤا گر کسی شخص کومیری امت سے لے جاکیں تم ہرگز نہ جانے دیجیو جب تک میں نہ پہنچوں اور عمر زائنی کو حکم ہوگا کہتم میزان کے پاس جا کر کھڑے رہواور خبر دار رہو کہ اعمال میری امت کے اچھی طرح سے تو لے جا ئیں اگر کسی کا پار عبادت ہلکا ہوتو اس کا تو لنا موتو ف رہے جب تک کہ میں ندآ وُں جب آنخضرت ولفي الله خورتشريف لےجائيں كے حكم ہوگاان كى عبادت میرے روبر دوزن کروفر شنے آپ کا تھم بجالائیں گے جب تو لنے کے وقت پلہ کی گ

عبادت كالبكى طرف ماكل موكا آپ اين وست مبارك سے اس ملے كود باديں كے كم بھاری ہو جائے گا تب فرشتوں کو حکم الہی پہنچے گا کہ اے فرشتو میرے دوست کے خلاف مرضی کوئی کام ند کرنا کہ آج میں نے اس کواختیار دیا ہے جاہے سوکرے اور حضرت عثمان بنالنيه حوض کوثر پر مامور ہوں گے کہ سب سے پہلے میری امت سیراب ہو اور حضرت على كرم الله وجهد الكريم دوزخ كدرواز برمعين كيے جائيں م كدكونى امتی میرادوزخ میں نہ جانے پائے جب تک میں نہ جاؤں۔

اس کے رخ صبیح پر زلف ہیں مشکفام دو قدرتِ حق کو دیکھیے ایک سحر ہے شام دو

کعبہ و عرش بھی مدام اس کو ملے مقام دو

بادہ ہے ایک جام دو ایک ہوا ہے بام دو

ایک بی کے ہاتھ سے ایک علی کے ہاتھ سے

کور وسلسیل کے مجھ کوملیں کے جام دو

فرش پہ دیں کا رہنما عرش پر جلوہ کر ہوا

دونوں جگہ وہ مدلقا کرتا ہے خود بی کام دو

ايك حديث مصطفل ووسرا مصحب خدا

دین کیلیے ہیں رہنما کافی ہیں یہ کلام دو

مولدِ مصطفیٰ کو کہتے ہیں کفر و شرک ہے

ان سے کہو کہ مظرو منہ کو ذرا لگام دو

آج شہید بے نوا پڑھتا ہے نعتِ مصطفیٰ

سب کو بیرازن عام دو سب کو یمی پیعام دو اورآ مخضرت مطينية شايرعش مين جاكرايي عاصيان امت كي شفاعت مين روزِ محشر بخشوا کرکے خدائے یاک سے عاصیوں کو داخلِ جنت کراتے جائیں گے

جان باقی جسم میں ہے اس جہاں میں جب تلک مومنوں کو وصفِ احمد ہم ساتے جاکیں گے

كافرول كومتكرول كويره كے مولد روز وشب تا قیامت خوب بی ان کو جلاتے جائیں گے

كيول نه جول ول سے تقدق اس شر لولاك ير لشكرغم كى چرهائى سے بياتے جائيں كے روزِ محشر اس بی کو پائیں گے جب ہم قبول اپنا ہر پائے مبارک پر جھکاتے جائیں گ اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک اڑ کامعصوم قیامت کے دن ورواز ہ بہشت کا پکڑ کے کھڑا ہوجائے گا خداوند جب تک میرے ماں باپ بہشت میں نہ جالیں دوسرا کوئی نه جائے اللہ تعالی فرمائے گا کہ مجھ کوان سے حساب کرنا ہے تب وہاڑ کا کہے گا کہ الہی میرا بھی تجھ سے پچھ صاب ہے تھم ہوگا کہ تو جھ سے کیا حساب رکھتا ہے وہ عرض کرے گا کہ البي تورجم وكريم ہے اگر چھ سے عرض نه كروں توكس سے كہوں اوّل بير كم جھ كو گوشته عدم سے صحرائے وجود میں لایا اور تو مہینے مال کے پیٹ میں قیدر کھا پھر بہزار تکلیف پیدا کیا ہنوز میں نے شاخسار زندگانی سے تمر جوانی کا نہ کھایا اور پچھلطف زیست کا نہ اٹھایا كه حضرت عز رائيل مَالِيناً في مجه كوملك عدم وكلا يا اورشر بت موت كا چكهايا باوجوداس عاجزى اور پيچارگى كے ميں تجھ سے راضى اور خوش ہوں تو بے نیاز اور بندہ نواز ہے اگر میری التماس سے میرے ماں باپ کو بخش دے نہایت ذرہ پروری ہے اس وقت الله تعالیٰ دوفر شنے اس کی ماں باپ کی صورت اس کے پاس بھیج گا تب پیغمبر خدا محم مصطفیٰ مصروف موں گےاس حالت میں جرئیل ملائل سراسیمہ آپ کے پاس آئیں گےان سے سبب سراسیمکی کا پوچیس کے وہ عرض کریں گے کہ بارسول اللہ ملطے تیا آ اس وقت میراگزردوزخ کی طرف موامیں نے دیکھا کدایک مخص آپ کی امت کا عذاب میں گرفتار ہادررد کر کہتا ہے کہ افسوس کوئی ایسانہیں کہ میر احال پیغیبر خدا ملطے آیا ہے عرض کرے اور آپ کومیری خبردے اس کی فریاد س کے میرا حال متغیر ہوا آپ ہی سے روتے ہوئے دوزخ کی طرف تشریف لے جائیں گے اوراس کوعذاب سے چھوڑا کیں کے مالک کو حکم ہوگا کہ ہرگز ہرگز میرے حبیب کے امورات میں دخل نہ دینا اور چون و چرانہ کرنا بعداس کے آنخضرت ملے آئے میزان کے پاس تشریف لے جائیں گےاور اعمال کے تو لنے دالوں کو تھم دیں گے کہ اعمال میری امت کے اچھی طرح سے تو لنا پھر کنارے دوزخ پر جا کرفر مائیں گے کہاہے مالک اگر کوئی شخص میری امت کا آئے اس ير مختى نەكرو جب تك كەمىمى نەآ ۇل آخركو يېال تك نوبت پېنچے گى كەجس مخف كو ملائکہ عذاب کے ہاتھ میں دیکھیں گے جناب باری میں عرض کریں گے کہ بارخدااس کومیری التماس سے بخش دے یا مجھ کوبھی اس کے ساتھ جانے کا حکم دے اے عزیز و كجه جانة مواحكام البي مين كيا كيااسرار بين اشعار پیٹوا پیشِ خدا آنسو بہاتے جائیں گے

اور گنبگاران امت بخشواتے جائیں گے

جرم عصیال استِ عاصی کی روزِ رستخیر دامن الطاف ورحمت میں جھیاتے جا کیں گے

وه حرارت اور گری سوزش و خورشید کی پائی پائی آب رحث سے بناتے جا کیں گے

بیقراری آه و زاری جبکه هوگی حشر میں • عقدے مشکل عاصوں کے حل کراتے جا کیں گے

بڑی ہوں گی جیسے بڑے کل گویا کدوہ چنگاریاں زرداونٹوں کے برابر ہوں گی۔ لقل ہے کہ قیامت کے دن گئہگاروں کو بھیٹر بکر یوں کی طرح دوزخ کی طرف کھڑا کریں گے۔جوان لوگ اپنی جوانی کا افسوس کریں گے بوڑ ھے آ دمی اپنے سفید بالوں سے شرما تیں گے اور عورتیں عاجزی سے شور فریاد کریں گی جس وقت مالک داردغهٔ روزخ کی نگدان پر پڑے گی او چھے گا کہتم کون قوم ہوتمہارامنہ زرداور آ تکھیں كوونهيل بين-بدلوك بدسبب بيبت كابين رسول منفيظية كوجلول جائيس كاور کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن پرقر آن شریف نازل ہوا تھااور پانچوں وقت کی نماز اورایک میننے کے روزے سال میں فرض ہوئے تھے یہ بات س کر مالک کیے گا کہ یہ احکام امت محدی مفید از برصادر موئے تھے بیاوگ آ مخضرت مفید ای کا جب نام سنیں گے فریاد کریں گے کہ یارسول اللہ مطاع آیا ہم کواس عذاب سے بچاہیے بھر مالک ان کو دوزخ میں جانے کا حکم کرے گا تب یہ کہیں گے کہ ہم کواس قد رفرصت دے کہ اپنے او پرنو حداور زاری کرلیں تب جناب کبریا ہے تھم پہنچے گا کہان کواجازت دے چنانچہوہ لوگ جالیس برس تک ایسے روئیں گے کہ آئکھوں میں ایک آنسونہ رہے گا اورخون جاری ہوگا تب مالک کہے گا کہ بیروناتم کودنیا میں لازم تھا کہ آج تمہارے كام آتااورموجب نجات كا موتا چر مالك آگ سے مخاطب موكر كم كاكران كولے آ گ جبان کے لینے کا قصد کرے گی بیفریاد کریں گےاور بآ واز بلند کہیں گےلاالہ کے گا کہان کو لے آگ پھر قصد نہ کرے گی اور کیے گی کہ س طرح سے ان کولوں کہ

یہ کلمہ تھ مطفی تین اور ملت ہیں چر مالک آگ ہے کہے گا کہ لے ان کو حکم خدا ہے لیکن

منهاور دل نه جلانا چنانچه بعضوں کوزا نو تک اور بعضوں کو کمرینک اور بعضوں کوحلق تک

جلائے گی تب جناب کبریا کا تھم ہوگا حضرت جبرئیل مَالِیلاً کوکداے حامل وحی جااور

منظے آئے ہوتھا ضائے کمال شفقت اورا مت نوازی کے بہشت کے دروازے پرتشریف لائیں گے اور فرما کیں ہیں وہ کے گا لائیں گے اور فرما کیں گے کہا ہے لائیں گے کہاں باپ نہیں ہیں وہ کے گا کہ یارسول اللہ منظے آئے ہم منہیں جانتا آپ فرما کیں گے کہان کوسونگھ اور بوئے شفقت پدری اور ما دری سے معلوم کر جب وہ سو تکھے گا چلائے گا کہ اللی بیمیرے ماں باپ نہیں ہیں ہوری ہیں ہیں تیری ہیں آئی اللہ تعالی فرمائے گا کہ تو ہے کہتا ہے ماں باپ تیرے دوز خ میں ہیں تیری فاطر میں نے ان کو نکال لا تب دروازے پر جا کراپنے مال فاطر میں نے ان کو بخشا جا دوز خ سے ان کو نکال لا تب دروازے پر جا کراپنے مال باپ کو جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت کو لے جائے گا۔

ياليها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله

البی بزارول درود و سلام ہول روحِ پیمبر پیہ نازل مرام

نقل ہے کہ ایک دن جرئیل غالیلانے آئخضرت طفیظیم سے عرض کیا کہ جو شخص آپ کی امت کا بغیرتو بہ کے مرسے گا درجۂ اوّل دوزخ میں ڈالا جائے گا مین کر رسول اللہ طفیظیم بہت روئے اور گھر میں تشریف لے جائے دروازہ بند کرلیا اور نالہ و زاری میں مشغول ہوئے استے میں حضرت فاطمہ وٹائٹی تشریف لائیں وہ بھی میرحال من کر دعاوز اری میں آپ کی شریک ہوئیں۔

صدیث شریف میں روایت ہے کہ جس وقت دوزخ کو قیامت کے میدان میں لا کمیں گے۔ اس کی ستر ہزار فرشتے تھے۔ پیٹل لا کمیں گے۔ اس کی ستر ہزار فرشتے تھے۔ پیٹل گے۔ اس میں چنگاریاں محل کے برابراڑتی ہوں گی چنا نچے اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں فرما تا ہے انھا ترمی بشور کالقصر کا دہ جمالة صفر لیحنی مقرروہ چنگاریاں اتی

عاصیان امت محمد منطقی یک کا حال دیمیتب حضرت جرئیل مَالِیلاً دوزخ کے دروازے پر آئیں گے مالک ان سے سبب آنے کا پوچھے گا حضرت جرئیل مَالِنا ہم کہیں گے کہ سر يوش دوزخ كالشامين كنبگاران امت محمد كوديكھوں گاما لكسر پوش دوزخ كالشائے گا حضرت جرئیل عَلیْنا ویکھیں گے کہ تمام جسم ان کا جل گیااوران کے مند پراٹر سیاہی کا نہیں اور جلنے سے محفوظ ہے وہ لوگ حضرت جبرئیل مَالِیٰلا کو دیکھ کر پوچھیں گے کہتم کون ہوتمہاری صورت ان فرشنوں سے مشابنہیں ہے حضرت جرئیل مالینا سمہیں کے کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو حضرت محمد مطبح ہیں پر وحی لا تا تھا جب بیلوگ آپ کا نام سیل کے کمال الحاح وزاری سے التجا کریں گے کدا ہے جبرئیل عَالِنظ جارا سلام آ مخضرت مُطْنِعَتِيمَ كُو پہنچاؤ اور حال ہمارا ان كوسناؤ كه نارجہنم نے ہم كوسياه كر ديا ہے حضرت جرئيل عَلَيْلًا بِعِرابِ مقام سدرة المنتهَىٰ پر چلے جائيں گے حکم البی ان کو ہوگا کہ اے جرئیل عَلَیْلاً جنت میں جا کرمیرا سلام میرے دوست سے کہداوران کی امت کے گنبگاروں کا حال ان سے بیان کر کہ تو نے دوزخ میں دیکھا ہے حضرت جرئیل مَالِیٰ اللّٰ بموجب عم خدا کے جنت میں آئیں گے دیکھیں گے کہ آ تخضرت مطاع اللے درخت طوبی کے تحت پر ایک مروارید کے خیمہ میں کہ جس کے جار ہزار دروازے زبرجد کے ہوں گے مند پر رونق افروز ہیں حضرت جبرئیل مَالِیٰلا کو دیکھ کرخوش ہوں گے اور فرما کیں گے کہ مرحبا اے بھائی جبرئیل عَالِیلًا آج کدھر تہارا اتفاق ہوا پھر جرئیل عَالِيناً روكرعوض كريس ك كه بارسول الله طفي والله على آپ كى احت كنهكاركو دوزخ میں جاتا دیکھ آیا ہوں کمیرہ گناہ کر کے مرکئے تھے اس لیے عذاب میں دوزخ کے گرفتار ہیں آپ کوسب نے سلام کہا ہے اور یکارر ہے ہیں کہ یا محداہ جناب پیغمبر خدا مطنع النامية باختيار روكر كهيل كالبيك بالمتى يعنى الامت ميرى مين حاضر مول مجر حضرت طلنے علیم عرض معلیٰ کے ینچے تشریف لائیں گے اور سارے پیغیراور آپ کی امت

ے اور رسائل میلا والنبی مطابع المدوری ہے۔ اور سے محمد اللہ تعالیٰ کی اس قدر حمد و شاء کے متی لوگ پشت مبارک کی طرف کھڑے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کی اس قدر حمد و شاء بیان کرتے ہوں کے پھر اللہ تعالیٰ خمہ و شاء بیان کرتے ہوں کہ بیس کہ میات دن تک مجدے میں رہیں گے ہوئے ہیں کہ میات دن تک مجدے میں رہیں گے اور بیش کے پھر حق تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا رہ حبیب میرے تو اپنے سرکوا ٹھا اور ہم سے سوال کر کہ میں قبول کروں گا فرمائے گا اے حبیب میرے تو اپنے سرکوا ٹھا اور ہم سے سوال کر کہ میں قبول کروں گا بیل جل شانہ میں جل گئے اور اپنی سزا کو پہنچ الہی ان کو دوز نے سے ذکال کر بہشت میں داخل کر جناب الہی فرمائے گا کہ میں نے تیری شفاعت قبول کی تو اب جا اور ان کو میر اسلام پہنچ اور نکال دوز نے سے جس کسی نے صدق دل سے کہا ہولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں شفاعت میں آ کر عاصوں کی شفاعت حیا سے گیا ہولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے تیری خاطر سے سب کو بخشا۔

یالیها المشتاقون بنورِ جماله صلوا علیه دآله البی بزاروں درود و سلام موں روحِ پیمبر پ نازل مدام

اشعار

مومنو کچھ غم نہیں محشر کا امت کیلیے

نام احد حرز جال ہے ہر مصیبت کیلیے

چار یار باصفا میں جو نہ ہوتی ہوئے شہ

نتخب ہوتے نہ وہ ہرگز خلافت کیلیے

\_ نادررسائل ميلادالني مِنْ يَعْتَ مَيْنَ (جلدوم) = ٥٦٣ \_\_\_\_\_ ایک عورتیں نمازگزارنے والیاں اینے خاوند کی مطیع نور کے ہودج میں بیٹھ کرایے اینے خاوند کے ساتھ بہشت کی طرف چلیں گی اور اس جلوس میں ہر مرداور عورت کے سریر چڑیاں خوبصورت رنگ والیاں اپنی اپنی بولیاں بولتی ہوں گی اور فرشتے حاملان عرش تماشاد کیمے ہوں گے جب اس طرح سواریاں کنارے بہشت کے آ کھڑی ہوں گی تورضوان ان لوگوں کے استقبال کے واسطے آئے گا اور کمال خوشی سے یہ آیت زبان يرلائے گا كەسكاڭ عَلَيْكُمْ طِيْتُمْ فَادْحُلُوهَا خَالِدِيْن لِعِيْ سلامتى مواويرتمهارے تم خوش ہوئے اپس داخل ہواس بہشت میں ہمیشہ کو لینی اب بھی تم نہ نکلو گے رہے آ بہت سن كرسب امت محمد كى يضي علية اسيخ بيغبر صاحب كي بمراه بوكر بهشت مين داخل جول گے جب لوگ مکانات اور باغات اور نہریں بہشت کی دیکھیں گے تو مارے خوشی کے برآ يت شريف يرهيس ك-الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشآء فنعم اجرا لعاملين لين سبتريف واسطاللدك ہے کہ جس نے سچا کیا ہم سے اپنے وعدے کواوروارث کیا ہم کو بہشت کی زمین کا جگہ پڑ یں ہم بہشت میں جہال حامیں یعنی یہاں ہم کوکوئی رو کنے ٹو کنے والانہیں پس کیا اچھاہے تواب نیک عمل کرنے والوں کا پھر کہیں گے شکر ہے خداوند کریم کا کہ جس نے دوركرديا بملوكول سيحزن وطال كواللهم اجعلنا منهم بحرمت نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم -

یالیھا المشناقون بنورِ جمالہ صلوا علیہ وآلہ الہی ہزاروں درود و سلام ہوں روحِ پیمبر پہ نازل مدام مسلمانوںاللہ تعالیٰ نے وہ تعتیں بہشت میں پیدا کی جیں کہ دنیا میں نہ کسی نے ے نادرر سائل میلادالنبی سے آزار جددہ م) = ۵۱۲ سے درکھنا کیا شور ہوگا عاصوں میں اس گھڑی متحق کیا جب خالق عدالت کمیلیے اس کو کچھ اصلا نہیں غم روزِ محشر کا ذرا ہوں جناب مصطفیٰ جس کی جمایت کمیلیے رحمت کمیلین اللہ نے تم کو کیا محم ہو رحمت کمیلیے رحمت ہے امت کمیلیے مومونو کیا خوف ہے تم کو عذاب قبر کا مومونو کیا خوف ہے تم کو عذاب قبر کا مومونو کیا خوف ہے تم کو عذاب قبر کا میں رکھتے ہو حفاظت کمیلیے میں دینے میں درکھتے ہو حفاظت کمیلیے درکھتے ہو حفاظت کمیلیے درکھتے ہو حفاظت کمیلیے درکھتے درکھتے ہو حفاظت کمیلیے درکھتے ہو حفاظت کمیلیے درکھتے درکھتے درکھتے ہو حفاظت کمیلیے درکھتے درکھ

نامِ احمد پاس رکھتے ہو حفاظت کیلیے نارِ دوزن کا نہیں کھے خوف مجھ کو اے نقیم حب زلف شاہ کافی ہے شفاعت کیلیے

الغرض تب آپ دوز خ کی طرف تشریف لے جا کیں گے مالک آپ کے تھم الغراق دوز خ کی طرف تشریف لے جا کیں گے مالک آپ کے تھم کے دروازہ دوز خ کا کھول دے گا آنخضرت مشے تیج اس سے تکلیں گے تو ان سب کا بدن کر نہر آب حیوان میں شل دلوا کیں گے جب اس سے تکلیں گے تو ان سب کا بدن سرخ مثل کندن کے چمکتا ہو گا اور بسبب خوشبو کے مہکتا ہو گا بھر اللہ تعالی کا تھم رضوان بہشت کے داروغہ کو ہو گا کہ امت محمدی مشئے تیج نے کے واسطے کئی لا کھ براق بہشت سے ارشاد کر لے کر نہر الحیات کے جائے فرمان من کر رضوان ملائکہ بہشت سے ارشاد کر کے گا کہ تم سب براتوں کو ہوا کر باس نہر الحیات کے لے جاؤ اور امت محمدی کو سوار کر کے بہشت کے درواز سے بربخچاؤ غرض کہ لا کھوں فرشتے براتوں کو جوا ہرات کے زین سے بہشت کے درواز سے بربخچاؤ غرض کہ لا کھوں فرشتے براتوں کو جوا ہرات کے زین سے آ راستہ کر کے حضرت مشئی تیج گی خدمت بابر کت میں لا کیں گے ای وقت آپ اپنی آ راستہ کر کے حضرت مشئی آئی فورانی جلوس میں ہو کر طرقو اطرقو ایکار تے ہوں گے اور ہر طرف سے ملائکہ نورانی جلوس میں ہو کر طرقو اطرقو ایکار تے ہوں گے اور ہر طرف سے ملائکہ نورانی جلوس میں ہو کر طرقو اطرقو ایکار تے ہوں گے اور ہر طرف سے علائکہ نورانی جلوس میں ہو کر طرقو اطرقو ایکار تے ہوں گے اور ہر طرف سے علائکہ نورانی جلوس میں ہو کر طرقو اطرقو ایکار تے ہوں گے اور ہر طرف سے علائکہ نورانی جلوس میں ہو کر طرقو اطرقو ایکار تے ہوں گے اور ہر طرف سے علائکہ نورانی جلوس میں ہو کر طرقو اطرقو ایکار تے ہوں گے اور ہر طرف سے علائکہ نورانی جلوس میں ہو کر طرقو اطرقو ایکار تے ہوں گے اور ہر

ہاں بیموت ہے پھرموت کو درمیان جنت اور دوزخ کے ذرج کریں گے تب فرضتے جنت كى طرف متوجه موكركهيں كےا الى بہشت ابتم بميشه بہشت ميں چين وآرام کرواب تم کو کچھ خوف ہے ندر نج اب تمہاری موت بھی ذرج ہوگئ اب بھی تم کوموت ندآئے گی سب پکار کر بولیں کے الحمد للہ ہم کواللہ تعالی نے بہشت کاوارث کر دیا جووعدہ جارے رب نے ہم سے کیا تھا سو پورا ہوا پھر ملا تک دوزخ کی طرف اپنا منہ کر کے کہیں گےاے دوز خیوتمہاری موت ذبح ہوئی ہےاب تمہاری موت کوموت آئی اہتم ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہوتم کا فراور مشرک تھے بہشت تم پرحرام ہے ابتم پکاروان کوجن کو تم د نیامیں سوائے خدا کے مدد کے واسطے پکارتے تھے اور بلاؤان کوجن کوخدا کا شریک تھبراتے تھے پھر کافریکھ جواب نہ دیں گے جب سارے کافریہ طعنہ تھنے سنیں گے تو مایوس ہوکر کہیں گےاب ہماری آس دوزخ سے نکلنے کی نہیں رہی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ے آ واز سنیں گے کہ جیسے تم ہم کواور آج کے دن کو دنیا میں بھول گئے تھے اب ہم نے بھی تم کوفراموش کیا چر دروازہ دوزخ کا بند ہوجائے گا بھی نہ کھلے گا البی بطفیل اپنے حبیب کے ہم سب مسلمانوں کو باایمان دنیائے اٹھانا ادرائے قہرہے بچانا۔

حدیث شریف میں راویت ہے کہ جب جہنم کوتیامت کے دن کھڑا کریں گے
تو سارے پینیبراپی اپنی امت کے ساتھ اس کے کنارے کھڑے ہوں گے اور سب
کے نامہ اعمال ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور جب دوزخ کودیکھیں گے اور اس کی آ واز
کو پانچے سوہرس کی راہ سے سنیں گے تو ہر خص کہ اٹھے گانفسی نعمی یہاں تک خلیل اللہ بھی
نفسی نعمی بول اٹھیں گے ہر پینیبرا بی اپنی امت سے کہا کہ ہم کوطاقت بخشانے کی
نہیں ہے ہم اپنے حال میں گرفتار ہیں پھر ہمارے حضرت مسطی آئی ہولیں گے امتی امتی اسی
پس جس وقت آگ ان ان کے زویک آئے گی تو جناب پینیبر خدا مسطی آئی فرما دیں گے
کی اے آگ اور خیل صدقہ دینے والوں کے اور خیل روزہ داروں

دیکھیں نہ تیں بلکہ کسی کے خیال میں نہیں گذریں لکھا ہے کداد فی قطعہ بہشت کا دنیا کے برابر ہوگا اور جنعتیں کہاس میں مہیا ہیں وہ عقل اور قیاس سے افزوں ہیں کم ترین بندہ کو پہشت میں ستر کوشک ملیں گے اور کوشک میں ہزار سرااور سرا میں ہزار گھر کہ ہر گھر ميں ايک مهينے کا فاصله ہوگااورسرّ سرّ تخت مرضع اور ہرتخت پرایک حورنہایت خوش جمال بیٹھی ہوگی اورستر پرستاران خوبصورت وست بستہ اسکے سامنے کھڑی ہوں گے ہر کوشک کا ایک مہتم واسطے آ رائش کے موجودرہے گا اورسر فرشتے نوبت نقارے کی ہر کوشک کے دروازے پر بجایا کریں گے اور جنتی براق پرسوار ہوکراپنی حدود مقبوضہ کی سر کیا کریں گے اور براق ہوا پر اڑے گا اور ہر کوشک پر لیے پھرے گا کچھ حاجت باگ پھیرنے کی نہ ہوگی اس طرح انہتر کوشکوں کی سیر کرائے گا پھرا یک کوشک نور کا نظر آئے گا کہ اگراس کی روشن دنیا میں آپڑے دیکھنے والوں کی آئکھ خیرہ ہوجائے اور کوشک کے خادم کمال تعظیم اور تکریم ہے پیش آئیں گے اور دوڑ کراس کی رکاب چومیں گے اس کوشک میں سر تخت ہوں گے ہرتخت پر ہزار خلعت مرضع کرسیوں کے اوپر رکھے ہول گے اور ہر تخت کے ننا نوے یائے اور ہرا یک پائے سے دوسرے یائے تک ایک برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا جب مسلمان چاہے گا کہ اس پرقدم رکھے وہ تخت سر جھکا لےگا اور جب مسلمان قدم اس پر رکھے گا وہ سراٹھا لے گا اور بلندی اس کی نوے برس کی راہ ہوگی اللہ تعالی اینے نصل و کرم سے سب مسلمانوں کواپیا مقام نصیب کرے اور دنیا میں تو میں صوم اور صلوق اور حج وز کوق کی عنایت فرمائے بحرمت محدوآ ل محمد مطابقیا

روایت ہے حضرت انس ڈٹائنؤ سے کہ قیامت کے دن موت ابلق بھیڑگی صورت پر لائی جائے گی اور بہشت والوں ہے کہا جائے گا کہتم اس کو پہچانتے ہوسب بولیں گے کہ البتہ ہم پہچانتے ہیں کہ بیموت ہے پھر منہ کو دوزخ کی طرف کر کے کا فروں کو وکھلا کیں گے ان سے فرشتے کہیں گے کہتم پہچا چتے ہو کہ بیکون ہے کا فرکہیں گے کہ

کے ان لوگوں کے پاس سے جلی جاوہ نہ جائے گی پھر جبرئیل مَلاِپلا کہیں گے یارسول الله عضائية يول كہيے كمائ گ تصدق رونے والوں كے اور طفيل توبيرنے والوں کے ان کے پاس سے چلی جاجب حضرت منظیمین اس طرح سے کہیں گے پھروہ آگ چلی جائے گی حاصل کلام ہمارے حضرت منطق کیا کے اس دن ستر ہزار فرشتے جلوس میں ہوں گے اور براق پر سوار ہوکر میدان حشر میں تشریف لا کیں گے تاج شفاعت کا سر پررکھا ہوا اورلباس بہتی بدن مقدس پراورایک نشان آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ آدم اوران کی اولا دسب اس کے پنچے ہول گے اور سب آپ کے پیچے ہول گے جب اس جاہ و جلال کے ساتھ پروردگار کے حضور میں جائیں گے ایک کری نور کی عرش کے قریب بچھائی جائے گی آ باس پرجلوس فرمائیں گے اس روز آپ کو دربار بادشاہ حقیقی میں نسبت وزارت حاصل ہو گی جس کی آپ شفاعت فرما کیں گے بخشا جائے گا اور جوعرض کریں گے پروردگار عالم اپنی عنایت بے غایت سے اسے منظور فر مائے گا جس وفت آپ کی صاحبزادی حضرت زہرا نظینا صراط پر تشریف لے جائیں گی منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اینے سر جھکالو اور آئکھیں بند کرلو کہ آپ کی صاحبز ادی صراط ہے گزرتی ہیں پس بحل کی طرح گزریں گی اور آپ کواس دن حوض کوثر دیا جائے گا یانی اس کا دو دھ سے سفیداور شہد سے میٹھا آور برف سے زیادہ مختله ا اورمشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا چا ندی سونے کے آبخورے گردر کھے ہول گے بھوک اور پیاس کے مارے غول کے غول آئیں گے اور آپ ان کو آب کو ٹریلائیں گی ایک قطرہ جس کے طلق میں جائے گا تمام دن قیامت کے پیچاس برس کا ہے بھوک اور پیاس ہے محفوظ رہے گا گویا تمام اہل محشر اس دن آپ کے مہمان ہوں گے اور میدان حشر

میں آ ب ہی کا منتکیں گے آخر آ ب عمامہ سر سے اتار کر بحدہ کریں گے حکم ہوگا اے محمد

سراٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو کہ تمہاری بات سی جائے گی اور جو مانگو تنہیں دیا جائے گا اور

یادررسائل میلادالنبی می جازی (جددوم) = ۵۱۷ شفاعت کروتمهاری شفاعت کروتمهاری شفاعت قبول ہوگی آپ سراٹھا کرعرض کریں گےرب امتی اے رب میرے امت میری بخش دے پھر آپ اپ ہاتھ سے بہشت کا قفل کھول کر لوگوں کواس میں داخل کریں گے اور امت کے حال پر متوجہ ہوں گے واس وقت معلوم ہوگا کہ ابھی چوتھائی بہشتی آپ کی امت سے ہیں اور ہزاروں لاکھوں آ دی دوزخ ہیں جلتے ہیں آپ نہایت عمکین ہوں گے اور جناب الہی میں عرض کریں گے اور بخشوا میں گے یہاں تک کہ جن کے دل میں رائی برابرایمان ہوگا بخشا جائے گا آپ کی شفاعت اور خدا کی رحمت سے کوئی جہم میں ندر ہے گا سوااس کے جو میاں دین فی المفاد یعنی جیشہ در ہنے والا دوزخ میں ۔ اشعار

نبیوں بیں جو ہے محمہ ہے محمہ ہے صب خالق اکبر محمہ ہے محمہ ہے

ند ہوں کیوں مدح خواں اس کا دل و جان سے میں اے ہمسر مرا آقا مرا مرور کھ ہے کھ ہے

بإليها المشتاقون جماليه وآليه

ہوں رورج پیمبر پر نازل مدام

روایت ہے کہ جب ملمان قبروں سے انھیں گے تو حساب کتاب تک سب کی زبان سریانی ہوگی اور جب کہ بہشت میں داخل ہوں گے تو سب کی زبان عربی ہو جائے گی حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب مسلمان حساب کتاب سے فارغ ہوکر بہشت کی طرف چلیں گے جوعمل نیک غالب ہوگا ای عمل کے دروازے سے پکارے جائیں گے مثلاً کسی نے بے ریا نمازیں بہت پڑھی ہوں گی اس کو باب الصلوة ہے ملائک پکاریں گے اور جس نے روزے بہت رکھے ہوں گے اس کو ہاب الرّیان سے یکاریں گے اور جس نے جہاد کیا ہے اس کو باب الجہاد سے بلائیں گے اور جس نے صدقہ بہت دیا ہے اس کوباب الصدقہ سے بکاریں گے اور جو مخص ہروت ذکر الہی میں مصروف رہتاہے اس کو باب الذکر سے پکاریں گے بیحدیث س کرابو بکرصدیق جانٹیا نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علے اللہ علا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ اس کو ہر درواز ہے سے پکاریں گے آپ نے فرمایا کہ مجھ کوامید ہے کہ تجھ کوفر شتے ہر دروازے سے پکاریں گے نقل ہے بیرحدیث مشکوۃ شریف سے۔سجان اللہ کیا اچھا مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹنز کا ہے کہ ان کو ہر دروازے ہے ملائک پکاریں گے کہ ہمارے در ہے ہو کر بہشت میں جاؤ۔

روایت ہے کہ جب لوگ بہشت کے اندر جائیں گے تو آس یاس وض کور

ينا دررسائل ميلا دالنبي عَضَاتِيمَ (جلدوم) = ٥٦٩ = كے كھڑے ہوں كے اور اس حوض كا يانى برف سے زيادہ مختدا اور دودھ سے زيادہ سفیدادر شهدسے زیادہ میٹھا اور گلاب اور کیوڑے سے زیادہ خوشبوآتی ہے اور وہ حوض جو چوگرد جواہرات اور یا قوت سے جڑا ہے اور کثورے اس میں سنہرے اور رو پہلے تیرتے ہیں ان کثوروں میں ایسی پھے ہے کہ جیسے آفتاب کی چیک ہو ملا ککہ کی اس کی چک ہے آئھ جھیک جاتی ہے لیکن ان کوروں کی طرف سب کی آگھ تکی رہ جائے گی اوروہ حوض اس قدر چوڑا ہے اگر کوئی تیز رو گھوڑا اس طرف سے اس طرف کو جائے تو ایک مہینے میں پہنچے کتاب بہشت میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے او پر ایک منبر نور کا رکھا ہاس پر جناب رسالت ما ب طفی نے بیٹھیں گے اور اس حوض کے جاروں کونوں پر چار بار باوقار بیٹھے ہوں گے پہلے رسول اللہ مطبق کے اور احوض سے مرکز حضرت ابو بکر صدیق فالند کودیں گےاوروہ دوسرے کونے پر حضرت عمر خالفیز کوحوالے کریں گے اوروہ تیسر کے نے پرحضرت عثمان والٹیؤ کے پاس پہنچا تیں گے اوروہ چو تھے کونے پر حضرت على كرم الله وجبدالكريم كوسير دكري ك يجرحضرت على والنيز اورحضرت مشكافية حوض کوثر کا یانی سب مسلمین کوعطا کریں گےوہ یانی اس قدرسر دہے کہ جوکوئی ایک با۔ اس کو ہے چھر بیاس نہ لگے اور جو کوئی نشہ کھائے یا ہوے اس کو حوض کو ثر کا پانی نہ ملے گا اور فرمایا حضرت ملتے سی نے کہ جنت الفردوس سے حیار شہرین نکل میں وہ سب بہشتیوں کے مکانوں کے تلے جاری ہیں ایک نہرتو خالص پانی کی اور دوسری دو دھ کی اور تیسری شراب طہور کی اور چوتھی شہد خالص کی چنانچہ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے قر آن شریف میں فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غُيْرٍ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبِّنٍ لَّهُ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِّنْ مُحُمِّرٍ لَّذَّةِ لِلشَّادِيدُنَ وَأَنْهَادُّ مِنْ عَسُلِ مُصَفَّى يَعَىٰ الْحَاسَ بَهْت كنهري بي بإنى ہے دن بگزاموالیعنی اس نہر کا پائی بہت صاف ہے ذرا گندلانہیں اور نہریں ہیں وودھ کی کہ نہ بدلا گیا مزاان کا لیخی ان نہروں میں ایسا دودھ ہے کہ بھی سڑتا اور جمتانہیں او

ينا در رسائلي ميلا دالنبي مِنْظِيَةِ في (جلد دوم) = المح کیچر بھی نصیب نہ ہوگی۔

> المشتاقون بنور جماله بإليها صلوا

البی بزارون درود و سلام ہوں روح پیمبر پے نازل مدام

علاوہ اس کے ان نبروں کے بہشت میں اور تین چشمے جاری ہیں ایک کا نام کا فوراور دوسرے کا نام زنجیل اور تیسرے کا نام سبیل ہے اوران تینوں چشموں کے یانی ہرایک جنتیوں کے مکان میں حضول کے اندر بھرے ہوں گے اور ان چشمول کے ادیر برتن جاندی کے اور آ بخورے شیشے کے رکھے ہوں گے اور وہ برتن اور آ بخورے بہشتیوں کے گرد پھریں گے گویا زبان سے بول کہیں گے کہ ہم کوان چشموں سے پانی بحركر بيو چنانچا الله تعالى خبرويتا باس مضمون سے ويكطاف عكيهم بايدية مِنْ فِضّة وَأَكُوابِ كَانَتُ قُوارِيُرا قُوَارِيْرَ مِنْ فِضَّةٍ قَكَّرُوْهَا تَقْرِيْرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زُنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا لِعِن اور يَهِراحَ جاسَي گے اور انہیں بہشتیوں کے برتن جا ندی کے اور آ بخورے شیشے کے بنائے ہوئے چاندی کے بعنی اس کارویا شفاف ہے کہ جیسا شیشہ چمکتا ہوا ندازہ کیا ہے اس کواندازہ كرنااور پلائے جائيں گے چاس كے بياسے كەملونى ہے اس كے سوٹھ كى ايك چشمہ ہاں میں کہنام اس کاسلسیل ہمشارق کی حدیث میں اکتھا ہے کہ ایک شب حضرت ابراتيم عَالِينًا جارے حضرت عِنْ عَلَيْهِ كُونُواب مِين دَكُلا فَي ديئ كها كداے محمد عِنْ اَيَّا تم این امت سے میراپیام کہوکہ بہشت میں اچھی اچھی نہریں ہیں اور صاف میدان ہاں میں درخت نہیں اکثر کلمہ مجید پڑھا گرو کداس کی برکت سے تہارے واسطے بہشت میں درخت پیدا ہوں اب آ گے بہشت کے باغوں کا احوال بن لینا چاہیے کہتے

\_ تا دررسائل ميلا دالنبي فيضيّع (جلدودم) \_ ٥٧٠ \_\_\_\_ نہ بھی کھٹا ہوتا ہے اور نہریں ہیں شراب طہور کے مزادینے والی واسطے پینے والوں کے لینی اس کے پینے سے تمام بدن میں خوشبوآئے گی اور نہریں ہیں شہر صاف کیے گھے کی مینی ان نہروں میں کوڑا کر کٹ اصلانہ ہوگا جس وقت مسلمین ان نہروں سے پچھ نوش کریں گے اس وفت سب کے دلوں سے بغض اور کینداور حسد دفع ہوجائے گالیخی ۔ کوئی آپس میں بیخیال نہ کرے گا کہ میرا درجہ کیوں کم ہے اوراس کا کیوں زیادہ ہے اور کوئی بات لغو کی اور جھوٹ کی نہ بولے گا جبیبا کہ اللہ تعالی ارشاد کرتا ہے۔ لک يُسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلا حِنَّابًا لِعِن نسني كَ جَاى بهشت كَوْلَى بات لغوكى اور جمالنا اوردوسرى جكفرماتا بلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمًا إلا قِيلًا سَلامًا سکامًا لینی نہ نیں کے چھاس کے کوئی بات بیہودہ اور نہ گناہ کی باتیں مگریمی کہنا سلام ہے سلام ہے یعنی بہشت میں تصنصے بازی اور واہیات نہیں ہے مگر جب مسلمان ملکر آپس یس سلام علیک کاچ چہ کریں گے اور مبارک باد دیا کریں گے اور وہاں تھوک اور میل کچیل نہ ہوگا اور پیشاب اور جا ضرور کی حاجت نہ ہوگی اورعورتیں حیض اور نفاس ہے یاک رہیں گی اور بہشت میں داڑھی اورمونچھ بیااورجگہ کے بال اصلانہ ہوں گے مگر سر کے بال اور بھویں اور پللیں سب کی ہوں گی مگر قاضی ثناءاللہ یانی پتی نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ بہشت میں داڑھی سوائے حضرت آ دم اور حضرت ابراہیم اور حضرت مویٰ اور حضرت ہارون عبلسط نے اور کسی کی نہ ہوگی واللّٰد اعلم اور پہشت میں سب کچھ کھا ئیں گے بدن میں پسینہ آ جائے گااورڈ کارخوشبوکی آ کرسب کھانا ہفتم ہوجائے گا یوں آ رام تو ہر طرح کا حاصل رہے گا مگر نیندنہ آئے گی اور نہروں کی دوطرف درختوں کی ڈالیاں جھکی ہیں جس وقت جنتی اینے اپنے مکانوں سے نکل کرنبروں پرسیر کرنے آ ئیں گے تو دہاں کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے اور ہرنبروں سے بھی دودھاور بھی شراب طہوراور مجھی آب خالص اور مجھی شہدنوش کریں گے جولوگ نشہ پیتے ہیں ان کونہروں کی

\_ نادررسائل ميلادالنبي ما الله على الله وم على على الله ع المشتاقون بنور جماله بإلكها عليد وآلب صلوا البی بزارون درود و سلام ہوں روح چیبر یہ نازل مدام میمی نے عمر و بن العاص وَالْتُهَا سے نقل کی ہے کہ جب امت محمد کی دولت ویدار ہے مشرف ہوکراہینے اپنے مکان کی طرف چلیں گے تو ملائک صف باندھ کررکوع ہجود میں مشغول ہوں گےان کواسی حال میں تجلی عنایت ہوگی اورعورتوں کودیدارالہی دیکھنے مين اختلاف بي يعض علاء قائل بين اور بعض منكر والله اعلم \_

روایت ہے کہ جب اہل بہشت کو پھراس ہزار برس گزرجا ئیں گے ایک روز عین مجلی کے وقت تھم ہوگا کہ اے میرے بندواب تم کو کس طرح کی آرز و باقی ہے۔ عرض كريس كك كه خداوند تيرى عنايت سے سب مطلب برآئے ہم اينے استحقاق سے زیادہ کامیاب ہوئے علم ہوگا کہ ساری نعمتوں سے انصل ایک نعمت اپنی خوشنودی کی تم کوعطا کرتا ہول کہ پھر میں بھی تم سے ناراض ندہوں گا بیکلام سنتے ہی اہل جنت بہت خوش ہوں گے بلکہ اس وقت بہشت کی نعمتوں کو بھی بھول جا ئیں گے بلکہ اس مضمون کا شعروض کریں گے۔

> المطلب بہشت سے ہے نہ حور و قصور سے مولا ہے ہم کو کام رضائے حضور سے

روایت ہے کہاشیائے دنیاوی سے چند چیزیں بہشت میں اچھی اچھی صورتیں بن كرجائيں گى اور ہميشەر ہيں گى ايك تو حضرت أسليل مَلاينلا كا دُنبداور ناقة حضرت صاركح مَلَانِلَة كااور كتااصحاب كهف كااور كعبشريف اوركوه طوراوربيت المقدس كالجقراور استوانة حنانهاورمنبرشريف جناب رسول الله طفي وليل كالنسب كوبهشت مين موقع س

ينا وررسائل ميلا والنبي مُشْفِقَيَةٍ (جلدودم) = ٥٤٢ ہیں کہ سب بہشتیوں کے مکان کے سامنے دوطر فیہ باغ خوشگوار لگے ہیں اور ایک درخت کا سامیدا تنا بڑا ہے کہ اگر اس کے نیچے کوئی سوار گھوڑا دوڑائے تو سو برس میں دوسرے درخت کے سامیر میں پہنچے اور دہاں درختوں کی جڑاویر کی طرف ہے اور شاخیں ینچ جھی ہیں کہ بے تکلف بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے میوے تو ڑے اور نوش جان کرے ایک ایک درخت میں ہررنگ کے ہے ہیں اور کوئی شاخ موتیوں کی اور کوئی زمر د کی ہےاور کوئی شاخ سونے اور رویے کی بھی ہے اور ایک ایک میوہ اونٹ کی کھال کے برابر ہے اگروہ تو ژکر کھائے تو شہدسے زیادہ شیریں اور کیوڑے سے زیادہ خوشبو آتی ہے اور جس وقت بہتتی لوگ میوہ کھانے کا قصد کریں گے تواس وقت شاخیں منہ کے آ گے آگیں كَى چِنانچِ الله تعالى بشارت ويتا ہے۔ودانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذَلَّكَتْ قُطُونُهَا تَذْلِيلًا یعنی اورنز دیک ہوں گےاو پران کی سامیانہیں درختوں کےاورنز دیک لیے جا نی*ں* گے میوےان کے ازروئے نز دیک کریں گے اور بعض میوہ بہشت کا ایبالطیف ہے کہ جب کوئی اس کوتو ڑے گا تو ایک عورت نو جوان حسین خوش انداز اورخوش لباس اورخوش کلام اس میں سے نکل کراس مخص کی خادمہ ہوگی اور ہر بہشتیوں کا قد حضرت آ دم مَلَالِمًا کے قد کے برابر ہوگالین انہیں ہاتھوں سے ساٹھ ہاتھ کا یاتی سب اعضاء ای کےموافق اورسب کےسب خوش وضع تنتیس برس کی عمر میں ہوں گے اور دمیدم ذ کرالہی میں مشاغل رہیں گے جس طرح لذت ظاہری سے مالا مالا ہوں گےاسی قدر باطن بھی نورالہٰی ہے معمور ہوگا اور بہشت میں ایک درخت ہے کہ نام اس کا طوبیٰ ے وہ درخت جناب محمصطفیٰ مشکے آیا کے مکان میں اگا ہے اور اس کی شاخ ہرامتی ك مكان ميں ہے اوراس ورخت كے پتوں ميں ايسارنگ ہے كد كويا ہر باغ كا بھول خوشبودار کھلا ہوا اور جب اس کے پتول میں ہوالگتی ہے تو اس قدر آ واز مست آتی ہے کہ گویا گت لگی ہو۔

\_نادررسائل ميلا دالنبي مُضَاتِينَ (جلدوهم) = ٥٧٥ \_\_\_\_\_ رّا دیکھا جب نور جریل نے ہوا وہ فدا اے حبیب خدا نہ کس طرح دنیا سے ظلمت ہو دور ہے جکوہ تیرا اے صبیب میں دیکھوں رخ یاک کو آگھ سے تو یردہ اٹھا اے حبیب خدا تہارے سوا کس نے انگشت سے قمر ش کیا اے صبیب خدا شجر اور حجر جانور نے کجنے کہا برملا اے حبیب خدا تو ہے چارہ درد جسم مریض میری کر دوا اے حبیب خدا رّا کھے جر ہے ترب مرگ تو آگر چلا اے حبیب زیارت کا ہے کب سے امیدوار تمہارا گدا اے حبیب کیا جس سے وعدہ نہ مجمولا مجھی تو ہے باوفا اے صبیب مريضِ غم عشق مر جائے گا اسے دے شفاء اے حبیب خدا ہمارا نہیں کوئی حامی کفیل تو س ما اے حبیب خدا

\_ناوررسائل ميلا دالنبي منطقة ين (جلدودم) = ٥٥٣ \_\_\_\_\_ لا کرر تھیں گے۔والٹداعلم بالصواب۔ التُدتعاليٰ اس فقيرعا جز گنهگارروسياه كواورسب بھائيمسلمين اورمسلمات كوبہشت کے مکان اور دیدارا پناد کھااور بیر میں مناجات تیری درگاہ میں کرتا ہوں اس کوقبول فرما يارب العالمين \_ شفیع الوریٰ اے حبیبِ خدا شر دوسرا اے حبیب خدا گرفتار عم ہے یہ زار و نحیف کرو تم رہا اے صیب خدا یہ عاشق ترا ہے بہت مضطرب رخ اپنا دکھا اے حبیب خدا میں اب درد دل اپنا کس سے کہوں تمہارے سوا اے حبیب خدا جہال میں ہوئے کو پیمبر بہت نہ تم یا ہوا اے صبیب خدا تمہارے سبب عاصوں کو سدا ہے رتبہ ملا اے صبیب خدا مجل کیوں نہ ہر مہروش تھے سے ہو تو ہے مہ لقا اے صبیب خدا نہ ہو کیوں نبیوں یہ تم کو شرف خدا ہے فدا اے حبیب خدا تو اعجاز میں انبیاء سے بڑھا نہیں ہے چھیا اے حبیب خدا

دیا ہے جلا اے صبیب خدا موا تیرے م<sub>گ</sub>ر نبوت کے

ہوئی ہے عطا اے حبیب خدا خدا خود ہے مدّاح قرآن میں

کرول کیا ثناء اے حبیب خدا رے نور میں چھپ گئے سب کے نور

عجب ہے ضیائے صبیب خدا مدینے میں ہُر کو مجھی بلوایے

یہ ہے التجا اے حبیب خدا بإلئها المشتاتون بنور جماله صلوا عليه وآله البي بزارول درود و سلام

ہوں رورح پیمبر پ نازل مدام

سبحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله

رب العالمين-

مسکین تو پڑھ لے آج محد یہ فاتحہ خوش ہوگی تھے سے روح جناب رسول آج يا رب بفعل ذات محمد وآله مووے ہمیں سعادت عقبی حصول آج

ينا در رسائل ميلا والنبي ملينية تنيخ (جلدده) = ٥٤٥ ذکر نبی میں دوالت عقبی مگما کیں کے دنیا میں کیا کمائیں گے ہم خاک وهول آج یا رب میرے نصیب کچھ ایسے نصیب ہوں درگاہِ مصطفیٰ یہ چردھاؤں میں پھول آج

تحدے میں حق کے جا کے دعا بد کروں بدل صدتے میں مصطفیٰ کے ہو شاید قبول آج

مناجات خاتمه ميلاً د بدرگاهِ قاضي الحاجات

مومنو عجز و التجا کے ساتھ

اب دعا کے لیے اٹھاؤ ہاتھ اے خدا صدقہ کبریائی کا

صدقد اس نور مصطفائی کا

سيدها رسته چلائيو جم كو يج و خم سے بچائيو ہم کو

کینہ وھو مومنو کے سینہ سے

پاک ہو جائے سینہ کینہ سے

مرتے دم غیب سے مدد کچیو

ساتھ ایمان کے اٹھا کیجیو

دين و دنيا مين آبرو ديجيو

دونول عالم میں سرخرد کیجیو

سب كو اك راو حق دكها يا رب

دور ہو اختلاف بے جا سب

\_نادررسائل ميلادالنبي مِنْضَعَيْمَ (جلدودم) = ٥٤٩ مسيست خرد مند دانا و عالی وقار مطیع رسول شه والاقدر ز فعلِ خداوند ربِ جليل رقم گرد مولود خير البشر زنعتِ پیمبر علیه السلام بسلکِ شخن سفت لعل و گهر زفرطِ فراست زطیع روال وشرع متین شده باخبر یکے دوست فرمود از من ظہور کہ داریم تاریخ مید نظر بچشم تامل چوکردیم غور خرد گفت اے شاعر برہنر بخوال سن عيسوى سال نو چراغ مدینه شده جلوه <u>گر</u>

#### تركيب فاتحة حضرت غوث الاعظم قطب العالم شخ عبدالقا درسيّد كمي الدين جيلاني ومطيلي

بعد طہارت بدن باوضو باادب تمام روبقبلہ بیٹھ کر گیارہ بار درود پڑھ کرسورہ فاتحہ آٹھ بارسورہ اخلاص گیارہ باراور کے بروح پاک قطب العالمین سلطان الحجو بین غوث الاعظم محی الدین اور محمد سیّدعبدالقا در جیلانی العراقی بادشاہ شہیدیاز اللّٰہ پھر گیارہ نام آپ کے کے سیّدمی الدین شخ محی الدین ولی محی الدین بادشاہ محی الدین مخدوم

ينادروسائل ميلادالني على الله عليه (جلددوم) = ٥٥٨ دین ہو دینِ احمدی کل کا ہو طریقتہ محمدی کل کا ې خدا تو برا سمع و مجيب ب مرادوں کو کر مراد نھیب کل مریضوں کو تندری دے ناتوانوں کے تن میں چتی دے بے وطن کو وطن میں پہنچا دے قید سے قیدیوں کو چھڑوا دے جو ہیں مظلوم ان کی س فریاد اور کر غمزدوں کے دل کو شاد جب دم والپين مو ياالله لب په جو لا الله الا الله الحمد لله والمنه كه دري زمان بركت توامان رساله لا جواب قاسم اجرثواب و ذكرولادت باسعادت حبيب اكبرمجر مصطفي ليضيطيخ مسمى برميلا دجراغ مدينداس عاصي يرمعاصى نے بدقت تمام اور محنت مالا كلام كتابول معتبر سے چن كے تاليف كيا ہے امیدوار مہودنسیان کاصاحبان عالیشان ہے ہے جہاں کہیں فتورادرقصور ملاحظہ فرمائیں اصلاح سےافسوں نہ فرما کیں۔ قطعهُ تاريخ شروع تاليف محمد حسين ابل ول باخدا كزيم النفس وتتكير منير

ينا در رسائل ميلا دالنبي مِنْ مَنْ مَنْ آرِ الله درم) = ٥٨١ اگرچہ ماغرق گناہیم ولے میتواہیم غوث اعظم بطفيل جمد پيران مددے ذرؤ خاکم و بی تابش و تابم کین ماہ تاباں مددے میر درخثاں مددے زودہاں اے شر بغداد بقریادم رس بندهٔ عاجز شدم و بی سرو سامال مددے آمدم سوے تو اے قبلہ حاجات بہ بیں بادشاه دو جهانی بغریبال مددے اندری وطب بلا خیز قدم داشته ام مر آل ہادی دین خضر بیابال مددے درسيه خاند ول روے ترا عماليم تابتا بم زنو اے صبح شبتال مدرے صبح من از مطلع رحت تابد بخت تاریک شدہ شام غریباں مددے كشة ام غرق الطوفان بلام أكنول ست آیم زقدم تابه زنخدال مدے بر اميد كرم بنده نوازست غلام

ايستاده بدرت بست شريعبِ مجور

بمن آے قبلہ جاں کعبہ ایماں مدے

لطف کن لطف باین قالب بے جال مدوے

یادررسائلِ میلادالنبی منطقاتیاتی (جددوم) = ۵۸۰ کمی الدین مولانا محی الدین خواجه محی الدین سلطان محی الدین درولیش محی الدین فقیر محی الدین غریب محی الدین و بروح بیرپیروان حضرت بوسعیدو بروح خواهر میرال بی بی قصیبه و بروح جمیع پسران میرال خصوصاً سیّدعبدالوماب وسیّدعبدالرزاق وسیّدعبدالرحمٰن و بروح جمیع دختر ان میرال و بروح استاد میرال سیّدعبدالله ومشیخ اجمعین

#### دوسراآ سان طریقه بیہ

که بیشرانط ندکورهٔ بالا درودشریف گیاره بارسورهٔ فاتحد تین بارسورهٔ اخلاص
گیاره بارسورهٔ انهکم الهتکاثر ایک باراور پهردرودشریف گیاره بار پره هر ریاشعار پره هے۔
سید و سلطان فقیر و خواجه مخدوم و غریب
بادشاه و شخ و درویش و ولی مولائه
میر صالح فاظمه ثانی اسامی والدین
بوسعید پیر ایشان مرد حق مردانهٔ
بوسعید پیر ایشان مرد حق مردانهٔ
ندنب و بی بی نصیبه خوابرانِ حضرت اند

#### مناجات

اے مرادِ ہمہ عالم بمریدال مددے غوث اعظم بمنِ بیدل و بے جال مددے قبلۂ ہر دو جہاں یا شہ جیلال مددے حال زارم بنگر کن بغریبال مددے جال بلب آمدودل خول شدوچشم ہمداشک

## منقبت بير دشكيرقدس سره القدير

اے عارف راہ خدایا غوث الاعظم رنگیر

اے رہنمائے اصفیا یاغوث الاعظم رکھیر زندہ کی دین نبی ظاہر کی علمِ علی

قدمت بدوشِ ہر دلی یا غوث الاعظم د عگیر شہبانے اوج ہمتی عنقائے قانبِ قدرتی

جاے صدور رحمتی یاغوث الاعظم دھگیر

مشهور نامت برطرف بر اولیاء دارد شرف

چول دُرِ مِكنا در صدف يا غوث الاعظم وتلكير

جز تو ندارم من وگر برحال زارم کن نظر

بكذار كردم دربدر يا غوث الأعظم وعكير

بستم بعصیال مبتلا بربال ازین دام بلا

اے پیرمن سرِ خدایا غوث الاعظم دشکیر

در بحرغم افأده ام مركب بعصيال رانده ام

ا كنول كه من در مانده ام ياغوث الاعظم وتتكير

افناده در رخح و بلا دائم بغمها مبتلا

وستم بكير اك رہنما ياغوث الاعظم وتلكير

دارم بدل دردِ نهان نیک و بدم برتو عیان

از فصلِ خود كن شادمان باغوث الأعظم وتتكير

نادم پشیان و خل از کردهٔ خود منفعل

از فعلِ بدوروے بدل یاغوث الاعظم دھگیر

تركيب فاتحه حضرت بوعلى شاه قلندر عملطيبي

\_ نادررسائل ميلادالني مفيدة (جدودم) = ٥٨١

اگر کوئی شخص آپ کے ذریعہ ہے کوئی حاجت یا کسی طرح کی مراد درگاہ جناب باری سے طلب کرے اور اس کی حاجت اور مراد آپ کے ذریعہ سے برآ ئے تواس کو لازم ہے کہ آپ کی سمنی کرے اگر پوری نذر مانی خواہ نصف خواہ چوتھائی غرض کہ جس قدر مانی ای قدرادا کرے بوری سمنی کی ترکیب یہے کدایک من آردگندم ایک من گوشت اور من وہی۔ اگر نصف یا چوتھائی ہواس کا حساب کرے تھی اور مصالحہ اور لکڑی اور برتن علاوہ اس کے ہیں ۔اوّل طہارت مکان دوسرے بدن تیسرے باوضو ادب تمام روبقبله موكر درو دشريف دس بارسورهٔ فاتحددس بارآية الكرى دس بارالم نشرح دس بارقل عوالله وس بار پھر درو دشریف دس بار پڑھ کے ہرایک نام پراس کا تواب بخش دے اور شرط اس میں سے ہے کہ گیارہ آ دی جوں اور ہرایک آ دی ایک ایک نام پر ترتیب دار فاتحدد اگر گیاره آدی نه جمع موسیس دوایک کم مول نا جاری کوایک آدی دوفاتح كردے نام يہ بين حفرت رسول مقبول مطيعية " قلندرصاحب والد قلندرصاحب والدة قلندرصاحب احدفان صاحب مبازرفان صاحب مولانا شهباز فان صاحب نظام الدين عراقي صاحب فخرالدين عراقي صاحب شرف الدين يجيل منيري صاحب حافظ جمال صاحب

#### ينا وررسائل ميلا دالنبي مشفيقية (جلدوم) = ٥٨٥ \_\_\_\_

#### قطعهُ تاريخ ازمقصو دحسن صاحب ضبط محمد حسین سخ نے نے

وہ میلاد لکھا جو محبوب دل ہے خدا کی عنایت سے ہے ضبط ریکھیں موا طبع ايبا جو مطلوب<sub> د</sub>ل مجھے فکر تاریخ جس دم ہوئی تو نکلا زباں سے یہ مرغوب دل ہے

# سلام بعدقيام ولادت حضرت خيرالا نام مصنفهُ جناب

# منشى فداحسين صاحب فدارئيس قصبهٔ كا كوري يانبى الورئ سلام عليك الاغبياء امين انبياء اولياء

قطعات تاريخ ازمؤلف رساليه نوشتم چو ميلاد جو میں نے لکھا مولد تو ہاتف نے آ کان میں یوں کہا یے سال و تاریخ کے اس کا نام نی نے چاغ مینہ رکھا

# تاريخ ہائے طبع ميلا دشريف از محد مظفراحدا بن مولوى مفتى عنايت احمدخان ومركشيليه تتخلص بئز نوشت محم حسين خرالانام دُرِ سال طبع .

ہوگئے ہیں سفید موسے ساہ قلب ہے بس ای طرح سے جاہ عمر اب اختتام پر پینچی صح ستی ہے شام پر پینچی دے کیے ہیں قوی جواب تمام زیست کا بس رہا ہے نام ہی نام دل کو غفلت خدا کی راہ سے ہے مبتلا جم ہر گناہ سے ہے آ تکھیں موجود ہائے سوجھ نہیں عقل ایی ہے جس میں بوجھ نہیں نیک کاموں سے حد کی بیزاری شامتوں ہے ہیں شامتیں طاری عضو بيكار كام ميں سب بين مکر شیطان کے دام میں سب ہیں سامنا ہر گھڑی ہے آفت کا کام کرتا ہوں جو وہ شامت کا کام ایے کے ہیں وقتِ صاب حشر میں ہوگا ہر طرح کا عذاب ہیت قبر جان کی کا دار پوچه گچه کا زیاده خوف و خطر بیکسی اور اوسیہ تنہائی ناشناسوں کے ساتھ کیجائی

ينا دررسائل ميلاوالنبي مشكيقيل (جلدوم) = ٥٨٢ \_\_\_\_\_ پیشوائے رسل سلام علیک رہنمائے سبل سلام علیک بادي الس و جال سلام عليك مقترائے جہاں سلام علیک افغارِ عرب سلام علیک شاہ ائمی لقب سلام علیک ولير ولبرال سلام مليك مؤس عاشقال سلام عليك باعثِ دو جہاں سلام علیک زينتِ لامكال سلام عليك چارهٔ بیکسال سلام علیک مرجم حستگال سلام علیک شافع عاصيال سلام عليك حامي غمزدان سلام عليك اے میرے پیٹوا سام علیک درد دل کی دوا سلام علیک سيد العالمين خبر او ميري شافع نمنین خبر لو میری مبتلائے الم ہوں سر تا سر کوفت رہتی ہے مجھ کو آٹھ پہر خواہش نفس سے ہے دین برباد کار دنیا میں ہوں بہت ناشاد

ے ادرر سائل میلادالنی مظفی تیاز (جددوم) ہے ۵۸۹ سے جو کھیں دل پہ کب تلک میں سہوں مبتلائے غم و الم نہ رہوں ایسا سامان ہو غیب سے پیدا ہند سے ہو سفر مدینہ کا تربت پاک کا طواف کروں فلد میں جیتے جی میں داخل ہوں جاگیں سوئے ہوئے قدا کے نصیب خلد میں جیتے جی میں داخل ہوں جاگیں سوئے ہوئے قدا کے نصیب

\_نا دررسائل ميلا دالنبي ملطيَّة تيم (جلددوم) \_ ٥٨٨ \_\_\_\_ آمرا ہے تو آمرا تیرا ت کے ہر خدا صب خدا الامان الامان جناب رسول الغيات الغياث آب بنول كوئى مونس نه كوئى ياره رفيق آپ کی ذات ہو وہاں یہ شفق کام نکلے گنہگار کا تب بخثے باری گناہ میرے نظرے کن بحال زارِ سقیم تو کریی خدائے تست رحیم جاؤل اور اتھول جب لحد سے میں یاک ہو کر ملحوں احد سے میں ہو نہ اعمال بد کی کچھ پرسش آپ بخشائیں ہو میری بخشش یہ جو تھوڑی سی زیست ہے باتی نہ رہوں اینے حال میں شاک آپ کے ساتھ ہوں تیامت میں حشر ہو آپ کی حمایت میں غمزده • دلفگار حال لو څر جلد ميري پيټير

### برالله ارتجم الزخم

بیاں کب ہوسکے اس وحدہ کی حمد بے حد کا کہ جب ارشاد ہودے ماعرفناک محمد کا صل علیٰ ہے حمد خدا کیے ہو بیان تب بھی نہ ہواگر ہوں میرے منہ میں سوزبان صل على سے حمد ہو كب اس كى تھيك تھيك يوں ہے بيكوں ہے واحد ہے لاشريك مطلق ہے ذات اس کی مقید نہیں کہیں موجود اس طرح ہے کہ گویا کہیں نہیں قادر محیط اور قدیم اس کی ذات ہے فانی ہے جو صدوث ہے اور ممکنات ہے وہم و گمان سے بھی منز ہ ہے اس کی ذات پھر کس طرح بیان کرے کوئی اس کی بات وہم و گمان کا بھی نہیں وظل کچھ وہاں اور یہ بھی کچھ خبر نہیں رہتا ہے وہ کہاں بی شبہ وہ قدیم ہے اور لازوال ہے سب جا ہے اور کہیں نہیں ہے بھی کمال ہے جناب سرور عالم کی مداحی خدا نے کی مرا کیا مرتبہ کیا حوصلہ نعت محمد کا صل علی سے نعت کا کب انفرام ہو احمہ یہ یا البی درود و سلام ہو



لا کھوں درود اس پیہ کڑوڑوں سلام ہوں

اس پر خدا کی رختیں نازل مدام ہوں

اوّل ہوا ہے خلق میں پیدا ای کا نور

اور ہے ای کے نور سے عالم کا سب ظہور

جلوہ کے نور کا ہے دو جہان میں

لولاک کا خطاب ہوا جس کی شان میں

ہے نور اس کا تخم نہالِ ظہور کا

کونین میں ظہور ہے سب اس کے نور کا

محبوب رب کا شافع روز جزا کا ہے

ظلِ خدا ہے اس یہ تو سایا خدا کا ہے

محبوب رب ہے اور ہے امت کا وہ شفیق

پھر فکر کیا ہے حشر میں ہو انیا جب رفیق

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں

صلِّ على سے اس يه درو د و سلام ہول

الوف الوف صلوة وصنوف صنوف تحيات برجمال انورو ذات مطهرآ ئينه ذات

الوهيت مظهر ظهورر بوبيت بلبل بوستان احديت عندليب گلستان صديت مهرسهر نبوت خورشید فلک رسالت مقصود و جو دِ کا مُنات بهبودنمو دِموجودات مقبول دو جهان رسول الْس وجان وُروُر بِي إِقْرَاء بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ شُرف برجَ فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالَّيْل وَمَا وَسَقَ سالك مسالك سُينحان ألَّذِي أشرى واقف مواقف حرم أقَّصًا حًا قان ديوانِ اذا يَغْشَى السِّدْرَةَ الْمُنْتَهِيٰ سلطانِ الوان مَا زَاعَ الْبَصَرَ وَمَا طَغْي زيب وساد ودنكا فَتَكَلَّىٰ زينت بخش قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذِني محرم اسرار فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ

عُبْدِهِ مَا أَوْحِي انوشنده جام وَرَفَعْنَا لَكَ نِحُركَ سرست اللَّهُ نَشُرَهُ لَكَ صَلَّدكَ مجزنماإنتنزبكت السَّاعَةُ وانشَقَ الْقَمَرُ آبروافزاإنَّا أَعْطَيْنكَ الْحَوْثَرَ شَفْعِ روزِحْشر مرجم ناسور جر تسكين بخش ولهاى مضطرطرة عمامه طله ويلس غرة والصَّحىٰ عَلَىٰ وَجْهِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِيْنَ مَخَاطَب بَطاب وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مشرف بتشريف كُوْلَاكَ لَمَا حَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ مروى والصُّعي سنبل موے وَالَّيْل إِذَا سَجْهِ آ فنآب بُداما مِتابِ عطاسرورِ انبياءرمبرِ اولياء شافعِ روز جز اسپِ سالا رِلشكرِ اتفيّا نيز ه گزار معركهُ انبياءعالى بهم اخلاق مجسم بحر جودوالكرم شابنشاهِ عرب والعجم شايانِ والْقَلَهُ صدرآ رای شریعت زینت افزائی سجادهٔ طریقت ساقی میخانهٔ صهبای حقیقت سرشار باد هٔ معرفت تسکین بخش شکته دلان بادی گمرا بان شع انجمن توفیق رکن کعبه محقیق کلید خزانة خداوندي تفل كشاي تخبية بهره مندي جدم وصل محرم حريم ذوالجلال پروانة شمع جمال قمراوج كمال طبيب جراحت درون حبيب بيجون مهرسهبر پيغمبري خورشيدساي دلبري راحت خته دلان رحمت عاصيان گنجينهٔ تورخزينهٔ سرورحبيب حضرت الدطهيب علبت كناه احمد مجتبي حمر مصطفى طنطيقاتيا

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مرام ہوں صل علی سے اس ير درود و سلام ہول حبيب كبريا كا وصف كب لكسف مين آتا ہے کہ جس کے شان میں کولاک خود خالق سنا تا ہے وہ ہے صلِ علی شانِ معلی رحبہ احمد کہ جریل امین ہے دست برسر ہو کے آتا ہے زہے شانِ معلی مرحبا صلی علی اس پر

کہ رب العالمين بھي آپ كي سو گند كھا تا ہے

یادررسائل میلادالنبی منطقیق (جلدودم) = ۵۹۵ \_\_\_\_\_\_ اس بیر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں

صل علیٰ سے اس پہ درود و سلام ہوں اللہ مَّ صَلِّ عَلَیٰ مُ حَبَّ یہ وَآلِہ اللہ مَّ صَلِّ عَلَیٰ مُ حَبَّ یہ وَآلِہ اللہ مَا مُرَقَ مِن نَازِل ہوا کرتی ہیں اس جا پر خدا کی رحمیں نازل ہوا کرتی ہیں اس جا پر

کہ جس جا حال ہوتا ہے بیاں نور محد کا

سوا ذات خدا کے اور نہ تھا موجود کوئی ہے

ہوا سب خلق سے ہے پہلے پیدا نور احمد کا

ہوا سب س سے ہے چہ پیدا ہور اہم ہو مدارج النبوت میں شخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ بیت حدیث صحیح ہے کے فر مایارسول مقبول مشکولا نے اوّل مَا حَکْقَ اللّٰهُ نُوْدِی لیخی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور عالم ظہور میں ہو بدا کی وہ میرانور ہے اسی نور کا تمام عالم میں ظہور ہے اور کتاب التشر یفات میں ابو ہریرہ خالفہ سے منقول ہے کدرسول مقبول مشکولیا نے حضرت جرئیل سے پوچھا کہ آپ کی کس قدر عمر ہے جرئیل عَالِنظ نے کہا یارسول اللہ میں کچھنہیں جانتا ہوں مگر یہ بات یا دہے کہ چوتھے تجاب میں ایک ستارہ ہے کہ سر بڑار برس کے بعدا یک بار نکلتا ہے میں نے وہ ستارہ بہتر ہزار مرتبد دیکھا ہے پس فرمایا رسول مقبول مشکولی خالے کی اسے جرئیل فتم ہے عزت پروردگار جل جلالہ کی کہوہ ستارہ میں ہوں۔

بنے اس نور سے کون و مکان و جملہ ما فیہا ہوا اظہار ہے اس طور سے وہ نورِ احمد کا جمت الاسلام امام غزالی مخطیعہ نے دقائق الاخبار میں لکھاہے کہ فرمایا رسول مقبول مضطَّقَائِم نے کہ پیدا کیاحق سجانہ جل شانہ نے ایک درخت اس میں چارشاخیس یادررسائلِ میلادالنبی منطقاتین (جلدده) = ۵۹۴ \_\_\_\_\_\_\_ ازل سے تا ابد ان پر درود اور رحمتیں بے حد

صبیب الله کا جو لی مع الله کہ ساتا ہے درود اس پر سلام اس پر خدا کی رحمتیں اس پر

گنهگارول كوده دوزخ كى آتش سے بچاتا ہے

خدا کی رحمتیں بے حد درود اس پر ہمیشہ ہوں

کہ دوزخ سے بچا کر راہ جنت کی دکھا تا ہے

ہے اسکی شان میں لولاک زیبا ہوں سلام اس پر

نہیں کوئی وسیلا اور آکھوں میں ساتا ہے شفہ میں

سوا اس کے نہیں ہے جو شفیع روز محشر ہو

وسیلہ دین دنیا کا وہ ہی نظروں میں آتا ہے

سوا اس مرتبہ کے اور ہے کیا مرتبہ باتی

وہ رتبہ ہے کہ محبوب خدا کہنے میں آتا ہے

ہوا ہے مسلہ یہ مجدہ تعظیم کا ثابت

تیری چوکف پہ جو جاتا ہے وہ سر کو جھکاتا ہے

جو سائل آپ کا ہو کر در دولت یہ حاضر ہو

تقدق آپ کا اللہ سے فردوس یاتا ہے

جودل میں شوق آتا ہے مدینہ کی زیارت کا

تو محردي قسمت سے كمال افسوس آتا ہے

جیوں میں نام پراسکے اور مروں میں نام پراسکے

سوا نام محمد کے نہیں کچھ اور بھاتا ہے

خدا نے رحمۃ للعالمین ہے جس کو فرمایا

وسیلہ اپنا رب صلِّ علیٰ اس کو بناتا ہے

يناوررسائل ميلاوالنبي طفيقيل (جلدودم) = ٥٩١ \_\_\_\_\_ ہیں نام رکھااس کا شجرت الیقین اور رسول مقبول مشکھانے کے نورکوسفید موتی کے پردہ میں طاؤس کی شکل بنایا اوراس در خت پر بٹھلا یا اس طاؤس نے ستر ہزار برس سبیح کی لیعنی خدا تعالیٰ کی حمد پڑھی پھر حیا کا آئینہ بنایا اس آئینہ کواس طاؤس کے سامنے رکھا جب اس طاؤس نے اپنی صورت کواس آئینہ میں دیکھا تو اپنی شکل کونہایت حسین اور جمیل زیباو تھیل پایا تو اس طاؤس کوحق سجانہ جل شانہ ہے حیا آئی تب اس طاؤس نے حق سجانہ جل شانه کو پانچ سجدہ کیے وہ پانچ سجدہ یا نچوں وقت فرض ہو گئے حق سجانہ جل شاند نے رسول مقبول منطح مَيْنَ كواوران كي امت كويا في وقت كي نماز كاحكم كيا پھرحق سجانه جل شانہ نے اس نور کی طرف دیکھاتو شرم ہے دہ پیپنہ پسینہ یعنی عرق عرق ہو گیااس کے سر كعرق سے فرشتے پيدا ہوئے اور چرہ كعرق سے عرش كرى اوح قلم جاندسورج تارے اور جو کچھ آسانوں میں ہے اور سینہ کے عرق سے انبیاء ورسل علماء وشہداء وصلحاء اورابرد کے عرق سے سب اہل ایمان اور کا نوں کے عرق سے یہود و نصاریٰ اور مجوس وغیرہ کی ارواح اور پشت کے عرق سے بیت المعمور اور کعبداور بیت المقدى اور سارى دنیا کی مسجدوں کی زمین اور پاؤں کے عرق سے زمین پورب سے چھٹم تک اور جو کچھ اس میں ہےسب پیدا ہوا پھر حق تعالی نے فرمایا کہ اے نور میرے حبیب کے نظر کراس نے نظر کی دیکھا اپنے آ گے ایک نور اور دائیں ایک نور اور بائیں ایک نور بینور رسول مقبول مِشْنَطَيْنَ کے جاریاروں کے تھے تھائلیہ اور پھران نور نے ستر ہزار برس سبیح کبی يعنى خداتعالى كى حمدوثناء بيان كى تب اس نور سے سب ارواح كو بيدا كيا اوران سے لا اله الاالله محمد رسول الله كهلايا فيم عقيق مرخ ايك قنديل شفاف بيداكيا اورحمه طني الأركام وحورت دنيامين تقى اى طرح بنا كرفند مل مين ركهااورتمام روحول ہے اس کے گرد طواف کرایا اورستر ہزار سال تک سبیح اور جلیل کی پھر خدا تعالی نے سب کو چکم کیا کہاس کی طرف دیکھیں سوجس نے ان کے سرکود یکھا خلیفہ اور سلطان ہوااور

\_ تادررسائل ميلادالني عطيقية (جلدودم) = ١٩٥ = جس نے پیشانی کود یکھا امیر عادل ہوا اورجس نے بہوؤں کود یکھا نقاش ہواجس نے کانوں کود یکھاصا حب تمتع اورصا حب اقبال ہواجس نے آتکھوں کود یکھا حافظ قرآن ہوا اور جس نے رخساروں کودیکھائٹی اور عاقل ہوا اور جس نے بینی کودیکھا طبیب اور عطار ہوا اور جس نے ہونٹوں کو دیکھایا دانتوں کو دیکھا خوب رو ہوا اور جس نے منہ کو و یکھاروز ہ دار ہوا اور جس نے زبان کو دیکھا بادشاہوں کا قاصد ہوا اور جس نے حلق کو و یکھا واعظ اور مؤذن ہوا اور جس نے ڈاڑھی کود یکھا جہاد کرنے والا ہوا اور جس نے گردن کودیکھا تاجر ہوااور جس نے دونوں بازوؤں کودیکھا تننج زن ہوااور نیز ہ باز ہوا اورجس نے صرف داہنے باز دکود یکھا حجام ہوا اورجس نے فقط باکیں باز وکود یکھا جلاد ہوا اور جس نے دائی مختیلی کو دیکھا صراف ہوا اور جس نے بائیں مختیلی کو دیکھا ماہنے جو کھنے والا ہوا اور جس نے دونوں ہھیلیوں کود یکھائٹی وصاحب کسب ہوا اور جس نے دونوں ہاتھوں کومع پشت و یکھا بخیل ہوا اورجس نے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو ویکھا کا تب ہواجس نے بائیں ہاتھ کی الگیوں کود یکھا درزی ہوااورجس نے سینہ بے کینہ کو دیکھا عالم مجبتد ہوا اور جس نے پشت یاک کو دیکھا متواضع اور شرع کامطیع ہوا اور جس نے پہلوکود یکھاغازی ہوااورجس نے شکم کودیکھا قانع ہوااور زاہد ہوااورجس نے زانو کو د یکھارا کع وساجد ہوااورجس نے باؤں کود یکھاشکاری ہوااورجس نے قدم کودیکھا بیٹی سے بردا چلنے والا ہوا اور جس نے پر چھا ئیں کو دیکھا سرودی ہوا اور جس نے شددیکھا يبودى اورنصراني وكافروسركش موااور جاناجاب كيتن تعالى فينماز كولفظ احمدكي صورت پر مقرر کیا قیام الف کی ما ننداور رکوع می کے ماننداور سجدہ میم کے ماننداور نشست دال کی ما ننداورخلق کومجمہ کی صورت پر پیدا کیا سرمیم کےطور گول ادر دونوں ہاتھ ہے گی ما نند اورشکم میم کی ماننداور دونوں یاؤں دال کی ماننداور کوئی کا فران کی صورت پرجلا بانہ جائے گابلکدان کی صورتیں بدل دی جائیں گی تمام ہوا۔

## يہلا باب د قالق الاخبار كا

ادراگر کوئی اعتراض کرے کہ رسول مقبول مطبق کیا کے نور سے سب شے پیدا ہوئی اور ہرایک شے عالم ظہور میں ہو یدا ہوئی تؤسگ اور خوک اور کفار بھی اس سے پیدا ہوئے اور اس سے اس کانجس ہونالا زم آتا ہے جواب تین ہیں تور محری اصل تمام اشیاء کا ہےاور فروع کے آثار اوراحکام اصل پر جاری نہیں ہوسکتے دیکھوٹی سے ہزہ اور غلہ پیدا ہوتا ہےاورسز ہ اورغلہ سے جانوروں کا گوشت بنتا ہے غلہ اور گوشت کوانسان غذا كرتا ب اوروه سب غذا مردكي پشت پر بنتي كرنطفه بنرا ب اورعورت كے سينه ير بنتي كر دو دھ اور رگوں میں پینچ کرخون اور مثانہ میں پہنچ کر بول ادر ہر جگہ نیا حکم اور نیا اثر پیدا کرتا ہےاورمٹی ان حکموں سےاوراثر وں سےمبراہےاس طرح سیابی کہ دوات میں سب حوفوں کی اصل ہے لیکن قرآن شریف کے حروف جب اس سے لکھے جاتے ہیں تب بی کم پیدا کرتے ہیں کہنا پاک آ دمی اس کونہ چھوئے اوریز پدوشیطان کا نام جب اس سے لکھا جائے تو قابل تعظیم نہیں ہوتی اور رسول اللہ منظیماً پنے ای اس واسطے کہتے ہیں کہ سب اشیاء کی اصل ہیں کیوں کہ ام کالفظاز بان عرب میں جمعنی اصل کے آتا ہے جيسام القرى مكمشريف كوسب گانول كاصل ہے اور ام الكتاب سورة فاتحة تمام قرآن بطرزاجمال اس ميں مندرج ہےاوراس طرح ام الدماغ اورام الامراض وغيره يشعر اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں

صل علی سے اس پہ درو د و سلام ہوں تفسیر فتح العزیز میں لکھاہے کے طبر انی اور ابوقیم اور ابن عساکرنے ابو ہریرہ ڈواٹھو سے روایت کی ہے کہ آنخضرت منظے آئے نے فرمایا ہے کہ جس وقت آدم مَالینا بہشت سے نکل کرزمین پر آئے ان کو کمال وحشت پیدا ہوئی حضرت جرئیل مَالینا آئے اور با واز بلنداذان کی جس وقت کلمہ اُٹھی گان مُحَدَّدُ اَدَّ مُولُ اللہ پر بہنچ آدم مَالینا کو

\_نادررسائل میلادالنی مشکری (جلدددم) = ۵۹۹ = اس نام سے پیدا ہوئی محبت اور دور ہوئی وحشت

اورطبراني مجم صغيريين اور حاكم اورابونعيم اوربيهج نف امير المومنين حضرت عمر بن خطاب ذالله سے روایت کی ہے کہ فرمایا حضور اکرم مصفی کیا نے اور ہم کو پیمژ دہ سنایا کہ جب آ دم مَالِیلا بارتکاب گناہ معاتب ہوئے ندامت سے سربگریبان تھے اور قبولیت تو به میں سششدر وحیران تھے اس حیرانی میں سے یاد آیا اور دل میں سایا کہ مجھ کو جس وقت خدا تعالی نے پیدا کیااورارواح میرے بدن میں پھوٹی میں نے اپناسرعرش كَ طرف الله يوج عَلَونظر آياك عرش برلكها عدلا إله إلَّا الله مُحمَّدُ الرَّسُولَ الله بس معلوم کیا میں نے کہاس مخص کے برابر خدا تعالی نے اور کسی کا مرتبہ نہیں کیا ہے کہ جو الله تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے اگر اس شخص کے وسیلہ سے اپنی مغفرت کی دعا کروں گا تو یقین ہے کہ اجابت ہوجائے گی اور قبولیت کو پہنچ جائے گی تب آدم مَالِينا في بدرگاه حق سجاند تعالى التجاكى اوراس طرح بردعاكى استلك بعق محمدان اغفولى لينى بحق محرمج كوبخش درح تن تعالى في آدم مَلَالِلاً كوبخش ديااور ارشا د فرمایا که تو نے محمد کوکس طرح جانا اور کس طور پہچانا آ دم مَلَائِنلانے عجز وا نکسار کیا اور مطلب اظہار کیا کہ میں نے محمد مشکھ کانام تیرے نام کے پاس عرش پر لکھاد یکھا ہے اس لیےاس کواپناوسلہ کیا ہے بیغور کا مقام ہے کہ آنخضرت کا کس عظمت وشان کا نام ہے کہ حضرت آ دم عَالینالا نے حضرت کے نام کے وسیلہ سے نجات یائی اور حق تعالیٰ نے آپ کے نام کی برکت ہے آ دم مَالِیناً پر رحمت نازل فرمائی۔

 اس نور مجسم کو دیکھا مجھ کو خدایا

تا دل کو منور کرے انوار محد

میرے لیے کافی ہے دوا اور دعا سے

ياشافي مطلق رمون بيار محمه

مشاق ہوں حضرت کی زیارت کا خدایا

دکھلا دے الٰہی مجھے دیدار محم

ہوں میں بھی مدینہ کی زیارت سے مشرف

اب کر دے خدایا مجھے زوّار محد

غم دے مجھے الفت کا محمد کی الٰہی

میں تا دل و جاں سے رہوں غنخوار محمد

الله نه دے مجھ کو سروکار کی سے

کانی ہے کھے خدمتِ مرکار کھ

صدقہ سے محمد کے اجابت یہ دعا ہو

اب صلِ علیٰ کو مجھی ہو دیدار محمد

تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ آ دم نے بجناب باری التجا کی اور بیدوعا میری

جنس سے ایک میرا جوڑہ مجھ کوعنایت ہوتا کہ دورمیری وحشت ہوتھم جناب باری بنام ملائک جاری ہوا کہ آ دم کے پہلو جاک کرواور مابین پہلی میں سے اس کا جوڑ ہ اس کو

نکال دوآ دم مَالِيلًا برخواب طاري جو كى به حكمت جاري جو كى كملائك في بحالت خواب

آدم مَالِيلًا ك ببلوكوچاك كيابائيس ببلوس ايك عورت خوبصورت خوش سيرت حسين

وجمیل بحکم رب جلیل پیدا ہوئی خلوت کدہ بطون سے ہو بدا ہوئی جب آ دم مَلَائِلًا ہوشیار

ہوئے اور خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت خوبصورت باحسن و جمال بہ

ينا وررسائل ميلا والنبي في تَعَالَقُوم (جلدوم) = ٢٠٠٠ تھا نبی اور آ دم تھا درمیان روح اورجسم کے لیعنی حضرت آ دم مَالِنظ پیدا بھی نہیں ہوئے تے اس میں کچھ شبہ نہیں کہ آپ کو نبوت اس وفت سے ثابت ہے جبکہ آ وم مَالِيٰلا كے جہم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی پس صاف ٹابت ہے کہ اس وقت ہے اب تک اور اب سے قیامت تک جولوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے حضور مطفی کی اسب کے نبی ہیں اور یہ ہے سبب تھا کہ شب معراج کوسب انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ امام ہوئے ای لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیآپ نے ارشادفر مایا ہے کہ قیامت کو میرے ہاتھ میں لواء جمہ ہوگا حضرت آ دم مَلاِئلاً اوران کے سوا اور سب انبیاءاس لواء کے ینچے ہوں گے اور جو آ وم اور نوح اور ابرا ہیم ومویٰ وعینی طبلسطانہ کے وقت میں آپ کو تشریف لانے کا تفاق ہوتا تو واجب ہو جاتاان کواوران کی امتوں کوایمان لا نا حضرت طشيقين پراوراس طرف اشاره ہے۔

روایت داری میں واقع ہوا ہے کہ فرمایا ہے آپ نے اگر ہوتا موی زندہ اور یا تا زمانه نبوت میری کا بیشک اتباع کرتا میرااور دوسری روایت میں ایوں آیا ہے کہ ندین آتاس کوسوائے اتباع میری کے ان دلائل سے صاف ثابت ہے کہ آپ نبی الانبیاء ہیں اور کل اہل عالم کے پیشواہیں۔

ال پر خدا سے رحمیں نازل مدام ہوں

صلِّ على سے اس په درو د و سلام موں

اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ

بقُ لُر حُدْ نِهِ وَجُهُ الله

کس زور یہ ہے گری بازار کھ

ہر سو نظر آتا ہے خریدار محد

اعجاز فترضیٰ کا ہوا جلوہ عیاں ہے دوزخ میں نہیں کوئی گنهار محمد

دروداس پرخدانے بھیجا ہے قرآن سے ثابت ہے مدکا
بیاں ہوسکتا ہے کب مرتبہ انعام ہے حدکا
رسول مقبول مظیّقَائِم کی عظمت اور ورودشریف کی نضیلت بے انتہا ہے حضورکا
مداح اور درو دخوان خداہے بیآیت کلام اللہ ہے درودشریف کے نضیلت پر گواہ ہے۔
اِنَّ اللّٰہ وَمُلَانِکَتہ 'یُصَلُّون عَلَی النّبی یَآیی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَمُلَانِکُوا عَلَیْهِ وَسَلّمُوا اللّٰہ وَمُلَانِ اللّٰہ ا

الله مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ بِقَلْدِ حُسْدِهِ وَجَمَالِهِ اس پر خدا سے رحمتیں نازل مرام ہوں

صل علی سے اس پر درو دو سلام ہوں جب اس پر درو دو سلام ہوں جب اسلام جب اس پر درو دو سلام ہوں جب اسلام جب اللہ تعالیٰ نے ہم کودروداور سلام جیج کا حکم فرمایا اس لیے تمام اہل اسلام کل مردعورت نماز میں اس حکم کو بجالاتے ہیں اور آنخضرت مشیقاً نے پر درودوسلام اس طرح پہنچاتے ہیں کہ التحیات میں السّدگاہ عُلیْت اللّٰهِ وَدَدُحَهُ اللّٰهِ وَبَدَ کُاتُهُ اللّٰهِ عَلَیْت اللّٰهِ وَبَدَ کُاتُه اللّٰهِ عَلَیْت اللّٰهِ وَبَدَ کُاتُه اللّٰهِ عَلَیْت اللّٰهِ وَبَدَ کُاتُه اللّٰهِ وَبَدَ کُنْتُ اللّٰهِ وَبَدَ کُاتُه اللّٰهِ وَبَدَ کُنْتُ اللّٰهِ وَبَدَ کُنْتُهُ اللّٰهِ وَبَدَ کُنْت اللّٰهِ وَبَدَ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ اللّٰهِ وَبَدَ کُنْتُ وَلَا اللّٰهِ وَبَدَ کُنْتُ کُنْتُ مُنْتُوالِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَبَدْتُ کُنْتُ اللّٰهِ وَبَدُونَ کُنْتُ وَلِیْتُ کُنْتُ مِنْتُ کُنْتُ وَلِیْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ اللّٰهِ وَلَاللّٰهُ وَلَیْتُ کُنْتُ کُنُونُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنُونُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ

المراسكي كمال بينهي ہاں كور كھرا دم فالينا كادل شاد موااور بير خيال كيا كراب جہان آ راسكي كمال بينهي ہاں كور كھرا دم فالينا كادل شاد موااور بير خيال كيا كراب جہان آ باد موا آ دم فالينا نے اس عورت سے يو جھا كرتو كون ہے تن سجانہ تعالى نے فر مايا كہ بيرى كنيز ہے يعنى باندى اس كانا م حوا فينا ہے ہم نے تيرے ليے جوڑہ پيدا كيا ہے تاكہ تھے كواس كى محبت ہوا ور دور تيرى وحشت ہوآ دم فالينا نے ارادہ كيا كراس كو ہاتھ لگاؤں كم مجا كراس كو ہاتھ كواس كى محبت ہوا دور تيرى وحشت ہوآ دم فالينا نے ارادہ كيا كراس كو ہاتھ كا ان ماردا نے مہر كے تھے كول كا مہر ادا نہ ہوگا تھے كو ہاتھ لگانا روا نہ ہوگا ہو اكو ہمركا انتظار ہے بعد ادائے مہر كے تھے كول اختيار ہے آدم فالينا نے عرض كى كہاس كا مہر كيا ہے تھم ہوا كراس كا مہر بيہ ہے كہ درود بعض مجل ہوا كہاں كا مہر بيہ ہے كہ درود بعض مجل ہو كہا تو اس ہو كہا تھا ہو كہا تھا ہو ہو كے عقد زكاح آدم فالينا ميں تھے كو بيدا نہ كرتا آدم فالينا نے دس بار درود بڑھا فرشتے گواہ ہو نے عقد زكاح آدم فالينا وحوا الينا اللہ واللہ و

حدیث میں آیا ہے اور اس حدیث کوروایت گیاہے مسلم نے ابو ہریرہ وہنائیئر سے حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول مشیکا نے نے فرمایا کہ جوکوئی درود بھیجنا ہے جھ پر ایک بارخدا تعالی اس پر درود بھیجنا ہے دس بار یعنی اس پر حمتیں نازل ہوتی ہیں۔

اورنسائی نے انس بڑاٹھ سے روایت کی ہے اس روایت میں یوں آیا ہے کہ رسول مقبول مطبح آئے نے فرمایا جوکوئی مجھ پرایک درود بھیجتا ہے تن سبحان انتعالی اس پردس رحمتیں نازل فرما تا ہے اور دس خطا ئیں اس کی معاف فرما تا ہے اور درجہ اس کا دس درجہ بلندی پر پہنچا تا ہے سبحان اللہ اسم مبارک حضرت کا کیا باعظمت وشان ہے ماشاء اللہ جس کا موسوم محبوب سبحان ہے اور ذکر اس کا باعضرت دل رحمت رحمان ہے۔

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صلِ علی سے اس پہ درو د و سلام ہوں

شریک کیا چنانچ کل مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ورفعُنا لک ذی کی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاضحاک نے نہیں قبول ہوتی نماز گرساتھ ذکر نبی کے اور نہیں جائز ہوتا خطبہ گرساتھ ذکر نبی کے مطبح تیج

> کیا شان ہے تیری یا شاہا سجان اللہ سجان اللہ اور ٹانی ہے نہ کوئی تیرا سجان اللہ سجان اللہ ہے شان تہاری سب سے بوی اور شان کے تم سے شان بوی فی شان کا مضمون تم سے کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ يعطيك رتبه تم كو ملا اور هو تم شافع روز جزار تم ہو بے شک محبوب خدا سجان اللہ سجان اللہ کیا وصف تہارے کوئی کے اور کیسی زبان اپنی کھولے ہو جب کہ خدا مذاح تیرا سجان اللہ سجان اللہ جب آب ہوئے خودظلِ خدا پھر تو آپ کے سائے کا کیا ہو پتا سائے کا مجلا کیا ہو سایہ سجان اللہ سجان اللہ چوکھٹ ہے تمہارے در کی فلک دربان ہے تمہارے در کے ملک یہ ہر دو جہال جلوہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ کوچہ کے تیری جو گدائی ہے جھ کو تو وہ شہنشاہی ہے دربانی اگر ہو مجھ کو عطا سخان اللہ سجان اللہ ہو نرع میں لب پر نام تیرا اور خاتمہ ہو بالخیر میرا ہو قبر میں بھی تیرا نقشا سجان اللہ سجان اللہ وہ نعت کا مضمون ہم نے لکھا کہتے ہیں ملائک صل علی یہ ہم کو توارد حق سے ہوا سجان اللہ سجان اللہ

ینا در رسائل میلا دالنبی مطابقتان (جلدددم) = ۲۰۵ <u>\_\_\_\_\_</u> بگوش دل سنو صلِ علی حالِ ولادت ہے

یہ مڑدہ ہے ای ختم رسل کی آمد آمد کا مواہب لدنیہ بین شخ شہاب الدین قسطلانی نے لکھاہے کہ جس وقت مایہ وجود مسعودرسول مقبول مطبح تی شخ شہاب الدین قسطلانی نے لکھاہے کہ جس وقت مایہ وجود مسعودرسول مقبول مطبح تی والدہ ماجدہ کے شکم میں قرار پایا اور نور محمدی حصرت عبداللہ سے علیحدہ ہوکر حصرت آمنہ واللہ جا کے رحم میں آیا اس وقت اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا عجب جلوہ و یکھایا ایک سے ایک نیا معاملہ طہور میں آیا جمعہ کی رات تھی مظہر مجرات و کرامات تھی ارشاد باری ہوا عالم ملکوت و جروت میں یہ تھم جاری ہوا کہ آج کی شب سب مقدس مکان معطر ہوں اور اطراف سموات معنبر ہوں مشک و زعفر ان کی خوشبویاں بساؤ جا بجاجا نمازیں بھاؤ سب مراتب تعظیم بجالاؤ۔

کعب الاحبار سے منقول ہے کہ اس رات کوتمام آسان وزمین میں یہ بیثارت دی گئی تھی کہ وہ نورتخ نہال عالم ظہور رسول مقبول مطبق آنے کے جسم مبارک کی اصل مادہ نے آج کی رات آمنہ رہا تھا کے شکم میں قرار پایا ہے صنعت صالع حقیق نے عالم ظہور کانقشہ جمایا ہے خوشخبری ہوآ منہ رہا تھا کوخشخبری ہوآ منہ رہا تھا کو

خطیب بغدادی سے منقول ہے کہ اس شب کو بنام رضوان داروغہ فردوس تھم ہوا کہ جنت الفردوس کا درواز ہوا ہوز مین و آسمان میں اس خوشخری کی ندا ہو کہ وہ نور جو پرد ہ غیب میں مخزون تھا اور وہ اسرار مخفی کہ جوعلم الہی میں مکنون تھا آج کی رات شم آمنہ بڑا تھا ہیں قرار پاتا ہے عقریب وہ بشیر ونذیر اہل عالم پرخروج فرما تا ہے الحاصل جب نو مہینے میں دوشنبہ کے روز شبح صادق کے وقت سیّد الرسلین خاتم گزر کے رہے دائے الله قل کے مہینے میں دوشنبہ کے روز شبح صادق کے وقت سیّد الرسلین خاتم النمین بیشوائے او لین و آخر میں رحمۃ للعالمین سرورا نبیا محبوب خدازیب عالم الخر آدم محبوب اللہ مقبول بارگاہ حضرت محمد رسول اللہ مشخط آلی باشوکت وا قبال و با جاہ و جلال پیدا ہوئے ۔غرب

اب گنہگاروں کو کیا کھٹکا ہے روزِ حشر کا فصلِ حق سے شافع روزِ جزا پیدا ہوئے

عرش پر تارا چکتا ہے ہمارے بخت کا شکر ہے صلِ علی صلِ علی پیدا ہوئے

سلام

السلام اے شاہِ الليم رسالت السلام

السلام اے صدر آراے نبوت السلام

السلام اے شافع روز قیامت السلام

السلام اے بادی راہ بدایت السلام

السلام اے مہر رخثانِ ولایت السلام

السلام اے مرودِ ملکِ خلافت السلام

السلام اے مصطفیٰ بدر الدجی صلِ علیٰ

السلام اے مہر آلیم صداقت السلام

السلام اے سرور دین حامی اسلام حق

السلام اے مالکِ حکم شریعت السلام

السلام اے سیدی عالی نب ختم رسل

مردر كونين سلطان طريقت السلام

السلام اے مظہر سرِ تھی اسرادِ غیب

السلام اے مرور ملک حقیقت السلام

السلام اے پیشوائے اولیاء و انبیاء

السلام اے نور خورہید جمالت السلام

ينا در رسائل ميلا دالنبي عَشْدَوْمَ (جلدودم) ي ٢٠٧ \_\_\_\_\_

ہے خدا کا شکر محبوبِ خدا پیدا ہوئے

مہر عرفال گرہوں کے رہنما پیدا ہوئے

رحمة للعالمين و شافع روز جزا

اولیاء و انبیاء کے پیشوا پیرا ہوئے

بحر رحمت چشمه فيضان فتم الرسلين

تور حق مير بدى بدرالدى پيدا ہوئے

مابر رمز لدنى واتف اسرار غيب

محرم راز تھی کبریا پیدا ہوئے

مظهر نور خدا آئينہ ذات كبريا

غور سے رکھو کہ رمز انبیاء پیدا ہوئے

شان میں جس کے ہوا نسیں وطا کا نزول

كيسوئ واليل شكل والشحل پيدا ہوئے

شافع روز جزا محبوب رب العالمين

اوّلیں مخلوق ختم الانبیاء پیرا ہوئے

مقصد اظهار عالم باعث ايجاد خلق

جّدا صلّ على صد مرحما پيدا ہوئے

مظهر لطف و عنايت مظهر خلق عظيم

ابر تبخش صاحب جود و عطا پیدا ہوئے

شان میں جس کے ہوا حکم خدا لولاک کا

بأعث پيدائش ارض و سا پيدا موخ

قاتلِ الل طلالت حاي اسلام دين

مير الليم رسالت مصطفیٰ پيدا ہوئے

ھب مولود ہے اللہ کی رحمت برتی ہے

یہاں پر دوستو اظہار ہے برکات احمد کا

ينا دررسائل ميلا دالنبي ميضيّن (جلددوم) ي ١٠٨ السلام اے نور ذاتت مطلع انوار حق السلام اے باعث ایجاد خلقت السلام السلام اے ذات یا کت چشمر فضان حن السلام اے مظیر آثار رحت السلام مرحا اے کیسوئے والیل چرہ واصحیٰ مرحبا صلِّ على باشان و شوكت السلام السلام اے نورحق ذات تو یاک از معصیت السلام اے شاہِ تطبیر و طہارت السلام السلام اے مظہر حق معدن جود و عطا السلام اے میر اللیم سخاوت السلام السلام اے نیخ کن بنیادِ کفر و شرک را السلام اے قاتلِ اہلِ صلالت السلام السلام اے بحر رحمت قلزم فضل و کرم السلام اے مظہر خلق و عنایت السلام السلام اے سائی کور فقیح روز حشر السلام اے شاہ دیں سلطان جنت السلام السلام اے فحر آدم سید کون و مکان السلام اے سرور دیں تاقیامت السلام السلام اے ماہ تاباں برشیر اصطفیٰ البلام اے میر رختاب رمالت السلام السلام اے ذات یاکت مظیر خلق عظیم السلام اے مصدر اشفاق امت السلام

مضبوط بناتھا بہت پائیداری کے ساتھ چونہ پھرسے چنا تھاشق ہوگیا نوشیرواں کارنگ فق ہوگیا نوشیرواں ہے جادیا انجام کق ہوگیا نوشیرواں ہے جادشا دشری کی کہ بہت گھبرایا وزیروں امیروں کومشورہ کیلیے بلایا انجام کار بعدمشورہ کے عبداسے کوائی سطح کا بہن کے پائی بھیجا کہ سطح پر بیدحادثہ اظہار کرو اوراس حادثہ کی تعبیر وسبب استفسار کروجس وقت عبداً سے سطح کے پائں آیا سطح بیارتھا نشست و برخاست سے لاچارتھا شدت مرض سے دم شاری تھی حالت بیقراری تھی طبح نشست و برخاست سے لاچارتھا شدت مرض سے دم شاری تھی حالت بیقراری تھی طبح نے عبداً سے سب واقعات ساعت کیا اور بیجواب دیا کہ نبی آخرالز مان کاظہور ہوا اور سطح کا سباب حیات دور ہوا ہے کہہ کرائی وقت مرگیا اس جہان سے کوچ کر گیا۔

مدارج النبوت میں شخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ بیروایات ظہور بركات وقت ولادت آنخضرت مطيح المناع كجوني في آمنه وثالثها مع منقول بين احاديث سیح سے ثابت ہیں بی بی آ منہ وُٹاٹھا سے روایت ہے کہ دیکھا میں نے شب وضع میں لینی وقت ولادت حضرت مطفی کی ایک نور کدروش ہوئے اس نورے شام کے قصور یعنی اس روشن میں ملک شام کے حل نظر آئے تھے اور عبداللد بن عوف کہنام ان کا مشہور عام ہے اپنی والدہ سے کہ شفاان کا نام ہے روایت کرتی ہیں کہ جس وقت پیدا ہوئے حضرت میں نے ہاتھوں میں لے لیا سنا میں نے کہ مناوی غیب ندا کرتا ہے يَـرْحَمُكَ الله لين رحمت كري الله تعالى تحمد راب محداور وشي موكئ شرق سے غرب تک کہ دیکھا میں نے محلوں کوشام کے اس روشنی میں اور نی بی آمند زاشھا سے میر بھی روایت ہے کہ جب مجھ کودروزہ پیدا ہوا میں اکیلی تھی گھر میں اور عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف كرتے تصايك آواز بلند آئى ميرے كان مين اس آواز سے خوف بيدا ہواميرى جان میں پھر دیکھا میں نے کہ مرغ سفیدا پنے باز ومیرے دل پرملتا ہے اس کے باز و کے ملنے سے میرے دل کا اندیشہ لکلتا ہے میرے دل میں پچھ خوف وہراس ندر ہاسب اندیشہ جاتار ہا پھردیکھا میں نے ایک بلندنوراس نور میں سے ہوا چندعور تو ل کاظہوران کود کھے کر جھے کو تعجب ہوا کہ بہ کہاں سے آ تمکی ایک بولی آسیہ ہوں عورت فرعون کی

جس روز پینمبر مَلایلانے شکم آمنہ وَثالیم سے ظہور فرمایا زمین و آسان میں عجب قدرت الهى كاجلوه نظرا ياتمام روئ زمين پرايك نورتفا شوكت محمدى كاظهور تفاهر مذهب وملت مين جوجو مخف امتى اپني قوم كاعالم اور رہنما تھا ہرا يك اپني اپني طرح پر آنخضرت مطيئيًا كتشريف لانے كى خبريں ساتا تھا بحرسرت وافسوس ميں ڈوباجاتا تھا اہل كتاب اپنى اپنى كتاب سے نجوى ستاروں كے حساب سے كائن اپنے اپنے ضوابطو آئین سے ادر اصحاب فال اینے اینے قوانین سے آنخضرت کے ظہور کی خبریں کہا كرتے تھے صدوعناد كياكرتے تھے جس وقت زمانة ظهور پرنور آتخضرت كا قريب آيا و اکثر علائے میبود کے دل میں بغض وعناد سایا کدافسوس ہے اب سب آ دمی اس نبی آخر الزمان پر ایمان لا کیس کے اور اس کی شریعت کے تحت الحکم آجا کیں گے کوئی جماری بات نەسنے گااوركوئى ہم كوكسى قطاروشار ميں نەگنے گاانبيس كى تعظيم وتو قير دلوں ميں قرار یائے گی اور انہیں کی بات دلول میں سائے گی علی الخصوص طبیح کا بن کے علم کہانت میں مشهور ومعروف تفااور علم محرمين بهي موصوف تفاغيب كوئي كادعوى كياكرتا تفااورآ كنده كى خبرين ديا كرتا تقااس كابيةول مشهورتفااورعوا مالئاس مين زبان زونز ديك ودورتفا كه طيح بيكهتا ہے اور بي خبر دينا ہے كہ جب نبي آخر الزمان كاظہور ہوگا دريائے سادہ خشک ہوجائے گا اور دریائے ساوہ جو ہزار برس سے خشک پڑا ہے جاری ہوجائے گا اور جوآ تش کدہ فارس کی آگ روش ہےاور ہزار برس سے شعلہ زن ہے بالکل بجھ جائے گی اور شاہان فارس کی سلطنت منقطع ہو جائے گی اس وقت سطیح کی موت آئے گی۔ چنانچہ ای طرح پر وقالع ظہور میں آیا کہ جس شب کو آنخضرت مطبیعی آنے اس عالم میں ظہور کیا اور اپنے نور سے ظلمت کفروشرک کو دور کیا نوشیرواں کے حل کواپیا زلز لہ آیا که مچھٹ گیااس مچھٹنے کی الیمی آواز ہیبت ناک ہوئی کہ نوشیرواں کا دل دھڑک گیااس صدمه سے كنگر ، كل كے مسمار ہو گئے جوسوتے تھے بيدار ہو گئے وہ كل سوگر كا بلند نهايت

حبيب كبريا جب امتى كهما مو محشر ميں

بھلا پھرفکر کیا ہے اور ہے کیا دھر کا قیامت کا

گنهگاروں کو بیہ طغرائے فرمانِ معافی ہے

ہے طاہر نقش و پشتِ باک پر مہر نبوت کا

خدا سے ملے یہ ہم کو دستاویز بخشش کی کیا ہے نقش پھتِ یاک پر مہر نبوت کا

الفانا یا خدا دنیا سے است میں محد کے

رموں تأسخت میں بھی محد کی شفاعت کا

یقیں آمرزش غفار پر کیوں کر نہ ہو مجھ کو

کہ میں دامن گرفتہ ہوں محمد کی شفاعت کا

ند کرنا امتحال پارب ضعیف و ناتوال جول میں

بھروسا ہے فقط مجھ کو الہی فضل و رحمت کا

كرم ير ناز ہے مجھ كو اور ہے واعظ كو تقوى ير

بحروسا مجھ کو رحمت کا اس دعویٰ عبادت کا

ہے امید قوی بخشش کی تیرے فضل سے مجھ کو

انا مرده غضب برے تیری رحت کی سبقت کا

زیادہ ہے تومشفق بندہ کا مال باپ سے یا رب

تملی ہے سا ہے جب سے بیاحوال شفقت کا

مدار مغفرت میرا تیرے نفل و کرم پر ہے

نه مو گرفضل تیرا نو مین لائق مول اذیت کا

جوتورجت كرے مجھ يرنيس كچھددررجت

وكرنه مول خطا وار اور مول شايان رحمت كا

\_\_\_\_ ۱۲۲ = ۱۲۲ میلادالنبی مطلقاتیم (جلددوم) = ۲۱۲

دوسری نے کہا میں مریم ہول بیٹی عمران کی اور نیے عورتیں حوران بہشت ہیں اور بیجی

روایت لی لی آمنہ ر اللحاے ہے کہ جب حضرت پیدا ہوئے جارعورتیں آسان سے

اتریں میں ان کود کھے کرڈرنے گی تعجب کرنے گئی کہا میں نے کہتم کون ہوانہوں نے کہا

كدائة منهتم مت ذرواورخوف مت كروايك بولي مين ام البشر موں دوسري بولي

میں سارہ ہوں ام اسحاق تیسری بولی کہ میں ہاجرہ ام اسلعیل ہوں چوتھی نے کہا کہ میں

آسیہ بنت مزاحم ہوں ﴿ اے پاس طبق سونے کا تھااور سارہ کے پاس ابرق نقرہ تھا اس

میں آ ب کوٹر تھا اور ہاجرہ کے پاس جنت کاعطرتھا اور آسیہ کے پاس سبز مندیل تھے

حضرت کوشسل دیااور آمنه کی گود میں دے دیا حضرت نے محدہ کیااور کہایا اُرب کے ب

لِسے آمیے ہے کی اے بروردگار بخش تو واسطے میری امت میری کوئل تعالی نے فرمایا

وهبتك أمتك بأعلى وتتيك لين بخراس في ترى امت كوبسب بدى مت

تيرى كاورفر ماياً شُهَدُوا يَامَلنِكِتِي أَنَّ حَبيْبي لَدْ يَنْسَى أَمَّتِكَ عِنْدَالُولَادَتِ

فَكَيْفَ يُنْسَلَهَا يُوْمَ الْقِلْمَةِ لَعِنَ كُواه رجوفرشتومير عكدوست ميرانه بهولااين امت

كوونت ولادت كے پھر كيول كر بھو لے گااپني امت كودن قيامت كے الصّلولة والسّلامرُ

عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِقَدْر حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ-

اس پر خدا سے رحمیں نازل مدام ہوں

صلِّ علیٰ سے اس یہ درو د و سلام ہوں

خداکی میجمی رحمت ہےجوبیرسامان ہے رحمت کا

کہ معثوقِ خدا ہو کر ہے عاشق اپنی امت کا

اللی نصل ہے تیرا یہ ہے احسان رحمت کا

كم مشفق رحمة للعالمين ب اين امت كا

ندائے امتی ہی زیست میں مرقد میں محشر میں

یہ ثابت ہے محمد مہربان ہے اپنی امت کا

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صل علی سے اس پہ درو د و سلام ہوں

روضة الاحباب يين عطاء الله حسني محدث في اورشرح مواجب مين محداين عبدالباقر زرقاني ني كلهام حضرت عبدالرحن بن عوف كي والده كمنام اس كاشفاتها روایت کرتی ہیں کہ جس وقت حضرت آمنہ وظافتها سے رسول مقبول مطفیقین پیدا ہوئے تو میں نے حضرت مطبع اللہ کو ہاتھوں میں لیا اور جمال جہاں آرا کا نظارہ کیا اس وقت آپ نے کچھ واز فرمائی میری مجھیں نہ آئی مگراس کے جواب میں ایک آواز میں نے سی کہ کوئی کہتا ہے یہ و حملت الله لیعن تم پر الله تعالی رحم کرے اے محمد عظیما آور روش ہوگیامشرق سےمغرب تک اور میں نے دیکھے اس روشی میں بعض بعض محل شام کے پھر میں نے جعزت کو کپڑے میں لپیٹ کراٹا دیا ابھی کچھ دیر ندگزری تھی کہ میری آتھوں کے آگے ایک اندھیراچھا گیامیرا جی خوف سے گھبرا گیااور بدن تفرتھرا گیااور آنخضرت مطفظ إني كومير بسامنے سے كوئى شخص اٹھا لے گيا مجھ كو حالت استعجاب ديكها كيا پحردا بخطرف پيداايك نور موااوراس جلوهُ نور كاييظهور مواكمير عكان میں بیآ واز آئی کدایک شخص دوسرے خص سے یو چھتا ہے کہتو کہاں لے گیا محمد مطاع ایک کواس نے جواب دیا کہ میں ان کومغرب کی طرف لے گیا جس قدر مکان متبرک تھے سب کی سیر کرا لایا پھر کہا شفانے کہ میرے بائیں طرف بھی ایک نور کا ظہور ہوا اس طرف ہے بھی منا دی غیب نے ندا دی اور اس مضمون کی صدا کی کہ تو کہاں لے گیا محمہ مطفقاتي كواس في بيكها كديس ان كوشرق كاطرف في كيااورسب متبرك مكانون کی سیر کرا لا یا اور اہر اہیم خلیل الله مَالینلا کے پاس لے گیا اور انہوں نے آپ کواسینے سینے سے لگایا اور خیرو برکت کی دعا دی اور کہا شفانے پھراسی منا دی نے نداکی بشارت ہوتم کواے محمد ملطنظ میں ساتھ خیر و برکت اور شرف وعظمت و نیا اور آخرت کی کدایے

ینا در رسائل میلادالنی منطقاتی (جلدردم) = ۱۱۴ \_\_\_\_ نظر ہے فضل کی تیری تو ہے میرا یہی چھٹکارا توجہ عدل پر گر ہے تو ہوں مورد مصیبت کا

میرا دامن ہوا ہے سیاہ بالکل داغ عصیال سے نہ دھوئے گا اسے کوئی مگر ہال ابر رحمت کا

گناہوں کا میرے آخر کہیں کچھ انتہا ہوگا نہیں کچھ انتہا یا رب تیری رحمت کی وسعت کا

جومشكل سے بھى مشكل ہے تجھے آسان سے آسان رہوں كھر كس ليے ناچار ميں پابند وقت كا البى شكر تيرے فضل كا رحمت كا احسان ہے مقر ہوں تيرى وحدت كا محمد كى رسالت كا

کرول گر عمر بھر ظاہر تیرے انعام و احسال کو بیمکن ہے نہیں ہرگز کہ ہو اظہار نعمت کا

چلانا مارنا مجھ کو اٹھانا دین احمہ پر کہ میں اک بندہ عاجز ہوں یارب اسکی است کا

خدا بل من مزیدعشق کی آتش کو بھڑ کاوے کہ تاشیدار ہوں میں ذات بے صدب نہایت کا

تمنا ہے یہی دل کی رہے تادم میں دم میرے جگر میں سوز اور دل میں رہے م تیری الفت کا

جگر جلتا ہو دل بے تاب ہو سینہ مشبک ہو بن ناسور آئکھیں درد ہو تیری محبت کا رہےصل علی کے دل میں یا ربعشق کا شعلہ

کہ تا ہوخاک جل کریہ ہے جوایک پردہ غفلت کا

وانیال اور و قار الیاس اور زبد و کرم عیسی اور دوان کوغو طروریائے اخلاق سب پیتمبروں

میں الخضر جو جو کمال اور خوبی ہرنبی میں تھی سوآپ کی ذات بابر کات میں جمع ہوئے۔

بھلا کہو تو ذرا عزیزہ کس نے کس طور رب کو دیکھا

اس نے دیکھا ہے توراس کا کہ جس نے فحر عرب کودیکھا

وہ ہی ہے انوار مظہر حق اس کا جلوہ ہے دو جہال میں

كه جتنه محبوب بين جهال مين جواس كود يكھا تو سب كوديكھا

صنم ہے آئینہ رو ہمارا اس میں دیکھا ہے جلوہ حق کا

نہ چین دیکھا ہے ہم نے بارو نہ گاہ ہم نے حلب کو دیکھا

خدا کوڑھونڈاہےجس نے بارواس نے بایا ہےدل بی دل میں

عزيزوجم نے تو عفق حق ميں عجب وسله طلب كو ديكھا

وہ خودمسبب ہے بسب ہے نہیں ہے محاج وہ سب کا

وہ بی ہے زند ایل جس کسی نے کہ ذات حق میں سب کور یکھا

نددن کوآ رام ہے نہ فرحت نہ شب کوچین خواب راحت

تہاری فرقت میں ہم نے پیارے ہزارر کج وتقب کو دیکھا

ندلب ہلیں ہیں ندمنہ کھلے ہے زباں پوسل علی ہے مارے

ہوا بیراحوال اس کا جس نے تمہارے دندان ولب کو دیکھا

جب کے نص قرآنی اور تھم فرقانی سے ثابت ہے کہ شکر ہر نعمت کا واجب ہے

چنانچة فرمايا بحن سحانه جل شاند نے وَدُكُرُوا بِعُمةَ اللهِ عَلَيْكُمْ يعنى يادگارى كرو

اورشكر كرارى كروحق سجاند تعالى كى نعمت كاجوتم پر موئے پس اس سے زيادہ اور برى

نعت کیا ہوگی کرحن سجانہ جل شاندنے ہارے لیے اپنے حبیب رحمة للعالمین کو ہاری

مغفرت ادر بخشش كيليه ونيامين بهيجا في الحقيقت جم پريه بهت برااحسان كياچنانچيتن

= نا دررسائل ميلا دالنبي عَضَيَقَيْنَ (جلددوم) = ١١٦ \_\_\_\_\_

وست آویز محکم کومضبوط پکڑا ہے جو کوئی آپ کے دین اور شرح متین کی شاخ پکڑے گااورآپ كارشاد رعمل كرے گاقيامت كوآپ كروه يس التفے گاكها شفانے ك یہ بات اس روز سے میرے دل میں رہے یہاں تک کہ جب آپ کو نبوت ملی میں آپ پرایمان لایااور جولوگ حضرت مصطفیق پرسب سے اوّل ایمان لائے تھے میں بھی ان میں داخل ہوں اور حضرت آمنہ وَفَاثْنِهَا فر ماتی ہیں کہ جس وقت حضرت مِشْفِطَةٍ أَ پیدا ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور خانہ کعبہ کی طرف مجدہ کیا اور آپ اپنا انگو تھا چوستے تھاوراس میں سے دودھ جاری تھااورد یکھامیں نے کہایک یارہ ابرسفیدآ سان سے اتر ااور حضرت کو لپیٹ کراٹھا لے گیا اور میرے سامنے سے غائب ہو گیا میں سنتی ہوں کہ منادی ندا کرتا ہے کہ ان کومشرق ومغرب میں پھراؤ اور تمام روئے زمین کی سر کراؤ اور موالید انبیاء میں لے جاؤ کہ ان کے حق میں دعائے خیرو برکت کریں اور جامه ملت حنفيه پېڼاؤ اورحضرت ابراميم مَلاِئلًا پرعرض کرواور دريا وصحرا پر پھراؤ تاک آپ کا نام اور وصف پہچان جا کیں اور بخو بی جان جا کیں اور محقیق آپ کا نام ماحی ہے یعنی مثانے والا کفروشرک کے اور پھر دیکھا میں نے ایک ابر برزرگ نورانی کئی جاتی تھی اس میں آ واز گھوڑ وں کےاور کا نینا باز و کا اور با تیں آ دمیوں کی پھر چھپالیا اس ابر نے حضرت کواور غائب ہوئے میرے رو برد سے پھر سنامیں نے کہ گویندہ کہتا تھاسیر كراؤمحمه مطيئيل كوتمام زمين كي اورعرض كروان كوروحانيات پراورانس وجن وملائك یراور عرض کروطیور و دحوش پراور دوان کوکلید نبوت اور نصرت کی اور کلیدخز انه عالم کی اور دوان کوخلافت ادر صفوت ادر خکق آ دم ادر معرفت شیث اور شجاعت اور شکر نوح ادر خلت ابراجيم اورلسان استعيل اور رضائح الحق اورفصاحت صالح اور حكمت لوط اور بشارت. یعقوب اور جمال بوسف اور کلام اور قوت موی اور تحل بارون اور صبر ایوب اور صوت دا وُ داور عبادت بونس اور جهاد پوشع اور عصمت کیجیٰ اور حکمت لقمان اور حب

سجانه جل شاندنے اس احسان کواس طور بیان فر مایا ہے اور اس طرح ہم کوسنایا ہے لَقَتُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِه رسول انہیں میں کا پڑھتا ہےان پرآئیتی اس کی اور سنوارتا ہےان کو فقط اور کہا امام نودی کے استاد ابوشامہ نے کہ بیعدہ بات ہے اور موجب برکات ہے کہ جو ہمارے زمانه میں جاری ہے بیطریق باعث نزول باری ہے کہ اہل اسلام میلا دشریف کے روز اظہار سروروزینت کرتے ہیں صدقات اور خیرات کی کثرت کرتے ہیں آ راکش محفل سے ثبوت فرحت کرتے ہیں اور بیان فضائل آ مخضرت سے ادائے شکر نعمت کرتے ہیں علاوہ اورسب خوبیوں کے طریقة کیعنی محفل میلا دشریف میں ایک پیخو بی عمدہ اور بہت خوب ہے کہ فق سبحانہ تعالی نے بباعث بھیجے رسول مقبول مطابق کے ہم پراحسان اورانعام کیاہے بروزمیلا دخوشی کرتے ہیں اور اظہار سامان خوشی اور فرحت کی کرنے سے شکرادا ہوتا ہے اورادائے شکر پرحق سجانہ جل شاندر حمت کا زول فرما تا ہے۔

چنانچید حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی کا مشاہدہ ان کی کتاب فیوض الحریین مے ملخصا منقول ہے کہ میں حاضر ہوااس مجلس میں جو مکہ معظمہ میں مکان مولود شریف مين تقى بار بهويں ربيع الا وّل كواور قصه ولا دت شريف اور خوارق عادات لطيف وقت ولا دت مدیف کا پڑھا جاتا تھا میں نے دیکھا کہ ایک لخت کچھانواراس مجلس سے بلند ہوئے میں نے ان انواروں میں تامل کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ انوار تھے ملائکہ کے جو الی محفل متبرکه میں حاضر ہوا کرتے ہیں اوراس طرح انوار رحمت الی کی نزول یاتی ہا نتااور شخ الی موی سے منقول ہے کدد مکھا میں نے رسول مقبول مستقطیم کوخواب میں پس ذکر کیا میں نے آپ سے قول فقہاء کد مولد شریف کے باب میں ارشاد فرمایا آپ نے کہ جوکوئی خوش ہوتا ہے ہم سے ہم خوش ہوتے ہیں اس سے انتہی اور اصحاب

يادررسائل ميلادالني مفيقية (جلددوم) = ١١٥ \_\_\_\_\_ رسول علی التی ایسی اصلیت ذکر مولد شریف کی ابت ہے چنانچی آ مخضرت ملتے ایکا جس وفت غزوہ تبوک ہے واپس آئے اوّل مسجد میں آ کر دور کھت نماز کی پڑھی اور میں نے وہاں پراس وقت حضرت عباس ڈھائنڈ کے مجمع میں آنخضرت ملط الآ کے سامنے چنداشعار يرص اورآ تخضرت مصيح في في النصار على بالاجال والاختصار كل مولد شریف کابیان شروع سے ظہور پیدائش تک ہے جس کا دل جا ہے مواہب قسطلانی اور شرح مواہب زرقانی میں دیکھ لے۔

> اس یہ خدا سے رحتیں نازل مدام ہوں صلِّ على سے اس يه درو د و سلام مول

حليه شريف احرمجتني محرمصطفي طنفي علية

ملائك مرحيا صل على كهتى بين آكر

بیان اعضاء موزوں اور بیان حضرت کے ہے قد کا

قد تها خير الأمور اوسطها

یر بلندی میں سب سے بالا تھا

تھا نہ تاہیہ قد مبارک کا

تها سرایا وه نور کا پتلا

ذات اقدى تھى اس كى لافانى

پھر ہو کس طور اصل سامیہ کے

ہوا سابی نہ اس لیے پیدا تاکہ ٹانی کا شک نہ ہو اصلا

جب که فانی نه رب کا ہو اصلا

افی محبوب رب ہو کیسے بھلا

سرمبارک وموتے مبارک

سر مبارک کلال تھا موزوں تھا

سر مبارک تو سر چیوں تھا

سر تھا گنجینہ سر مخفی کا حق نے سر خفی تھا اس میں بھرا

مو مبارک تنے و گھوٹھر والے حریر سن تھ وتا ہے۔

جس کے سنبل بھی سو قتم کھاتے

رائے اور خیدگی ہے بم

الیی خوشبوکیں ان سے آتی تھی

مشک کی صدقہ جان جاتی تھی

وهو کے پیتا تھا جو کوئی کا کل

اس کو ہو جاتی تھی شفاء بالکل

مجھی تا گوش اور مجھی تادوش دیکھے سنبل تو اس کے اُڑ جائیں ہوش

لو اس کے آڑ جامیں ہوش

گیسوؤں میں نکالتے تھے مانگ مانگ الیی دلوں کو لے تھے مانگ

چېرهٔ مبارک

اور چیرہ تھا ایبا نورانی جس کو کہتے تھے نورِ رصانی

یادررسائل میلادالنبی مطنع کی ختم اس میں خمود نور رحمان کی ختم اس میں خمود اس یہ لاکھوں سلام لاکھوں درود

رخ انور تھا ایا نورِ خدا حد نا سام

جس نے دیکھا ہوا وہی شیدا

رخ انور کا تھا وہ جلوہ نور

سامنے جس کے گل ہو ہمع طور

وه خدا کا جمال اس میں تھا

نور حق کا کمال اس میں تھا

حن ايبا لميح تنا زيا

رخ سے ظاہر تھا اس کے ثور خدا

چېره نقا يا که نقا سراسر نور

چرہ میں اس کے نور حق کا ظہور

کس نے ایبا جمال دیکھا ہے

کس نے ایبا کمال دیکھا ہے

حسن كيا تقا خدا كا نور تقا وه

نور کا حق کے بس ظہور تھا وہ

مصحبِ رخ یہ اس کے ایماں ہے

بخدا وہ صبیب رحمال ہے

پیثانی مبارک

نورِ حق سے بنی تھی پیشانی دین و دنیا میں تھی وہ لاٹانی

وہ جبیں تھی کہ تھا وہ پارہ ماہ اس کے حق ہونے کا خدا ہے گواہ

وہ جبیں سر بسر تھی نورانی تھی بنی نورِ حق سے پیشانی اور پیشانی تھی وہ ایسی کشاد دکھے لینے سے جس کے دل ہو شاد

مثک و عبر کی اس میں تھی خوشبو جو کہ سونگھے اسے وہ ہی خوش ہو عرق پیشانی عطر سے بہتر جائے عطر اس کو ملتے تھے اکثر

ابروئے مبارک

ابرو تھے یاکہ مجدہ کی محراب

جائے سجدہ تھی وہ دل بے تاب دین و دنیا کی آبرو تھے وہ

دونوں عالم کی آرزو تھے وہ

يتلي يتلي بهوين تھيں مثل بلال

دولتِ حس سے تھے مالا مال

تے علیحدہ گر قریب قریب

ابرد ایے ہوئے ہیں کسی کو نصیب

ابرو تھے یا کمانِ قدرت تھے

قدرتِ حق کے عین حکمت تھے

ے نادرر رائل میلادالنی میلادالنی میلادالنی میلادالنی میلادالنی میلادالنی میلادالنی میلادالنی میلادالنی میلادال کے لیے کوئی کا اشارہ تھا ان میں میں میارا تھا ان میں میارا تھا ان میں میارا تھا ان میں اور بعضے کہتے ہیں تھے وہ پیوستہ کرچہ ہے قول یہ بھی برجشہ اور بعضے علیحدہ کہتے تھے اس کے عشاق سنتے رہے تھے میل میں کہا ہے بعضوں نے مشال بھی کہا ہے بعضوں نے مشاصل ہیں کہا ہے بعضوں نے مشاصل ہیں کہا ہے بعضوں نے مشاصل ہی کہا ہے بعضوں نے مشاصل ہی کہا ہے بعضوں نے مشاصل ہیں کہا ہے بعضوں نے مشاصل ہیں کہا ہے بعضوں نے مشاصل ہیں کہا ہے بعضوں نے مشاصل ہی کہا ہے بعضوں نے

معصل بھی کہا ہے بعضوں نے میں ہے ہوں کے میں ہے ہوں ہے ہوں

چشمان مبارک

آ کھیں مشغول تھیں ہرویتِ حق دیدِ حق مطلق دیدِ حق میں نہ شبہ تھا مطلق آ کھوں میں بس رہا تھا جلوہ نور تھی عجب آ کھ نورِ حق کا ظہور چھم وہ دیکھتی تھیں نور خدا چھم نے نور حق کو دیکھا تھا ۔ چھم نے نور حق کو دیکھا تھا ۔ پھی دیبا

چھم بد دور ان سے صل علیٰ

برملا نور حق کو دیکھا تھا چیٹم ایسی کی ہے کی کو بھلا آ تکھوں نے ایس آ کھ دیکھی نہیں د یکھنا تو کہاں سی بھی نہیں ت متھی کلانی میں اعتدال کے ساتھ

اور بصارت میں تھی کمال کے ساتھ

دور بینی میں ایسی تھی کامل ديد عقده ثريا تقى حاصل

گیاره باره ستاره کرتی شار حقی بصارت کی اس قدر انوار

مانے سے جو دیکھتے تھے نبی وہی چیھے سے بھی عیاں تھا سبھی

آگے پیچے سے تھی نظر یکاں یچے کی خر بھی تھی صاف عیاں

> آگے پیچے سے ایک سال تھی نظر تھا ہے آتھوں کے مجزہ کا اثر

ينا در رسائل ميلا دالنبي عطيطة في (جلدوه) = ١٢٥ \_\_\_\_\_ صاد صلِّ علیٰ کی تھی وہ عین جلوہ نور حق نبی کے نین

صاد صلِّ علیٰ کی تھی وہ چیم. لائق مرحبا کی تھی وہ چثم صاد تھی وہ حیا کے وفتر پ

لا کھون صلِ علیٰ پیمبر پ

مر ه مبارک

مقی مڑہ یا کہ تھی شعاعِ قمر

يا وه نفا سائبان آتکھوں پر تھی مڑہ یا کہ مہ سی چھوٹی کرن

يا ده تخمی گويا نور کی چلون بس نزاکت سی موہمو تھی وہ

اسم الله جو بہو تھی وہ

گوش ممارک

گوش میں تھا بہت ہی حس و جمال اور ساعت میں تھا عجیب کمال دور زدیک کی ساعت تھی اور بہت دور کی بصارت تھی سب حسین آپ کے تھے حلقہ بگوش بح خوبی کی تھی وہ جوش و فروش

یادررسائلِ میلادالنبی منظیقیّا (جلدددم) = ۱۲۷ \_\_\_\_\_\_ تقمی وه خد اور تقمی الف بینی د یکهنا ان کا تھا خدا بینی

خطریشِ مبارک خط موزوں تھا اس قدر زیبا تھا فرشتوں کا ورد صل علیٰ خط بھی نورانی رخ بھی نورانی تھا سراسر وہ نور بزدانی آپ کے بال تھے وہ نور کا جال

یخے گرفتار جس میں حسن و جمال موبمو نور تھا وہ خط سیاہ

نقا وه محبوب رب خدا آگاه

الب مبارک قا مجزہ لب کا پر توہ ان لہوں میں تھا رب کا پر توہ ان لہوں میں تھا رب کا لب فیض رساں جن ایسے فیض رساں جن سے حاصل تھی دولت ایمان اب شیریں کہ ایسی شیرین اب فیم میرین اب وہ حسن سی ایسی میرین کے ایسی کھی لبا لب وہ حسن سی ایسی کھی نمونۂ خدا کی قدرت کی کے گھی نمونۂ خدا کی قدرت کی

یادررسائلِ میلادالنبی مظیّقی (جلددم) = ۱۲۲ <u>ا</u> گوش الیمی سنی نه کانوں نے اور دیکھی مجھی نه آنکھوں نے تقی صدا مرحبا کی ان میں سدا آتی صلّ علیٰ کی ان میں صدا

بینی مبارک بین تحقی مصطفیٰ کی ایس بلند بین تحقی غدا کو پیند بخدا بین تحقی غدا کو پیند بخلوهٔ نور حق نقا اس بین شهود الف ایسان کی تحقی اس سے نمود الف ایسان کا تقا وہ بینی الف ایسان کا تقا وہ بینی الس الف پر کیا تقا عین نے صاد اس الف پر کیا تقا عین نے صاد بینی ایسان کی تحقی وہ بنیاد بینی ایسان کی تحقی وہ بنیاد بینی ایسان کی تحقی وہ بنیاد

رخسارہ ممبارک میں دورانی ایسی نورانی استخلی وہ رخسار ایسی نورانی افغال رخ سے نور سبحانی انوار تھی وہ رخسارے تھی وہ رخسارے تھی وہ رخسار حق کو بھی پیارے ایسی تھی خدا کو پہند ایسی تھی خدا کو پہند

تھا شفاعت کا ان پہ دار مدار ان ليول بيه تهي رحمت غفار

دندان مبارک

اليے دندان مبارک كه تح سحان الله

جن كي ريخول مين تفا لكها الله

دُرِ دیمان کی چبک الیی

مات جس نے کہ برق کو تھی دی

نور کے موتی تھے دُرِ دندان

تھی عیاں ان سے رحمتِ رحمال

آب رحمت سے تھے بے گوہر

حق تعالیٰ کے نور کے مظہر

ذات حضرت کی مدح کیے کھوں

ان کا مدّاح ہے خدا ہیجوں

مدح کا اس کی حوصلہ کس کا

جب که مدّاح ہو خدا جس کا

اس کے حق ہونی میں نہیں ہے کلام

جيج ال ير خدا درود و سلام

ال يه لا كھول درود جھيج خدا

اور کروزول سلام ان پیه سدا

ال قدر شعر طیہ کے ہیں کھے

جتنے اعداد ہیں گر کے

ينا دور سائلِ ميلا دالتي عَظَيَةِ آخ (جلدودم) ي ٦٢٩ اس یر خدا سے رحتیں نازل مدام موں صل علیٰ سے اس بید درو د و سلام ہوں اب علیختم ہے برکت سے اس طیدمبارک کے خدا صلِّ على كو كر عطا ديدار احمد كا

ینے سے جس کے عفق رسالت مآب ہو

جس میں صفت ہو مغتسل بارو شراب ینے سے جس کے دل میرا عرفال مآب ہو ملوب جس سے لغو ہو تا تیم جس سے دور جس میں وہ عکس روئے رسالت مآب ہو

مرار سے ہو لفظ بیا کلام خضر اور میرے منہ میں نقب کشی عُجاب ہو جس سے وہاں خفر و مسیحا زراہِ شوق زوق خیال آب دئن سے ہآب ہو

عظمت سے جس کے پشت خمیدہ ہے آسان اور جس کے در یہ کاسہ لیے ماہتاب ہو جاری ہے جس کے دیدہ عشاق سے مدام طوفال کہ جس کے ویکھنے سے سینہ آب ہو

جس ذات پاک پر ہو زول کلام پاک تقدیق جس کے وعوے کے حق کی کتاب ہو

دو چار اس سے تا نہے مجھی ماہتاب ہو

مکھی کا بھی گذر نہ ہو سایہ کا ذکر کیا جس کا عرق بہتر از عرق گلاب ہو

> ایبا عرق ہے عارضِ انور کا دائما جس سے عرق قلن زخجالت گلاب ہو

جرت ہے کس طرح عرق افشاں ہو وہ جبیں

شبنم کہاں عیاں برخ آفاب ہو

خیرالانام جس کو کھے کافئر انام

جس كا لقب جهان مين رسالت مآب مو

ہوں وصف جس کے باطنی نشرح سے سب عیاں

مدّاح جس کا رب ہو وہ ایسی جناب ہو

اور ہم کو واہنفوا کا بھی ہو تھم اس کیے

الیا وسلہ اور کے دستیاب ہو

ہے وہ محمد عربی فجر کا نات

نام اس کا زیب مبدهٔ ہر ایک کتاب ہو

کیوں کر نہ ہم کوعشق ہو اس کا بلا حساب

اوّل جو سب سے شافع یوم الحساب ہو

تعظیم جس کے دل میں ہو شانِ رسول کی

درگاہ میں خدا کے وہ ہی باریاب ہو

اخلاص وعشق وعظمت و شانِ رسول سے

آباد یا خدا دل خانه خراب ہو

ينا دررسائل ميلا والنبي طفيقيّل (ملدور) = ١٣٠٠

فردوس وعرش و لوح بن جس کے نور سے

لولاک جس کی شان میں حق سے خطاب ہو

جس کا بیان سیر ہے اسریٰ بعبدہ

جس کا براق برق ساء شتاب ہو

جس کا لامکان ہو مکان اور عرش فرش

دیدار حق کا جس کو ہوا نے حجاب ہو

ما زاغ جس کے چٹم مکحل کا کل ہو

جی سر پہ چرزدار ہمیشہ سحاب ہو

جس کے خرام ناز سے پامال ہو فلک

اور ماهِ نو رکاب ہو یا ہمرکاب ہو

وہ نور جس کے جلوہ سے خورشید مستفیض

وہ بحرِ فیض جس کا فلک ایک حباب ہو

كالفتس في النهار هو والقتس وصفٍ رخ

والتيل شرح کا کل پر ﷺ و تاب ہو

جب إمَّك بَاعْمُيْنَا مِو خطابِ حَقّ

پھر نمس طرح نه خلق میں وہ انتخاب ہو

اکملٹ لکم کا کہ ہوا تھم ہو جے

اتممت تعمتی کا وہ جس کو خطاب ہو

یُعطیک رَبُّک جے حق نے کیا خطاب

سب خلق میں نہ کیوں وہ بھلا لاجواب ہو

شق القمر نمونہ ہو جس کے کمال کا کا حب سے تقا

دو فکڑے جس کے تھم سے یہ ماہتاب ہو

اس ير خدا سے رحتيں نازل مدام مول صل علیٰ سے اس بید درو و و سلام ہول

يا خدا هو دمان جانا اپنا يارسول عربي بير خدا ميارسول مجه كو دكھلا دو مدينہ اپنا واغ ول پر ہے زیارت کا میرے رنگ گازار ہے سید اپنا اس جگہ پر ہو اگر میرا گزر پیر تو لگ جائے ٹھکانا رکی جنت ہے مدینہ کی زمین بو خدا اس جگه مرتا خدایا بطفیلِ احد جاے دفن ہو دینہ اس کے کوچہ میں ہوگر موت نصیب پیم ہیشہ کو ہو جینا

\_ تادررسائل ميلادالنبي ملطيقية (جلددوم) = ١٣٣ \_\_\_\_\_ محشر کا جو شفیع ہے یا رب بروز حشر صل على كے باتھ ميں اس كى ركاب ہو

فضیلت اور مدارج دیکھ لوحضرت کے اے یارو لکھا جاتا ہے رتبہ اس جگہ حفزت کے مرقد کا الی کر مشرف مجھ کو زیارت سے مدینہ کے نظارہ ہو میسر یا خدا حفرت کے گنبد کا

قول در باب فضيلتِ مرقد مبارك رسول الله طشيَّة لأيم

جوكه شامى شرح ورمخار بعلائ حفيدين نهايت معتبر اورمخار بعلائ حفیہ کے زو یک بہت معتمد ہے قول اس کا قابل سند ہے شامی نے لکھا ہے کہ اہلست و جماعت نے اس بات پراجماع کیا ہے اور علمائے حفیہ کا اتفاق ہوا ہے کہ سب شمروں میں مکہ اور مدینہ افضل اور اس امر میں کہ ان دونوں میں کون سا افضل ہے اختلاف ہے کیکن میہ بات ثابت اور صاف ہے اور بیرہی انصاف ہے۔وہ زمین کہ جس میں رسول مقبول طفي المام النبيين محبوب رب العالمين كاجسم مبارك مدفون عده مر مكنون ع اوراسرار پیچون و بے چگون ہے بیٹی قبرشریف کی زمین بقول کل علائے دین مکہ ہے افضل اوراعلیٰ ہے بلکہ خاص بیت اللہ سے بھی اعلیٰ اور اولیٰ ہے اجماع کیا ہے اس پر قاضی عیاض وغیرہ نے اور ابن عقیل حنبلی سے منقول ہے کہ رسول مقبول ملطے کیاتے ہی قبر شریف کی زمین عرش سے بھی اعلی اور کری سے بھی اولی ہے اتفاق کیا ہے اس میں علائے کہارنے اور لکھاہے مصنف درمختار نے اظہار عباوت درمختار فسیاتے، اُفسف لُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْحَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْحُرْسِي حاصل كلام ووزين أفضل ازعرش بریں اس کارتبہ عجیب عظیم الثان ہے کعبددین دایمان ہے بہتر از لا مکان ہے اس کی منزلت اورعظمت سواء حق سجانه تعالى كى كون جانے اور شوكت اور وقعت اس كى كون ے ادرر سائل میلادالنبی مطابقتی (جلدددم) ہے 1۳۵ تب مدینہ کی زیارت ہو نصیب ہو بلندی ہے جو اختر اپنا اب مدینہ میں بلالو حضرت اور دکھا دو رخِ انور اپنا مدح کرے صل علیٰ احمہ کے

تاكه انجام ہو بہتر اپنا

مناجات ترجيع بند

البی مجھ کو مدینہ کی خاک پاک دکھا یہ آرزو میری جلدی سے یاخدا برلا

تیری جناب میں یا رب یہی ہے میری دعا یہ شعر اہلِ حرم کو میری زباں سے سا اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صلِ علیٰ سے اس پہ درو د و سلام ہوں شرف مدینہ کا ہووے میرے نصیب اگر خدا کے فضل سے قسمت جو ہو میری یاور

پہنچ بھی جاؤں اگر میں حضور کے در پر کروں گا ورد اسی شعر کا وہاں جا کر اس بوں اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صل علی سے اس پر درو د و سلام ہوں میں جو ہو بھی گیا روضہ کا نظارہ نصیب کہوں گا ہے بیہ خدا کی قشم خدا کا حبیب

ينا دررسائل ميلا دالني مطيعة (جلددوم) = ١٩٣٧ \_\_\_\_\_ پھر سعادت نہ ہو کیوں صلِی علی ہو مدینہ میں جو رہنا اینا <u>پیشوا</u> ہے جو پیمبر اپنا نه مو کیول خاتمہ بہتر اپنا ادخلوا الجنة كا ہے تھم ہمیں ورد کلمہ کا ہے اکثر اپنا ال کی رحمت کا ہے یہ بھی احمان کہ وسیلہ ہے پیمبر اپنا اس کی امت میں ہوں ہے کھرِ خدا ہوا انجام یہ بہتر اپنا ہے رمالت کی جو تقدیق بدل کھر ہے فردوس مقرر اپنا يا الهي بطفيل ساتھ حضرت کے ہو محشر اینا وقت مرنے کے ہو کلمہ لب پر ہو خدا خاتمہ بہتر اپنا گر میرا خاتمه بالخیر ہو پھر تو فردوں بھی ہے گر اپنا مجھ کو ہو چین قیامت میں نہ کیوں ہے نبی شافع محشر اپنا

ای کو کہتے ہیں عصیال کے عارضوں کا طبیب پڑھوں گا شعر بیہ روضہ منورہ کے قریب اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صل علیٰ سے اس بیہ درو د و سلام ہوں

اگر مدیند کی زیارت سے میں مشرف ہوں بیہ آرزو ہے دلی روضہ کا نظارہ کروں

کمال عجز و ادب سے بیہ بار بار پڑھوں ہزار بار پڑھوں بلکہ لاکھوں بار پڑھوں

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صل علی سے اس پہ درو د و سلام ہوں میں اس اس میں اسال میں اس میں اسال میں اسال

مجھے مدینہ میں لے جا اگر خدا ایک بار ہزار عجر سے یہ آرزو کروں اظہار

خدا کے گھر کا خدا کی قتم یہ ہے مخار حرم میں ہو کے کھڑا یمی کہوں پکار پکار

اس پر خدا سے رحمیں نازل دام ہوں صل علی سے اس پہ درو د و سلام ہوں اللی روضۂ حضرت کی مجھ کو زیارت ہو حم کے جانے کی مجھ کو عطا ہدایت ہو

یہ آرزو میری یا رب مجھے عنایت ہو حرم میں جا کے زباں پہ میبی عبارت ہو اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صلِ علی سے اس پہ درو و سلام ہوں

یٹادررسائلِ میلادالنبی مطابقی (جلددہ) ہے ۱۳۷۷ جوا ہو عشق نبی کی خدا میرے سر میں لبول پہ آہ ہو اور اشک دیدۂ تر میں

نہ آئی نیند مجھے ایک لحظہ شب بھر میں پڑھوں یہ مسجد نبوی کی رات بھر در میں اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صلِ علیٰ سے اس پہ درو و و سلام ہوں الہی عشق نبی میرے دل میں ہو پیدا اللی دولتِ عشق نبی میرے دل میں ہو پیدا اللی دولتِ عشق نبی مجھے ہو عطا

نی کے صدقہ سے مجھ کو مدینہ کو لے جا مدینہ میں بھی پہنچ کر کروں گا میں یہ صدا

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صلح علی سے اس پہ درو و و سلام ہوں اللی صل علی کی اب التجا ہے ہے تیری جناب میں یا رب میرے دعا ہے ہے

لکھا ہے اس کو جو دو بحر میں اس خاطر نی ہے طرز سے اور ہے طریق بھی نادر

ہوا ہے دو ہی سے ظاہر ظہور عالم کا

سمجھ لے دیکھ لے اب اس کو تو بغور ذرا

ہوا ہے دو ہی سے ایمان و كفر كا بھى حساب

مدار دو بی پہ ہے دیکھ لے ثواب و عذاب

ہوا ہے پیدا ای طرح دوزخ و جنت

خدانے کی ہے ای طرح سے عیاں حکمت

ہوا ہے خیر کا شر کا ای طرح سے حاب

بھلے برے کو ہوا کرتا ہے ثواب و عذاب

ہوئے ہے قہر پہ رحمت کو اس کی بس سبقت

رحيم نام ہے اس كا يداس كى ہے رحت

ای حساب سے ظاہر ہوا ہے کیل و نہار

ہر ایک شے کا ہوا ہے ای طرح اظہار

علاوہ اس کے سوا رو کے اور کھے بھی نہیں

نہیں ہے دو کے سوا جلوہ اور کچھ بھی کہیں

بغور دمکھ لے تو کیوں گیا ہے دو کو بھول

گواہی کے لئے بس میں میرے خدا و رسول

خدا بھی حق ہے اور اس کا رسول بھی حق ہے

نه شک ہے اس میں ذرا اور نه شبه مطلق ہے

وی آتی تھی چنداقسام پر حفزت پیاے یارو

سجان اللہ ہے صل علیٰ رتبہ محد کا

شخ عبدالحق محدث دبلوی نے مدارج العبوت میں لکھا ہے اور شرح مواہب

ے نادررسائلِ میلادالنی مطفیقیّ (جدددم) = ۱۳۹ میں محمد ابن عبد الباقی زرقانی نے تحریر کیا ہے کہ رسول مقبول مطفیقیّ پروی چنداقسام پر آتی تھی کئی طرح سے زول پاتی تھی۔

اوِّل رویا صادقہ چنانچہ بخاری نے عائشہ رہنا تھا سے روایت کی ہے کہ جب اوّل رسول مِنْ اَنْ شَروع ہوئی تو حضرت کو تچی خواہیں آئی شروع ہوئیں شب کو جومعاملہ خواب میں گزرتا تھا دن کووہ ہی ظہور میں آتا تھا۔

دوم بید کفرشتہ آپ کے دل میں وجی ڈالٹا تھاا درنظر نہیں آتا تھا چنانچے حضورا کرم طفی آئی نے فرمایا ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں بیہ بات ڈالی کہ کوئی جان نہ مرے گی جب تک پورانہ لے چکے گی رزق اپنا پس ڈرواللہ سے اور نیک طرح سے روزی طلب کرو تھیجے کی اس کی حاکم نے۔

سویم بیک فرشتہ بشکل آ دی آ تا اور وی لاتا چنانچرآئے جریکل عَلَیْظ چند بار بشکل د حید کلبی کہ جونہایت حسین وجمیل تصاور اصحاب رسول منظ عَلَیْن تصروایت کی بینسائی نے ساتھ اسناد سیح کے اور بھی کسی اور شکل میں بھی آتے تھے چنانچے حدیث جریکل عَالِیْلا کے باب الایمان میں بروایت مسلم و بخاری اُس پر دلالت کرتی ہے۔

چہارم بیکہ آپ کومثال گھنٹہ کی آواز آتی تھی جس کوصوت سریدی کہتے ہیں اور انہد ہے اس صوت کریدی کہتے ہیں اور انہد ہے اس صوت کا نام ہے رسول مقبول منظام کواس آواز سے مضامین احکام معلوم ہوجاتے تھے گراس طرح پروٹی کا آنا حضرت پرالیا گرانبار ہوتا تھا کہ جاڑے کے موسم میں پیشانی مبارک پرعرق آجاتا تھا اور جو بحالت سواری اس طرح کی وحی آتی تھی تو اونڈی اس بارگراں کی تاب نہلاتی تھی اس کے بارسے زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔

پنجم بیدکہ جرئیل مَالِیلہ اپن شکل خاص میں چیسو باز و سے ظاہر ہوتے تھی اور تمام آسان جبرئیل مَالِیلہ سے بھر جاتا لیکن ایسا انفاق فقط دومر تبہ ہوا ہے ایک غار حرامیں دو یم شب معراج میں چنانچے تھے مسلم اور ترندی سے روایت ہے۔

موی مَلِیلا سے کلام فرماتے۔ موی مَلِیلا سے کلام فرماتے۔

ہفتم ہیکہ تن سجانہ جل شانہ ظاہر ہوکر بغیر حجاب رسول مقبول مطبح آئے ہے کلام فرما تا تھا چنانچے شب معراج میں عرش ہریں پر جو جوا حکامات اور اسرار مخفی تلقین فرمائے وہ اسی قتم کے تتھے۔

ہفتم ہے کہ وق سجانہ جل شانہ رسول مقبول مظینے آئے سے خواب میں کلام فرما تا قا چنا نچے نہرہ نے روایت کی رسول مقبول مظینے آئے ہے کہ آیا میر سے خواب میں آج کی رات پر وردگار میرا بہت اچھی صفت میں اپس پوچھا بچھ سے کہ اے محمد تو جانتا ہے کس چیز میں بحث کرتے ہیں ملا نکہ ملاءاعلی میں نے عرض کیا کہ نہیں پس رکھا حق سبحانہ جل شانہ نے اپنا پد قد رت میر سے مونڈھوں کے درمیان پائی میں نے اس کی سردی میں نے اپنا پد قد رت میر سے مونڈھوں کے درمیان پائی میں نے اس کی سردی میں نے اپنی پس معلوم ہوگیا جھو جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے پھر نے اپنی پس معلوم ہوگیا جھو جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے پھر پوچھا اے محمد ملاءاعلیٰ میں نے اپنی چیز میں بحث کرتے ہیں ملائکہ ملاءاعلیٰ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔الحد بیث۔روایت کی بی عبدالرزاق اور طبر انی وغیرہ نے مرفوعاً اور فرک کیا حلیمہ نے کہ وہی رسول مقبول مطبی ہیں جھیا کیس طرح سے واقع ہوئی ہے ذکر کیا حلیمہ نے کہ وہی رسول مقبول مطبی کیس کے چنا نچہ رفتح الباری میں نہ کور ہے۔

یادررسائلِ میلادالنبی مطابعی المبادره) یا ۱۹۲۱ مطارت کی جارت کی دس برس کی تھی مطارت کی جارسال کی تھی دوبارہ جوشق صدر کا ہوا تو عمر حضرت کی دس برس کی تھی تیسر کی بارشق صدر قریب بزول وحی اور حصول مرتبه رسالت کے ہوا اور چوتھی بارشق صدر شب معراج کو ہوا تھمت اور عظمت شق صدر کے سوائے تق سجانہ جل شاند کے کون

ہمید کو حق کے کوئی کیا جانے سرِ مخفی کو کبریا جانے

جانے اور کس طرح کوئی پیجانے۔رہاعی

قول کے ہے نبی کا صلِ علی عیب کی بات کو خدا جانے گرمفسرین نے فکررسا اور ذہن ذکا ہے جس قدر حکمتیں شق صدر کے <sup>لا</sup>ھی بیں وہ بھی اس قدر ہیں کہ اس جگہ بنظرا خصارتح *بر* کی گنجائش نہیں رکھتی مگرمشت نمونداز خروارے منجملہ ان حکمتوں سے میکھی ہے کہ جس وقت اس وات مجمع برکات ومظہر تجليات مصدر مجزات سرايا نور باعث اظهار عالم ظهور كواس عالم آب وگل بين عبور موا اس جامه بشری اور قالب عضری مین ظهور جواتب تناسب اعضاء اور لوازم بشری کا حضرت میں ہونا ضرور ہوا ہیں وہ خون سیاہ منجمد جوسب انسانوں کے قلب میں پیدا ہوتا ہے حضرت کے دل میں بھی حق سجانہ جل شانہ نے پیدا کیا تھا مگر بباعث تقدی اورتطہیر اسیخ حیبیب کے فرشتوں کو بھیج گروہ سیاہ خون حضرت کے قلب سے نگلوا دیا اور قلب کو وهلوا كرصاف ياك كرادياتا كه حضرت ك قلب مين شيطان كا حصه ندرب كيول كه اسی سیاہ خون کے ذریعہ سے وسواس شیطانی اور خطرات نفسانی کا قلب پر جوم ہوتا ہے اور انہیں وسواس اور خطرات کے سبب سے عمل ناقصہ انسان سے ظہور بیس آتا ہے جب كه حضرت كے قلب سے وہ سياہ خون نكالا كيا اور دھوكرصاف وياك كرويا كيا اور اس سیاہ خون کی جگہ نور بھر دیا گیا تو پھر حضور مطاع کیا ہے قلب پر وسوسہ شیطانی کا اور

خطرات نفسانی کا پھی خطرہ اور اندیشہ باتی نہ رہا چنانچہ تا سکیاں کی حدیث سے خابت ہے فرمایارسول مقبول مشاکلاً نے کہ ایک جن وسوسہ کا ڈالنے والا اور ایک فرشتہ نیکی کیلیے الہام کرنے والا ہرایک آ دمی کے ساتھ ہوتا ہے لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ مشاکلاً آ پ کے ساتھ بھی ہے آ پ نے فرمایا کہ نہیں مگر حق سجانہ جل شانہ نے میری مدوفر مائی میں اس کے وسوسہ سے سلامت رہتا ہوں وہ جن بھی میرے دل میں وسوسہ بی سلامت رہتا ہوں وہ جن بھی میرے دل میں وسوسہ بی ایک میمسلم نے۔

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہول صلِ علیٰ سے اس پہ درو د و سلام ہوں

كيفيت شق صدر

اور کیفیت شق صدر کی ابومنعم ابن عسا کرسے اس طرح منقول ہے کہ فرمایا
رسول مقبول مضافی انے کہ ایک روز میں اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ جنگل میں گیا تھا
ناگاہ تین شخص ظاہر ہوئے ایک طشت سونے کا برف سے جرا ہوا ان کے پاس تھا
انہوں نے جھے کو پکڑلیا اور زمین پرلٹا دیا اور سینداور شکم چاک کر دیا اور میں اس کی طرف
دیکت تھا اور اپنے بدن میں کسی طرح کی تکلیف نہ پاتا تھا میری انتز یوں کو زکال کر
برف کے پائی سے دھو کر خوب صاف کیا اور پھر شکم میں ان کور کھ دیا پھر دوسر ہے شخص
نے سینہ میں ہاتھ ڈال کر میرا دل نکال لیا اور اس کو چیر کر اس میں سے ایک سیاہ کلڑا
خون کا جما ہوا نکال کر پھینک دیا پھر ہاتھ اپنا دا تمیں با تمیں طرف پھیرا جس طرح کوئی
کسی شے کو ٹولٹا ہے اس کے ہاتھ میں ایک نورانی انگوشی تھی اس نے اس انگوشی سے
میرے دل پر مہر لگا دی اس وقت میرا دل نور نبوت اور حکمت سے پر ہوگیا پھر اس نے
میرے دل کو اس جگہ رکھ دیا جس جگہ سے نکالا تھا اور پائی میں نے اس مہر کی شنڈک
میرے دل کو اس جگہ رکھ دیا جس جگہ سے نکالا تھا اور پائی میں نے اس مہر کی شنڈک
ایٹ دل میں باتی حال مفصل مدارج النبوت میں اور تفییر فتح العزیز میں مسطور ہے۔

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صل علی سے اس یہ درو و و سلام ہول اور بظاہر وجیشق صدر کی بیتھی کہاڑ کوں کے میلان طبیعت اکثر تھیل کود کی طرف ہوتا ہے جس ونت آنخضرت ملے علیہ کی عمر شریف جارسال کی ہوئی اس وقت کے شق صدرے میدرعاتھا کہ حضرت کا دل ان خیالات اور خطرات سے پاک صاف رہے جوائر کول کو خیالات الہوولعب کے پیدا ہوتے ہیں اور حرکات ناشا نستہ ظہور میں آتے بیں اور جب دس سال کی عمر میں شق صدر ہوا تب پیمنظورتھا کہ آپ کا سینہ حاک ہواور دل سیاہ خون سے یاک ہوتا کہ خیالات جوانی سے اور تخیلات معاصی اور شہوات سے آپ معصوم اور محفوظ رہیں اور جس وقت ظہور نبوت اور نزول وحی کا وقت قریب آیا اس وقت اس ليے قلب كى تطبير ہوئى تا كدوحي البي خوب مكان مقدس ميں بوجه المل جا كزيں جواورا قرار بکڑے اوراسرارالبی اورا حکامات شہنشاہی میں کسی قتم کانقص اور خطرہ ختلط نہ ہونے پائے بعد ازاں شب معراج میں اس لیے دل کا تزکید بمبالغہ واقع ہوا تاکہ سیر عالم ملکوت و جبروت کی قوت حاصل ہواور مشاہرہ تجلیات ربانی اورانوار سجانی کی استعداد کامل ہواور چند بارآ ب کے سینہ جاک ہونے سے اور دل کوآ ب برف اور آب ژالداورآب زمزم سے دھونے سے بیمطلب تھا کہ جب کسی چیز سے کدورت اور آلودگی دورکرتے ہیں تو اس کو چند بار مبالغہ سے دھوتے ہیں اس لیے آپ کا دل بھی چند بارحق سجانہ جل شانہ نے دھوکرصاف و پاک کرایا اور اپنی انعکاس بحلی کیلیے آئينه مصفاا درمحلط بناياب

اس پر خدا سے رخمتیں نازل مدام ہوں صل علی سے اس پہ درود و سلام ہوں ہوئی معراج جسی نہیں ہے شبہ پچھاس میں نہ مانوں میں مجھی کہنا کسی زندایق و مرتد کا

سُبُحَانَ الَّذِى أَسُرَى بِعَبُى لِيُلامِّنَ الْمَسْجِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِ الْحَرَامِ الْمَسْجِ الْحَرَامُ الْبَصِيْرُ 0 الْاَتْحَا الَّذِي بَارَكُ بَارَكُ مَا كُوبُ لِنُرِيّهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِيمُ الْبَصِيرُ الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمَعْدِيلَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ف-حق تعالی اپنے رسول مقبول منظامی کے کومعران کی رات لے گیا مہ سے بیت المقدل کو بہات پر اور آگے لے گیا آسانوں پر یہاں اتنا ہی ذکر ہے باتی سور ہ بنجم میں ہے بعنی لے گئے ہم بندہ محبوب اپنے کواس واسطے تا کہ دکھلا دیں ان کونمونہ قدرت اپنی سے کہ آن واحد میں مکہ سے لاکر بیت المقدس میں امام انبیاء بنایا پھر وہاں سے فوت السماء لے جاکر جو پچھ سنانا اور دکھلانا تھا سنایا اور دکھلایا تحقیق وہ اللہ سبحانہ وہی سنانے والا ہے دوست اپنے کو باتیں شفقت اپنی کی اور دکھانے والا ہے آپیش قدرت اپنی کی۔

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صلب علی سے اس پہ درود و سلام ہوں وقت وقوع معراج میں بہت اختلاف ہے بعضوں نے کہا ربح الاوّل میں بارہویں برس نبوت سے بعضوں نے کہا ایک برس پانچ مہینے پہلے ہجرت سے بعضوں نے کہا رجب کی ستا نیسویں شب کو بعضوں نے کہا ستر ہویں رمضان کو بار ہویں برس نبوت سے اوردوشنبہ پراکٹروں کا اتفاق ہے اصل معراج میں کی فرقہ اسلامیہ کا اختلاف نبیس منکر اصل معراج کا کا فر ہے کیوں کہ نص قرآن کا انکار کفر ہے اور سجان الذی اسریٰ بعیدہ نص صرح سے ثابت ہے اور در باب معراج احادیث صحیحہ صریح مشہورہ متواترہ موجود ہیں چنا نبیت سے فابت ہے اور در باب معراج کی روایت کی ہے اور نام متواترہ موجود ہیں چنا نبیت سے طاب کبار نے حدیث معراج کی روایت کی ہے اور نام

یاوررسائل میلادالنی مشکری (طدوم) = ۱۲۵ میستان میلادالنی مشکری (طور میل ایستان معراج ان کے مدارج الدوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے ہیں اگر کیفیت معراج میں بعضوں نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں خواب میں بعض کہتے ہیں بیداری میں بعض کہتے ہیں روح کوبعض کہتے ہیں جسد کوبعض کہتے جسداور روح دونوں کولیکن سیجے اور تحقیق سے کہ بیداری میں روح اورجسم سے واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ دلیل اس کی آیت شریف اسری بعید ہ سے صاف ثابت ہے لفظ عبد کا موضوع واسطے مخص کے ہے كەعبارت جىدادرروح سے ہاگرروح كے ساتھ خواب ميں معراج ہوتى تواسرى بروح عبده فرماتا دوسرے به كه خواب ميں جوتا تو فضيلت حضرت مشكينيا كے كيا جوتى اور مجزات میں کیوں شار ہوتا کہ خواب میں تو جو کوئی بہت کود مجھے ہوسکتا ہے تیسری سے كد حفرت والطيالية في مايا ب كديس في فرض عشاكم مين يرا معاور دو كاندبيت المقدس میں پڑھااور وتر تحت العرش پڑھے خواب کی نماز کب محسوب ہوسکتی ہے اس سے صاف ثابت ہے کہ آنخضرت ملط تا معراج کیلیے باجسم روح تشریف لے گئے اور جانے میں مجد حرام سے مجدات کی تک نص صری ہے انکاراس کافسق ہے اور باتی حال مفصل مدارج النبوت میں مسطور ہے اس جگدا خصار منظور ہے بارطبع سامعین کا

اس پر خدا سے رحتیں نازل مدام ہوں صلِ علی سے اس په درود و سلام ہوں

ظم ول میں آتا تھا معجزات کھوں اور حضرت کے کچھ صفات کھوں غور سے دیکھا تو محال ہے بیہ رائیگاں وہم اور خیال ہے بیہ غزل

ہے مکتائی مجھے زیبا حبیب اللہ حبیب اللہ نہیں ٹانی کوئی تیرا حبیب اللہ حبیب اللہ

تیری وہ شان ہے شاہا حبیب اللہ عبیب اللہ عبیب اللہ عبیب اللہ تیرا وہ رتبہ ہے اعلیٰ حبیب اللہ عبیب اللہ تیرا وہ مرتبہ صلِ علی اے سرورِ عالم دو عالم جلوہ ہے تیرا حبیب اللہ عبیب اللہ

تیرے کو چہ کی ذات ہے مجھے دارین کی عزت تیری الفت میں ہوں رسوا حبیب اللہ حبیب اللہ

تصور میں تیرے زندہ رہوں اور وقت مرنے کے تیرا آئکھوں میں ہونقشہ حبیب اللہ حبیب اللہ

فلک قربال نہ ہو کیوں کرز میں کرات دن اس میں کہ ہے یاں جلوہ گر تجھ سا حبیب اللہ حبیب اللہ تو وہ عالی مراتب ہے کہ ہے صل علی تجھ پر وہ عالی رتبہ ہے تیرا حبیب اللہ حبیب اللہ

اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صلِ علی سے اس پہ درود و سلام ہوں

ينا در رسمائل ميلا دالنبي مطيعتيا (جلدودم) = ١٣٧٢ \_\_\_\_\_ وصف حضرت کے اس قدر کب ہیں کہ وہ آئیں کی کے لکھنے میں مدح حضرت کا انتها کب ہو جس کا مدّاح خود ہوا رب ہو ب نہایت ہیں وصف حضرت کے لی نہایت کو کیے کوئی لکھے نہ چک مد ہے نہ چکے نہایت ہے مدح لکھنے کی کس کو طاقت ہے مدح کا اس کی کیے ہو اظہار جس کا مذاح ہو خدا غفار ہوسکے مدح اس کی کیے بیان مدح جس کی کرے خدا رحمان مدح کا اس کے حوصلہ کس کو محم معراج یر کیا اس کو اس په لاکھوں سلام لاکھوں درود اپنی. رحمت سے بھیج زب ودور اس پہ صلِّ علی خدا سے مدام اور صلِ على كا اس يه سلام اس پر خدا سے رحمتیں نازل مدام ہوں صلِّ على سے اس يہ درود و سلام ہوں 

# ساخصا تحداق مثاميراك الزماياب سائكا بمثال مجرومه



مسلاح الدين ستيدي سلاح الدين ستيدي



كني ولا المركة 042-7213575







